

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

FOR PAKISTAN





خطاف کمایت کایگ ماہنامہ شنگعاع 37 - ازد کالارکراچی

| محودرياض                       | بآنى ومُديرانِعلى                          |
|--------------------------------|--------------------------------------------|
| - رَّضيجيل                     | مُلايِكَ                                   |
| افررگاض                        | مُسِرِهُ سَظِمْ                            |
| امك والصبور                    | مُديقًاعًانِي _                            |
| - شابین گشیلا<br>- شابین گشیلا | فِلْهُ أَيِّلِي قَرْنِ<br>الشَّدَّ أَدَّتُ |
| - حُالد جيلاني                 | اشِيْهَإِلَاتْ                             |

| ABER     |
|----------|
| NS       |
| NS<br>NE |
|          |



ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN



شباديوست 270

يالتان(الانان) ---- 700 دو ايشياء افرايت يرب ---- 5000 و و

امريك ألفيذارة مريليا --- 6000 روي

سده المنتهى 134

ا نعتا : مامنام شعاع دا الجست كے جمل حقق ق محفوظ بين ، پباشرى تحريرى اجازت كي بغيراس رسالے كى سى بھى كهانى . ناول، بإسلسلدكوكى بحى انداز سے نداتو شائع كيا جاسكتا ہے، نيكى بحي كى وى جينل پرؤرامد، ڈرامائي تفكيل اورسلسله وارقساك طور پر یاسی سی عکل میں چین کیا جاسکتا ہے۔خلاف ورزی کرنے کی صورت میں قانونی کارروائی عمل میں لائی جاسکتی ہے۔





علام الموالي الموالي

شگفتهاه 274 ولفورت بنتی ادان 290

عدد المدالعبور 285 ما المدالع

خطوكمابت كايد: ما بهنامه شعاع، 37 - أبدومازار، كرايي-

رضيجيَل فاين حَن برنشنگ بَرْس مَع بَهِ بَوَلَرَشْالِعَكِيا - مقا ١٦ إلى بِي اري عي ايت البين وسَائي كُلِيَ Phone: 32721777, 32726617. 021-32022494 Fax: 0092-21-32766872

Email: shuaa@khawateendigest.com website: www.khawateendigest.com



شی اعدالی استام کو اسم کو استان کے اعتوالی ہے۔
ایک اور مالی استام کی جانب بڑھ رہا ہے۔
شہرقائد کے مالات ، بھر میں بوترین قوط مالی ، بھوک سے مرتے بختے اور فذائی کی کاشکار ہوتیں۔ دوری طرف مرد ہوتا ہے۔
طف مرد ہوتھ سے نبر دائی ایک اسمان تلے بیٹے وہ دی الکوا فراد ہیں جنہیں چند ہویا چند ہزار دہشت کر دول پر قالو بانے قالو یا نے کے کوئی اور بات کوری دیا گیا ہے۔ ان کے کارو بارت کم کوئی اور بات کے دی اور بات کارا فقیار ہیں کیا جا مامکیا تھا ؟
سیاس مالات سے جنیں ہیں۔ بٹی مدی کے فارسے شروع ہونے والا ہے سلسلم آئی ہمی اسی طرح جاری ہو مولات میں ہوئے ہیں ہوئے کوئی ہے کو جب بھی مالات بدلتے ہیں، ہوا اپنیں بدلنے کی کوئی بخیرہ کوئی ہے دوسے مولول مالات بدلتے ہیں، ہوئے اس بولے مولول کار استرون ہوئے والا ہے۔ دھرنے ودھر سے دھائے ، اب بطے مولول کا سیسے مولول کار اور ایا ت کار دیا ہوئے ہیں دیا گیا ہے۔ دھرنے ودھر سے دھائے ، اب بطے مولول کا سیسے مولول کا اور ایا ت کا کہ دیا ہوئے اسمان کی ہوئے والا فرج محترکے نام کر دیا جا اور کئے مصوم بخوں کی جانبی کا سنتی میں۔ بات عرف احساس کی ہے۔
جانا تو کئے مصوم بخوں کی جانبی بی سنتی میں۔ بات عرف احساس کی ہے۔
جانا تو کئے مصوم بخوں کی جانبی بی سنتی میں۔ بات عرف احساس کی ہے۔
جانا تو کئے مصوم بخوں کی جانبی بی سنتی میں۔ بات عرف احساس کی ہے۔
جانا تو کئے مصوم بخوں کی جانبی بی سنتی میں۔ بات عرف احساس کی ہے۔
جانا تو کئے مصوم بخوں کی جانبی بی سنتی میں۔ بات عرف احساس کی ہے۔

جنودی کاشادہ سال نوئبر ہوگا۔ اس میں قادیثن کی شمولیت کے لیے صب دوایت سردے شامل ہوگا۔ موالمات یہ جیں۔

یں سے کوئی میکال ایسال کا بہدلا کے ددوشیتے پرکوئی میکول گرا ہو بیسے نے سال کی امدیراک کے اصامات کیا ہوتے ہیں ؟

2۔ بہتے سے معدوفال ہیں مریسے سے وہ خیال بہم ایک سال کے اندر بہتنے بدل کئے گزیدے سال میں وہ کون سی تبدیدیاں میں جو آپ میں اور آپ کی زندگی میں آئی اور آپ کی قواہوں سے کئی ہم آ جنگ افریب میں ؟ و۔ گزیدے سال میں شعاع کی کون سی تحریر کس شمادے کا سردھ آآپ کوپ ندا یا؟

استس شمارے یں ،

سيراهميدكا مكتن ناول - بادم ، عاشت نازعلى مكتل ناول - ذندگي اكهان، سيراهميدكا مكتل ناول - مندوروان ، عندوروان ، عادم الامكام كامكتل ناول - تربيع قول وقار سيميع،

مددة المنتبي كامكن ناول - بندوروانه ، ، ناديرا تمدكا مكن ناول - تيرية ول وقرار في المنافئ مثال معن ما والمنافئ مثال المنطق من المنطق ا

، ایل دهنیا ،میمود هدف، معدب رئیس اور قرة العین دلی کے اضائے ، ، گ دی ذکارہ کیف عز نوی سے ملاقالت ، معروف شخفیات سے گفتگوکا سلسلہ ۔ دشک ،

، سادے می مل الدعليہ وسلم كى بيارى ياش - اعاديث بوى كاسلا ،

6 خطائب کے اورد گرمشقل سلسے شاق ہیں۔ شعاع کا یہ شمارہ آپ کوکیسالگا، اپنی دلے سے صرور نوازے گا۔

المعشعاع وسمبر 2014 الله



يارحمة اللعالمين الهبام جلرهة تزا فرآل عامهية منرتراع سشويق بارحمة اللعبالمين! آيمندُ رحمت بران مانسي جاع فكروني قرب اللى تراكم الفعر فرى ترادعن وسبورى وياكرا آ نکیس تری بابرم نودازل ترىجيں بارحسته اللعالمين إ ترى خوشى بعى اذال ندر بعى ترى يسبع ترى حيات باك كابر لمحد بعبر كم خيسرا لبشردتبرا أواذحق خطيه ترا آفاقى ترك ساميين بارحمة اللّعا مين! قبطة ترى رحيائ كابنان يادراك بر بسرول كي جنبش فاك يراود آبس افلاك ير محرد سعر ناروں کی مو مركب براق ينردو سائيس جرائيل اين بارحمة اللعالمين توآ فتاب غاربی، تو پرچم یلغار بھی عجروو نا بھی، بیاربھی شدودی مالاربی يارحمت اللعالميي مظغردآرثي



کوئی مانگے تو خداسے لوگو تَفُل كَفِلة بِن دُعاسِ لُولُو

وه دُعاوِّل کابھر)دکھتاہے اعقرأ تفاؤم دياس لوكو

وصل كابعيد فهاب ال خون کیساہے تضاسے لوگو

ان کی سوچیں ہیں بنجر ہوتی جس كارت مودعك وكو

وہ توخوا ہوں سے بی آنکھوکے موز تمجردیتا ہے کاسے لوگو

آ فتابوں کو ملی دوشنی ہے

بجُدُ گئے ہیں تو یہ حکم اس کا تھا کیا اُ کجھٹ لہے ہواسے لوگو نعمآن فادوق

2014 - 13



وعاکی درخواست کرنے کابیان

اللہ تعالی نے فرایا۔
"اوراس (بات) کی وصیت ابرائیم نے اپی بیٹوں کو
کی اور یعقوب نے بھی اے بیٹوا ہے شک اللہ تعالی
نے تمہارے لیے اس دین کو پہند کرلیا ہے ہیں جب
تہریں موت آئے تواس حال میں آئے کہ تم مسلمان
ہو۔ کیا تم اس وقت حاضر تھے جب یعقوب علیہ اسلام
کو موت آئی 'جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا تم
میرے بعد کس کی عبادت کرو گے ؟ انہوں نے کہا تم
میرے بعد کس کی عبادت کرو گے ؟ انہوں نے کہا تم
آپ کے اور آپ کے باپ وادا ' ابرائیم السلام '
اساعیل السلام اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی
عبادت کریں تے جو آیک ہے اور جم اس کے فرمال

فاکرہ آیات : اس میں موت کے وقت وصیت کرنے کا ذکر ہے جس سے امام نووی رحمتہ اللہ نے استدلال فرمایا ہے کہ سفر کے وقت بھی وصیت کرناجائز ہے کیونکہ موت کا تو کوئی وقت مقرر ہی نہیں ہے اور سفر میں موت کا امکان حضر (اقامت) سے زیادہ ہو آ ہے 'اس لیے سفر کے وقت بھی وصیت کر دینا بہتر

کم زلوگ

"م لوگ توان ہی کمزوروں کی دجہ سے مدیے اور رزق دیے جاتے ہو۔ (پھران سے برتر ہونے کے زعم کاکیا جواز ہے۔)"

فوائدومسائل

اس میں بہرہ ور طبقات کو تفیحت کی گئے ہے کہ وہ
اپنے ہے کم تر اور بے وسیلہ لوگوں کو حقیراور اپنے کو
ان سے برتز نہ سمجھیں 'بلکہ ان کا احترام اور ان سے
تعاون کریں۔ کیا بتا اللہ تعالی ان ہی کی وجہ سے تمہیں
بھی روزی اور دشمن پر غلبہ عطافہ اربام و۔
حضرت ابو درداعو بمررضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں
حضرت ابو درداعو بمررضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں

مرت بودرد و برر ی سد عد بیان رسی برد کی سد عد بیان رسی برد کی سد عد بیات که آپ سلی الله علیه و سلم نے فرایا۔
"جھے تم کمزوروں میں تلاش کرو بقیبا" تبہاری این ان صعفاء کی وجہ ہی ہے مدد کی جاتی اور حمیس روزی دی جاتی ہے۔" (اسے ابوداؤد نے عمدہ سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔)

اس کی وجہ یہ بیان کی گئے ہے کہ کمزور اور غربوں
کے دل زخارف دنیا (دنیا کی خوب صورتی اور جاذبیت)
سے پاک ہوتے ہیں۔ اس لیے ان میں اخلاص اور
انابت الی اللہ کا جذبہ زیادہ ہو تا ہے اور اس کی وجہ سے
ان کی دعا میں بھی یارگاہ النی میں مقبول ہوتی ہیں۔
اس کو سنن نسائی کی آیک دو سمری حدیث میں
زیادہ وضاحت سے بیان فرایا گیا ہے۔ واللہ تعالی اس
امت کی مدد فراتا ہے۔ اس امت کے کمزور لوگوں کی
دعا منماز اور ان کے اخلاص کی وجہ سے۔
ابو واؤد میں ہے۔ وسمیرے لیے کمزور
مسلمانوں کو تلاش کرو۔" (ناکہ میں ان کی مخلصانہ

الماد شعاع وسر 2014 2

ووسمى مومن بى كوسائقى بتاؤ اور تنهمارا كھاتا صرف یر بیزگار بی کھائے"(ابوداؤداور ترفدی) فوائدومسائل:

1- اس مدیث میں کفارے دوستی اور ہم تشینی کی ممانعت آور صرف اہل تقویٰ کے ساتھ دوستانہ اور

برادرانه تعلق قائم كرنے كى باكيد ہے۔ 2\_ وعوت من نيك اور مقى لوكون كوبلاما جائ اور في سبيل الله خرج كرت وفت بهي نيك نمازيون كو متخب كرمًا جامع 'البيتر انسانيت كے نقاضے كے مطابق كافرول كوجعي دياجا سكتاب ليكن أكرمسلمان او سن بونول ضرورت مند مول تومسلمان كو ترجيح دينا

دوست كادين

ضروري ب

حضرت ابو ہررہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ' نی صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا۔ " آدمی این دوست کے دین پر ہو ماہے۔ چنانچہ تمارا ہر آدی یہ ضرورد کھے کہ وہ کس کے ساتھ دوسی

(اے ابوداؤر اور تمذی نے سیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے اور امام ترفری فرماتے ہیں سے حدیث

فاكده : اس مس بھی دین دار او گول کے ساتھ بی ووسى كرنے كى ترغيب اور غيردين دارول سے بينے كى اکیدے۔ دور حاضر میں کیونکہ عزت اور وقارے يان برل كتي بن اس لي كن الجمع بحلي لوك بهي نیک اور دین دار لوگوں کی بجائے بدین ونیابرست لوگوں سے دوستی لگاتے ہیں اور دین دارول سے ن صرف برخ برت بي بلكه الهيس حقارت كي نگاه ے دیکھتے ہیں جو کسی بھی اعتبارے سیجے نہیں۔

محبت حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی الله عنه سے روایت ہے "نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ " آدی ای کے ساتھ ہو گاجس کے ساتھ اس ک دعاول سيدوامل كول-)

ومين وارعورت

حضرت ابو مريره رصى الله عنه عدوايت سے كه مي أكرم صلى الله عليه وسلم في فرمايا-المعورت مع جاروجوه كى بتاير نكاح كياجا آب اس کے مال کی بنایر 'اس کے خاندانی حسب ونسب کی بنایر' اس کے حسن و جمال کی بنا پر اور اس کے دین کی بنا پر -چنانچہ تودین دار عورت (ے تکاح کرنے میں کامیانی) عاصل كر" تيرے ہاتھ خاك آلود مول-" (بخارى و

اس کے معنی میں کہ لوگ عام طور پر تکاح کرتے وقت ان جار چزوں کو پیش نظر رکھتے ہیں۔ تیری خواہش بہ ہوئی جاہے کہ دین دار عورت سے نکاح ہو اور ای کی کوشش مجتی ہو آور اس کی رفاقت اختیار كرنے كى خواہش بھى ہو-

فوا كدومسائل 1- ایک دین دار عورت ہی صحیح معنوں میں نیک علن 'شوہر کی اطاعت گزار اور وفادار ہوتی ہے جس ے انسان کی زندگی بھی خوشگوار گزرتی ہے اور آئندہ نسل کی اصلاح و تربیت کے لیے بھی وہ مفید اور موثر عابت ہوتی ہے جب کہ اس خولی سے محروم ودسری تین سم کی عور تیں انسان کے لیے بالعموم زحمت کااور اولاد کے لیے بھی بگاڑہی کا باعث موتی ہیں "اس لیے عورت کے انتخاب میں دین کو مقدم رکھا جائے۔ 2۔ اوکیوں کے رہنے کرتے وقت بھی اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ لڑکا نیک ہو۔ مال و دولت کے لائے میں بے دین کو رشتہ دینے کے بہت زمادہ مفاسد ہیں کہ دنیا میں بریشانی کے ساتھ ساتھ آئی آئندہ نسل کو بھی اپنے اٹھوں خراب کرتا ہے۔ مومن كوسائهي بناؤ

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه سے روایت ے اس اکرم صلی اللہ علیہ و سلم نے قرایا۔



ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

اغراض ومفادات سبالا مونى جاسي-ايمان كى لذت

حضرت الس رضى الله عن سے روایت ب كه في أكرم صلى الله عليه وسلم في فرمايا-والتين خصلتين اليي بين جن من وه بول كي وه ان کی بدولت ایمان کی لذت اور مضاس محسوس کرے گا۔ یہ کہ اللہ اور اس کارسول اے ان کے ماسوا ہر چیز (بوری کائتات) سے زیادہ محبوب مو-اورب کہوہ کی آدمی سے صرف اللہ کے لیے محبت

اورب کہ وہ دوبارہ کفریس لوٹے کو 'جب کہ اسے الله في الما الله طرح برا مجع بيس الكي من والے جانے کووہ براسمجھتا ہے۔" (بخاری ومسلم) فوائدومسائل:

1- اس میں تف اللہ کے لیے محبت رکھنے کوان خصائل تميده مين شاركيا كياب جن كى بدولت انسان

كوايمان كىلذت محسدس موتى باوراس كى علامت بہ ہے کہ اس محبت میں دنیوی مفادات کے نشیب و فراز کے ساتھ الارچرهاؤ تهیں آنا 'بلکہ بیر محبت ہر صورت من قائم اور محبوب كاأكرام و احرام لازما" بر قرار رہتا ہے 'جاہے فریق ٹانی (محبوب) کا روب

يبنديده بويانا يبنديده-2۔ اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت توایمان کی بنیادے اور کا تنات کی ہر چیزے اس محبت کے زیادہ ہونے کا مطلب ہے کہ ان کے ادکام و فرامین کی اطاعت اور ان کی رضامندی 'بیوی بچوں 'ماں باب وغیرہ کی خواہشات اور دنیا کے ہرمفاد اور غرض پربالا ہواور جب ان دونوں کا مکراؤ ہوتوالند کی رضااور رسول الله صلى الله عليه وسلم كى بيروى كواوليت والبميت وي جائ

كفرے كراہت كامطلب الله كى نافرمانيوں سے اجتناب ہے کہ کمیں ارتکاب معصیت 'اللہ کی ناراضي كاسبيندين جائ

محبت؛ وکی-"( بغاری ومسلم) ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یو چھا گیا کہ آدی کچھ لوگوں سے محبت کر آ ہے ' مالا تک وہ ان سے ملا میں الینی ان کے ہم رتب منیں)؟ آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا۔ '' آدمی ان کے ساتھ ہو گاجن سے وہ محبت کر ماہو

فوائدومسائل 1۔ اس میں اہل خروصلاح کے ساتھ محبت رکھنے کی نعنیات کے علاوہ اللہ کے فضل و کرم کا بھی: ان ہے كدوهان محبت ركف كى وجدي إن ي مرتب لوگوں کو بھی بلند تر درجوں پر فائز کرے محبوبین کے

2۔ اس میں یہ تربیب ہے کہ برے اور بد کروار او کوپ کے سابخیہ خصوصی تعلق اور محبت نمایت خطرناک ہے کہ نمیں انسان کاحشران ہی کے ساتھ نہ ہو۔اعازنااللہ منہ۔

الله کے لیے محبت کی نضیلت الله تعالى نے فرمایا- "محمر (صلى الله عليه وسلم) الله

کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور جوان کے ساتھ میں 'وہ کافروں پر سخت اور آبس میں نرم ول ہیں۔۔۔" آخر سورت تك-(سورد في-29)

اور الله تعالى نے فرمایا۔" أور إمال ف ان لوكوں كے ليے ب)جنهول فے (مدینہ كو) كھريناليا تھااوران (مماجرين) سے يملے (ايمان لا م عقے تھے)وہ (انسار)ان ے محبت کرتے ہیں جو ان کی طرف ہجرت ر\_- "(الحشر-9)

فائده آیات: ان دونون آینون مین اس بات کا اظهار ہے کہ مومنوں کا تعلق آپس میں محبت اور دوسی كابونا جابي بصي محاب كرام رضى الله عنهم كماين آلیں میں دوستی اور محبت تھی اور مید دی محبت صرف اللہ کے لیے مھی اس سے کوئی دنیوی مفاد اور غرض وابسة نهيس تھي-اہل ايمان کي محبت اسي طرح ديوي

6, 8 +46 20:4

مختلف احوال اور او قات میں بیان فرائے ہیں 'اس
لیے ان میں کوئی منافات نہیں ہے۔
2۔ جو محص گناہ پر قدرت کے باوجود اے ترک کر
دیتا ہے تو اس کا ترک کرنا بھی اس کی نیکی شار ہوگی اور
یہ اتنی بردی نیکی ہے کہ اس نیکی کا واسطہ دے کرکی گئی
دعا سے غار کے دروازے سے پھر بھی سمرک گیا تھا۔

## جنت میں واضلہ

حضرت ابو ہر رہ درضی اللہ عنہ ہی ہے روایت ہے' نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ "عیس نے ایک آدمی کو جنت میں چلتے پھرتے دیکھا' اس نے اس درخت کو کاٹ دیا تھا جمجو راہتے کے درمیان میں تھا اور مسلمانوں کو تکلیف دیتا تھا۔" (مسلم)

#### كالخ وارشاخ

بخاری و مسلم کی ایک روایت میں ہے" ایک دفعہ ایک آدی راستے برچل رہاتھا"اس نے راستے پر ایک کانٹے دار شاخ دیکھی "اس نے اسے چھپے کردیا۔اللہ نے اس کے اس عمل کی قدر فرائی ادر اس کو بخش

ريا-" فوا ئدومسائل:

1۔ لوگوں کو تکلیف اور نقصان سے بچانا اللہ کو ہمت پہندہ ہمتی کہ راستوں سے تکلیف دہ چیزوں کو ہنا رہنا بھی اللہ کو ہرا محبوب ہے۔ اس طرح اس کے ہنا رہنا بھی اللہ کو ہرا محبوب ہے۔ اس طرح اس کے ہر عکس راستوں کو تک یا بند کردینا ،جس سے لوگوں کو تکلیف ہو ،جیسے شادی بیاہ کے موقعوں پر لوگ نمایت ویدہ دلیری سے ایسی فرموم حرکتیں کرتے ہیں یا بعض وکان دار اور اہل مکان تجاوزات کھڑی کرتے ہیں یا بعض وکان دار اور اہل مکان تجاوزات کھڑی کرتے لوگوں کو ایڈ ایش کے ناراضی اور اس کے فضب کا باعث ہیں۔

2۔ نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے 'خواہ ظاہری طور یردہ معمولی ہی کیول نہ ہو۔ سات قسم کے لوگ معرت ابو ہررہ رضی اللہ عذیہ سے روایت ہے کہ بی اللہ علیہ وسلم نے فرایا۔
بی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا۔
سات (قسم کے) آدی ایسے ہیں کہ اللہ تعالی انہیں اس (قیامت کے) دن جب کہ اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا ایپ (عرش کے) سائے میں علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا ایپ (عرش کے) سائے میں مگہ دے گا۔
مگہ دے گا۔
1۔ انصاف کرنے والا حکمران۔

2۔ وہ نوجوان جو اللہ عزد جُل کی عبادت میں پروان چڑھے۔

3۔ وہ آدمی جس کا مل مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہو (مسجد کی خاص محبت اس کے مل میں ہو۔ایک نماز کے بعد دو سری نماز کے انتظار میں مسجد کے لیے بے قرار ہو)

4۔ دودو آدمی جو ایک دو مرے سے صرف اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں۔اس پر دوباہم جمع ہوتے اور اس برایک دو سرے سے جدا ہوتے ہیں۔

رِّک وہ آدمی جے کوئی حسین و جمیل عورت دعوت گناہ دے کیکن وہ اس کے جواب میں کیے "میں تواللہ سے ڈر تاہوں۔"

6۔ وہ آدمی جس نے کوئی صدقہ کیااور اسے چھیایا حتی کہ اس کے ہائیں ہاتھ کو علم نہیں کہ اس کے وائیں ہاتھ نے کیاخرچ کیا۔

7۔ وہ آدی جسنے تنمائی میں اللہ کویاد کیا اور (اس کے خوف سے) اس کی آنکھیں ہر پڑیں۔" (بخاری و مسلم)

فوائدومسائل:

1۔ اس روایت میں سات افراد بیان کے گئے ہیں ' جنہیں اللہ تعالی قیامت والے دن این عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ بعض اور روایات میں ان فرکورہ اعمال کے علاوہ بھی کچھ اور عملوں پر اس مقام خاص کی نوید بیان کی گئی ہے۔ بعض علماء نے ان اعمال کی تعداد ستر تک بیان کی ہے۔ بعض علماء نے ان اعمال کی تعداد ستر تک بیان کی ہے۔ بی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعمال

# 15 2014 J. 91300 30

حضرت ابو ہررہ رضی الله عنهاے روایت ہے رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا-"ایمان کی ستریا ساٹھ سے کھے اوپر شاخیں ہیں۔ ان مي سب سے افضل كا الد الا الله كمنا ب اور سب ے اونی رائے۔ ایکیف دہ چیز (چرکا فے وغیرہ) کا مثانا ہے۔ اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔" (بخاری وسلم) 1- ایمان کے عمل کے حیاب سے مختلف مراتب ہیں۔اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایمان اور عمل لازم

ومنوم ہیں۔ 2۔ حیا کی نعنیات واہمیت بھی اس سے واضح ہے كيونك حيا أنسان كو كنابول سے روكتي أور نيكيول بر

شيه كى حالت ميس

ام المومنين سيده عائشه رضى الله عنهات روايت ے کہ بعض افراد نے عرض کیا۔ "الله كرسول على الله عليه وسلم المحمالي مارے یاس گوشت لے کر آتے ہیں اہمیں معلوم نسیں ہو آگہ (فریج کرتے وقت) اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے اسیں (وہم کیاکریں؟) پ صلی الله علیه و سلم نے فرمایا۔ "مم الله کانام یہ لوگ نے نے کفرے اسلام میں داخل ہوئے تص (داري) فائده : شبه کی دجه به محمی که به نومسلم افراوشاید به مسئلہ نہ جانے ہوں کہ اللہ کے نام سے فریح کرنا علیہ۔ تو بتایا گیا کہ شبہ نہ کرو بلکہ بھم اللہ بڑھ کر

سجدجانا حضرت ابو مرره رضى الله عنه سے روایت بي سلى الله عليه وسلمنے فرایا۔ "جو فخص صبح كوياشام كومتجد كي طرف جا ما به تو الله تعالى اس كے ليے جنت ميں جب بھي وہ مسح ياشام کو مبحد کی طرف جا آہے 'مهمانی تیار کر آ ہے۔ 1- اس مس مجد میں جانے اور نماز باجماعت روھنے کی ترغیب ہے۔ 2۔ بادشاہ آکر کمی کی دعوت کرے تو اسے قبول 2۔ بادشاہ آگر کمی کی دعوت کرے تو اسے قبول كرنے كى وہ ہر ممكن كوشش كرے كاكم كيس وہ ناراض نه موجائ ليكن الله تعالى جوباد شامول كابادشاه ے اس کی مهمانی کواگر ہم محکراتیں کے تواس سے بری بر بختی کیا ہے اور نماز باجماعت ادانہ کرتا ہم س وعوت کو محکرانے کے مترادف ہے۔ تحفه كي ابميت

حضرت ابو ہررہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا-"اے سلمانوں کی عورتو اکوئی بروس اپی بروس (كميدي) كوحقيرنه مجمع اكرچه ده بكرى كالمرى مو-"(بخارى ومسلم)

فوائدومسائل 1- سى كے مديے كو حقيرند سمجھا جائے كيونك وہ اخلاص سے بھیجا کیا ہو گاتو تھوڑا ہونے کے باوجود و عندالله برطام و گا۔ وو مرا مطلب بیہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوکی بروین ای بروین کے لیے بدیہ جیجے کو حقیرنہ بھی معمولی خیال نہ کرے۔ کی شاعرنے کمانے بدرے کی قبت کو نہ و مصصے بلکہ دینے والے کے جذبات اورول برنگاه رکھے۔

عاع وسمبر 2014 16

# شَادَی الْکِارِی اللّٰ اللّٰکِی اللّٰکِ

خاصی تمنی لمی دا را می والے تصدشایدان برطالبان کا د هو کاموامو گا-بارباربس رکتی-دُرایورصاحب از کر جاتے پر آتے نہ جانے ان کو کس طرح چیک کیا طآلقا\_

لاہور آگیا۔اب جناب سرے کنارے والی سوک ر بری بری مین گاڑیوں کا اورام یوں مجھے ایک سمندر تعا- رکاہوا۔ گاڑیوں کاسمندر-اف-کون کمہ سكام كريب مك ميد ايك غريب ملك م جس كابيد بيد مقروض ہے۔ ہارے ملک میں امارت کے مظاہرے کے ہزاروں طریقے ہیں۔ غریب بلکہ فقیر' ملک کے اميرلوك-جي-

مُريفك جس طرح ركى موئى تقى- جي جابتا تقا-كاش اس ملك مين اتن كاثيال نه مو تعي -امن سكون ہو تا۔ بے فکری ہوتی معائی جارہ ہو تا۔ دوات مانے کی دوڑنہ ہوتی مادی اور خلوص ہو تلہ منگائی اور لوث محسوث نہ ہوتی۔اوراے کاش۔ہمارے حکمران اتنے بے حس مب وردنہ ہوتے ملک کے خرخواہ ہوتے عوام دوست ہوتے کر۔ یہ جو قیمتی متاع یعن کیس بسول۔ ٹرکول اور گاڑیوں پر ضابع ہورہی جم سمیم اور منزو جم ہم ہے ملنے کے ساتھ ج کی معادت حاصل کرنے کئیں۔ان کودو دلن ہوئے ہے ۔

ودچلو چلولاہور چلو۔ اب شروع عمیر تمیم کی شادی کی تقریبات۔" عمد ممم ابن الس ممم الس ممم مارے نبر ويعانى بن الى مس دومبرى مسى بن-) بعائيول ميس ان كانمبردد سراب ويسي بحى بعد نیک۔سیدھے اور شریف انسان ہیں۔ عمير حميم- بهارابهت باراجميجاب- تين بهنول مع چھوٹا۔ خوب صورت اور وجیرے۔

اب ایب آبادے لاہور کی تیاری۔ وسط اکتوبر من ايبك آباد من موسم خاصا خوشكوار بلكه رات من سردی ہوجاتی ہے۔ ووٹول موسموں کا لحاظ ذرا رکھنا تفا-لاہور میں فی الحال کری- مرتومیرے موسم مرد ہونے کا امکان۔ اور جو تک نومبریس کراجی کابروگرام بمى تقا-جىل دىمبرى تىمىنىكى بىنى جىيماكى شادى طے ہے۔ کراچی میں بھی دسمبرمیں سردی آبی جاتی ہے اور کے موا کے طفیل- اندا اب خاصی تاری كرنى يرى-آب بندي كوكئ اه جب علاقه غير يعنى كه وومرف شهول مس كزارفين توبد لت موسم كالحاظ كرباءي تقاـ

ملکی سردی- زیادہ سردی- بھر کرمی کا خدشہ- بھھ بعروسا ملیں کہ کراچی میں جنوری میں لان میننے کی نوبت آجائے اور مارے یاس ایب آباد کی رہائش ك وجه الناك كرول كي خاصى قلت برطال ممل تاری کے بعد ڈائیود کاسفر۔ جوابیت آباد ے لاہور کاعموا" آٹھ کھنے میں ہو باہد نو کھنے میں موا وچه مي سي عكم حكه چيكنگ ورائورماحب

عاع وسمبر 2014 17

تعلیم۔ وہ تصویری آبارنے کی اہر تھی۔ اس نے یہ رفریوس کے تعاون سے بنائی اور شادی میں شرکت کے لیے آئی۔ ابوانا اس کانام تھا۔ خاصی اکستانی ٹائپ کی تھی۔ یہاں کے وجو کی مندی وغیرہ کے فنکشن کے کئی اس نے لبرنی جاکروریس بھی خرید ہے۔ اور ہر ہر موقعے کی تصویر بناتی رہی۔ بہری خرید ہے۔ بہت ہی جران اور خوش تھی۔ اسے یہاں کے کھانے بہت بند جران اور خوش تھی۔ اسے یہاں کے کھانے بہت بند آئے۔

عبد کانکاح توایک ممینه پہلے ہوچکا تھا۔ مندی
اور رخفتی کا فنکشین ایک ہی دن تھا۔ مریم
سائیکلوجسٹ ہے۔ وہ مارد کی اسٹوڈنٹ رہ چک ہے۔
تارد کے مشور سے بربی بیر شتہ ہوا۔
مندی کے دن آئر کی والوں نے ساتھا کہ بہت تیاری

کی تھی۔ گرماری اوکیوں کے سریلے اور رونق دار گانوں اور وصولک کامقابلہ وہ نہ کر سکیں۔ورمیان میں باربارعاشی تعولگاتی۔

"سادی دسولک وادوا۔ سادی دسولک شاوا۔" مائیک کے ذریعے نعرو بھی خوب کو نجا۔ الرکے والی فیم جیت گئی۔عمور نے بھی زبردست گاناسنایا۔ مبعے شاہ کاکلام کسی نے نقرہ کسا۔ "شاہ کاکلام کسی نے نقرہ کسا۔ "د بھٹی اپنی شادی پر۔ ولمن کے کھروولما کا گانا بہلی

بارس رہے ہیں۔ " رخعتی کی دلمن روایت سے کچھ ہٹ کر۔ سادہ می مقی۔ شوخ اور کے کلر کے دویئے کولٹان شرارے میں ملبوس۔ شق جموم 'شکیے کے بغیر۔ کھر آکر بہنوں نے دولہادلمن کاراستہ روکا "سب نے کہا۔ "عمید ارلمن کو کود میں اٹھا کراندرلانا ہے۔" فرمال بردار سعادت مندود لہانے دلمن کو فوراسکود

فرال بردار سعادت مندود امائے دلمن کو فود اس کور میں افعالیا۔ مرببنیں ساج کی دیوار بنی کھڑی تھیں۔ آخر منہ التے نیک نے ان کامنہ بند کردیا۔ وہ ہے چادہ سرال میں بھی جیب بلکی کرکے آیا تھا۔ ڈرا نگ روم میں سب آگر بیضے جہال کمیر چنائی کی رسم ہوئی۔ رساسی رسم ہوئی۔ وہاد اس میر چنائی کی رسم ہوئی۔ ا کلے دن شام کو دھوکی انس کے کھر تھی۔ اور تمام ماجیانی خوا تین کی حالت۔ یعنی بازہ بازہ دودن کی آئی ماجیانی خوا تین کی حالت۔ یعنی بازہ بازہ دودن کی آئی مونی جن میں سملی اور منزو۔ ان کی تینوں بیٹیال مسیوری عرب کے دودہ جج کرچکی تھیں۔ اور ہم جاروں سیوری عرب کے دودہ جج کرچکی تھیں۔ اور ہم جاروں سینیں۔ یعنی بردی بسن (سلمی کی اور ارسلان کی اور اسلان کی میں اور لبنی تعینہ۔ جاروں حاجیں۔ دمانہ مسزانس جار بسنیں جاروں حاجیں۔

آب صورت حال ہدکہ آنہ آنہ حجن منزود مول بجا رہی ہیں سلمی گاتا گارہی ہیں۔ ساتھ ہی پرانی حاجنیں لیعنی صنیعہ آرد عاشی بلند آواز میں سریلے گانے گارہی ہیں۔اور ہم بہنیں۔ رمانہ جاروں بہنیں

عارفہ منرہ بیناسب آلیاں بجارہی ہیں۔
والد کیا سال تھا۔ عموا "شادیوں میں اب شادی
کے مخصوص گیوں کو چھوڈ کر قلمی کیت گائے جاتے
ہیں۔ تمریمال سب غیر قلمی اکستانی گائے گئے گئے۔
والے یہ دانہ پر خوب رنگ جما۔ جس میں عمید اپنی
طرف سے مزاحیہ اضافہ کرتا رہا۔ قبقے لگتے رہے۔
سندھی گانوں میں بہت رجاؤ اور رونق ہوتی
ہے۔مور تھو ملے راتا پر بھی خوب رونق ری ۔ پنجابی
کیوں میں دھوم دھر کابست ہوتا ہے۔

آخریں عمید نے بلعے شاہ کی کافی بہت سُریل زردست مریفے کائی۔ بہت داد کی۔ انس نے اپنا کام آزہ سایا۔ جس میں گیت کابند تھا۔ "مریم تیری خیر نہیں "۔ مریم دلمن کانام ہے۔ شعروں میں مریم کواس کی ساس کے قصے سے آگاہ کیا گیا تھا۔ گی دن ای طرح محمید جب محفل جی۔ پھر فلاح بھی شامل ہوگی۔ عمید جب بعرض تعلیم سویڈن کیا تھا وہاں کی کلاس فیلوز سے انہیں عمید نے شادی کی خبر انہیں عمید نے شادی کی خبر سائی۔ توان لوگوں نے مل کرایک دستاویزی فلم بنائی۔ عمید کے دوران تعلیم لیے محمید فوٹوز شامل کر کے سائی۔ توان لوگوں نے مل کرایک دستاویزی فلم بنائی۔ عمید کے دوران تعلیم لیے محمید کے فوٹوز شامل کر کے سعید کے دوران تعلیم لیے محمید کے فوٹوز شامل کر کے سعید کے دوران تعلیم لیے محمید کے دوران تعلیم لیے محمید کے دوران تعلیم کیا گیا ہے۔ سویڈن میں ذریے انہیں دیا ہے۔ سویڈن میں ذریے انہیں دیا ہے۔ سویڈن میں ذریے انہیں کیا سی فیلوجو ہولیویا کی تھی۔ سویڈن میں ذریے انہیں فیلوجو ہولیویا کی تھی۔

ابنامه شعاع وسمبر 2014 18



ہم سب کو اینے گھر کھانے پر بلایا۔ نہر کنارے ان کا وسنع شاندارلان والأكمر ب ولمن مريم كے كمروالے بيكم الس ايم ظفرنے بهت اخلاق اور تياك سے استقبال كيا-ائي بموول علايا-روشان كلغران كى بٹی ہے اس کی بت نیک نام اور کار گزار قتم کی مضہورو معروف الوارديافة اين جي اوب يست معنوف راتي ہے۔ کی بستیوں۔ غریب محلوں میں جاکر اراد-اور الركيوں كو كام سكھانا۔ كام ولانا۔ يعنى بے روزگارى كا تدارك كرف كوشش- بنرمند بناكر انسي اي مستغيل كوسنوارتك بهت بى كامياني سے بير كام مورما بالله سيكوالي توفق عطاكرف أمين-مِن نے بیکم الیں ایم ظفر کو بتایا کہ میں صرف آپ كى بھائى رمانىكى ئىدى ئىيس- آب كى والده ملكم بلواح صاحب بت يملے سي تعلق رياكه ان كا بالتومورا وكركى بارجاري جست ير آجا بك اور آس یاس والوں کو یعنی این بسن بعانجیوں کوبلا کریں نے اس مور کا ڈائس بھی دکھایا ، محران کا ملازم مور کو لين آلدنه جان كس تركيب عدد الصلي جاماً

تأيدى بجيان فاطمه اورنيهنب مهلى بارشادي دمكيم رہی تھیں۔ بے حد جران تھیں۔ امریکہ میں رہے اور ہم اوگ ہمی ان کے گھرینچے۔ ہوتے ہمی مارد نے انہیں اردد میں ہی بات کرنا سکھایا ہم ایس ایم ظفر نے بہت ليكن كياكيا جائد اردو بولتي بين لبجه امريكن موتا كلے وان وليمير من بلوارڈ تعرفور من ہوا۔ ولس بھی خوب چیکتی دمکتی تمودار ہوئی۔ ہمارے عمیر بھی التكاركارر بعضا ثاءالله-

بہنوں نے بھی زیروست ڈریٹک کی متی۔ کھاتا بمتلزمز تفا اور قلفعاة تقاعى لاجواب ا محلّے دن حاجی مجم منیم نے محمر باری کودعوت ی بهت زیروست سب بی لوگ آسمے لان میں مرداند انظام تقا- اندر لاو ج اور درا تک روم می

بوری کا انظام سنجالا۔ منزونے آلو اور چنے مختلف چننیال بنائیس محانی که اکه اربی ایس ایم ظفر صاحب جو رمانہ۔(سزائس) کے مامول ہیں۔ان کی بیکم نے



آئيين-"

میں ان کو بھی پھپان گئے۔ جھوک سیال ناول اور ڈراے کی وجہ ہے۔ وہ کئ ناولوں کے خالق تخصہ ان دنوں الیں ایم ظفروز پر قانون تخصہ آفندی ماموں کی بیکم نے سید صاحب کو اپنا تعارف۔ ساتھ ہی ہم سب کی سیر کے لیے آمد کا قصہ سنایا۔

انہُوں نے اپنی جیپ میں ہمیں گھر پہنچوایا۔ میں نے گھر آگرسب کوہتایا۔

ہم بہت نامور کیل سے ال کر آئے ہیں سید شبیر حسین صاحب اور ملکہ بھواج صاحبہ جن کی آواز آج بھی کانوں میں مازہ ہے۔ '' ابھی تومی جوان ہوں '' اوار تھی اور کتنی ستھری گائیگی۔انداز ہی جدا تھا توجناب رمانہ کی مومانی جو کہ ملکہ بھواج اور شبیر خسین توجناب رمانہ کی مومانی جو کہ ملکہ بھواج اور شبیر خسین صاحب کی بیشی اور طاہرہ سید کی بردی بمن ہیں وہ بیہ قصہ من کر بہت خوش ہو تمیں۔

ان کی دعوت یادگار رہی۔ مریم کی والدہ سے بھی المجھی کی شہر ہوئی۔ انہیں بھی بڑھانے کا بہت شوق ہے بالکہ مریم کے والدا قبالیات کے ماہر ہیں۔ علامہ کی نظمیس فاری سے اردو اردوسے انگاش میں خفل کر بھیے ہیں۔ مریم نے بتایا کہ وہ بجین سے ہی اردو ڈائجسٹ بڑھی آئی ہے۔ خوانمین ڈائجسٹ وغیو شعاع اور پاکیزہ مرکزشت ماسوی ڈائجسٹ وغیو اس کے گھر آتے ہیں۔ ابن صفی کی ہرکماب پڑھی ان کے گھر آتے ہیں۔ ابن صفی کی ہرکماب پڑھی ہے۔ دواہ بھی۔ زبردست۔

الله عمير أور مريم كو بهت ى خوشيال عطا كري أين- اور ان كے والدين كو بھى بچوں كى وجہ سے اطمينان ملے مريم كى أيك بهن أيك بعالى ا أيك بعابھى أيك كيوث ما بعيجا ہے۔ اشاءاللہ ! کی ٹیکٹائل مل میں تھے جمال میرے میں بالڈھیڑ کی ٹیکٹائل مل میں تھے جمال میرے میاں صاحب ریس احد رزاقی چیف ایڈ مشریٹر جنزل تھے۔ ہارے ہال کراچی ہے میری ندیں اپنی بیٹیوں کے ساتھ آئی ہوئی تھیں۔ میں انہیں لے کر ایبٹ آباد میر کرانے لے گئی۔

وہاں ان دنوں ہمارے میاں کے ماموں آفندی ماموں بیشنل بینک کے منیجر خصدان کے گھر بورا قافلہ پہنچا۔ آفندی ماموں کی بیٹم اپنی بیٹیوں کو لے کر ہم سب کو سیرکرانے شملہ بہاڑی کی طرف آئیں۔سب

اؤکیاں (میراشار بھی ان دنوں اڑکیوں بیس سجھ لیں) برطا بیٹا آٹھ نوسال کا اور چھوٹا پانچ سال کا تھا۔ توسب نے سرک کے بجائے بہاڑی عبور کرنے کا فیصلہ کیا۔ اور سب بردور طاقت ہانیتے کا نیتے ہیئے قیقے نگاتے ہالآخر بہاڑی کی چوٹی پر چینچ گئے۔ ان دنوں دہاں کوئی ریسٹورنٹ یا جھولے وغیرہ نہیں تھے۔ آج کل کی طرح۔

یونی گھاس کی ہوالی اور جنگی رنگ برنگے ہولوں
سے لطف اندوز ہورہ سے کہ ایب آباد کی مشہورہ
معروف بارش شروع ہوئی۔ مونی مونی بوندی سے برجینی چلاتی سب
برجیسے پھر پرسانے شروع کو ہے۔ پینی چلاتی سب
اوکیاں خطرے سے بے نیاز پہاڑی سے نیچ کو
بھالیں (کس مشکل سے اور ہنچ سے) نیچ سانے ہی
ایک ریسٹ ہاؤس نظر آبا جہال ایک بے حدو جیرہ اور
میں آیک گڑیا جیسی خاتون تھیں۔ جو تکہ ہم تو بے
میں آیک گڑیا جیسی خاتون تھیں۔ جو تکہ ہم تو بے
میں آبک گڑیا جیسی خاتون تھیں۔ جو تکہ ہم تو بے
میں آبک گڑیا جیسی خاتون تھیں۔ جو تکہ ہم تو بے
میں آبک گڑیا جیسی خاتون تھیں۔ جو تکہ ہم تو بے
میں آبک گڑیا جیسی خاتون تھیں۔ جو تکہ ہم تو بے
میں آبک گڑیا جیسی خاتون تھیں۔ جو تکہ ہم تو بے
میں آبک گڑیا جیسی خاتون تھیں۔ جو تکہ ہم تو بے
میں آبک گڑیا جیسی خاتون تھیں۔ جو تکہ ہم تو بے
میں آبک گڑیا جیسی خاتون تھیں۔ جو تکہ ہم تو بے
میں آبک گڑیا جیسی خاتون تھیں۔ جو تکہ ہم تو بے
میں آبک گڑیا جیسی خاتون تھیں۔ جو تکہ ہم تو بے
میں آبک گڑیا جیسی خاتون تھیں۔ جو تکہ ہم تو بے
میں آبک گڑیا جیسی خاتون تھیں۔ جو تکہ ہم تو بے
میں آبک گڑیا جیسی خاتون تھیں۔ جو تک ہم تو بے
میں آبک گڑیا جیسی خاتون تھیں۔ جو تکہ ہم تو بے
میں آبک گڑیا جیسی خاتون تھیں۔ جو تک ہم تو بے
میں آبک گڑیا جیسی خاتون تھیں۔ جو تک ہم تو بے
میں آبک گڑیا جیسی خاتون تھیں۔ جو تک ہم تو بے
میں آبک گڑیا جیسی خاتون تھیں کی بر آبک جیسی خاتون کیا تھیا تھیں۔ جو تک ہم تو بے
میں آبک گڑیا جیسی خاتون کی بر آبک ہی تھیں۔ جو تک ہم تو ب





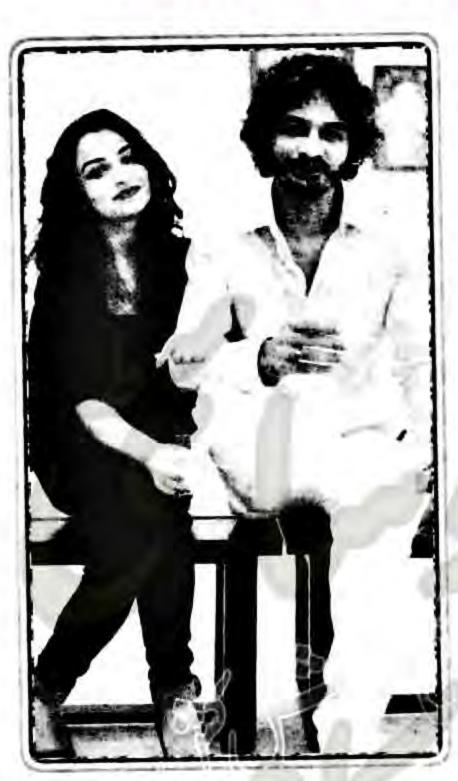

فلمیول اور ڈراموں میں لڑکا اور لڑکی کے ملن کی كمانى ديكه كرجم يي كتي بي كه ايها بعلا حقيق دنيا مي کمال مو ماے بر توسب فینسسی ہے۔ مرابیاتسیں ہے اکثر اوقات اصل زندگی میں بھی قلمی ہویش آجاتی ہے اور دو اجنی ایک ہو جاتے ہیں۔ بندھن مس كيف غرنوى كى بھي كھ اليي بى كمانى ہے \_وصلے كبيح مين بات كرف والى كيف غر نوى بهت المجمى ورامه آرست ہیں۔متعدد ڈراموں میں کام کر چکی ہیں آج كل إن كأميريل "رسم "بهت يبند كياجارباباس ے قبل ڈرامہ سریل "اوھوری عورت"میں بھی ان کی برفار منس بهترین سی-«کیسی ہیں کیف غر نوی صاحب؟" "جی اللہ کا شکر ہے۔" "آب بندهن میں کیے بندھیں اس کوجائے ہے پہلے میں جاہوں کی کہ آپ اپنا قیملی بیک مراؤ تد "من ایک ال کلاس فیلی سے تعلق رکھتی ہوں۔ ووسال فيل والدصاحب كالنقال موكيا والدوكااينا

# 

ميرى والده جب سيئذ امركى طالبه تحيس جب انهول الميس كام كرتے بى ديكھا ہے - وو بعائى بين ميرے نے بيتام ساتھا الميں بيتام بت اجھالگا اور بقول ان \_ كانهول في اى وقت سوچ ليا تفاكه ميري بني بوئي تو میں ہی نام رکھوں گی۔ انہیں یہ نام لڑکوں سے زیادہ الرک کے لیے بیند آیا تھا۔ غرنوی والد کانام ہے۔"
داچھا۔۔ کیکن شادی کے بعد تولڑکیل شوہر کانام

"جىبالكل ... مرميرے شوہركوكوئي اعتراض نيس تفااوران کی طرف سے بچھے اجازت تھی۔ اورویسے

یوشن سینٹرے۔ جب سے میں نے آنکھ کھولی ہے ایک جھے براے اور ایک جھے چھوٹاے دونول يرمعاتي بي- من 27مارج كوحيدر آباد سده مِن بِيداً مُونَى - ميري شادي كوماشاء الله آثھ سال مو کے بیں۔" "آپ کانام کفے ہے 'یہ وار کول والانام ہے؟" بنتے ہوئے "میرانام میری والدہ نے رکھا اور میرے دوست بہت جران ہوتے ہیں۔ میرانام س کر۔

المنامة شعاع وسمبر 2014 🏇

انسان ہیں۔ میں نے صرف ایک ایک کا اُن لگائی ہے ...اے سمجھ آگئ بات اور مجھے رواردے ہوئے کماکہ يدليس بي اور أسنده كجه بهي ما نكنامواردومس ما تليه كا كيون كرجم الكريزي نبيس آتي ...اسبات يجم برامزه آبا اورچو نکه می گرامراسکول کی برهی بوتی تھی توجهے توقع بھی نہیں تھی کوئی اتنابولڈ بھی ہو سکتاہے اور مجھے اس طرح کاجواب دے گا۔ میں ان کی اس بات سے کانی شرمندہ بھی ہوئی تھی۔ خیریہ امتحان دے کرائے کھر کے اور میں اپنے چمروب روائ آیا توبتا چلاکہ ہم دونوں کی توایک بی کلاس ہے۔ پھرایک و سرے سے بیلوہائے ہوئی جو کہ آستہ آستہ وسی میں بدلتی می اور تین جارسال ہم دونوں نے ایک ساتھ بر حاتوروت بت ہی کی ہو گئے۔ جھے اندازہ ہوا کہ زیشان بہت ہی اجھے انسان ہیں اور بہ حیثیت كوليك واميرك لي بهت اليقع البت موت يربت عزت كرتي بي خواتين كي اور بهت مد بهي كرتي بي بهت بروكر بيبو انسان بي بالياس فوستول مں یہ بچھے بہت اچھے کے کیونکہ یہ میری برسالٹی کے مطابق تصران كونه مجمي مجهوس خوف آيانه مجميان سکورٹی ہوئی کہ یہ تو بری ایکریبو لڑی ہے بری ورمينيننگ (Dominating)\_ بست احمارت كرراماراايكدوس كياته-"

" بھرشادی کے لیےبات کسے آگے براسی ج " ہم تھرڈار میں تھے اور جھے ایک اسائندن میں ان کی مدد کی ضرورت تھی ' میں نے اپنی نیچرے اجازت کی کہ ایک آؤٹ سائیڈر کولیگ ہے اپنی اسائندن کے لیے بیلپ لیٹا چاہتی ہوں۔ انہوں نے اجازت دے دی 'ہم دونوں فائن آرٹ کے طالب علم اجازت نہیں ہوتی اجازت نہیں ہوتی تھے اور میں ڈیزائن کی تھی اور ہمیں اجازت نہیں ہوتی تھے اور میں ڈیزائن کی تھی اور ہمیں اجازت نہیں ہوتی اسائندن کے دوران ہی انہوں نے جھے ہے کہ کہا کہ تو اسائندن کے دوران ہی انہوں نے جھے ہے کہا کہ تو جھے ہیں پرند ہے (ان کی عادت ہے یہ توکر کے بات کرتے ہیں) اور جھے لگتا ہے کہ جھے تھے سے ہار ہوگیا کرتے ہیں) اور جھے لگتا ہے کہ جھے تھے سے ہار ہوگیا کرتے ہیں) اور جھے لگتا ہے کہ جھے تھے سے ہار ہوگیا کرتے ہیں) اور جھے لگتا ہے کہ جھے تھے سے ہار ہوگیا کرتے ہیں) اور جھے لگتا ہے کہ جھے تھے سے ہار ہوگیا ہی ہے۔ "کیف غرنوی" کا ماؤنڈ زیادہ پند تھا اور ایمان داری سے بتاؤں کہ جھے بڑی جرت ہوتی ہے بہب لڑکیاں شادی کے بعد اپنے تام کے ساتھ شوہر کا نام لگاتی ہیں کیوں کہ ایک نام کے ساتھ اتنا عرصہ لڑکی نام لگاتی ہیں کیوں کہ ایک نام کے ساتھ اتنا عرصہ لڑکی کے گزار اہو تا ہے اور وہ ہی نام اس کی شاخت اس کی علی کے زمانے میں بھی جاب کے زمانے میں بھی اور اس نام نے بہت کی علی کے زمانے میں نے سوچا اواکاری کے حوالے سے بھی اور اس نام نے بہت کی جگھوں پر میری مد بھی کی ہے۔ اس لیے میں نے سوچا قباکہ والد کانام توا ہے تام کے ساتھ بھیشہ رکھوں گی۔ " فیاکہ والد کانام توا ہے تام کے ساتھ بھیشہ رکھوں گی۔ " فیاک وارشادی بند کرکے کی ہے یا الد جانے ہیں۔ اور کمال ہوئی اور شادی بند کرکے کی ہے یا الد جانے ہیں۔ "ورکھاں ہوئی اور شادی بند کرکے کی ہے یا الد جانے ہیں۔ "

ہوئی اور شادی بیند کر کے لی ہے یا ارہنجا ہے؟ "

" میں ارہنجا نہیں ہے۔ ہاری لومیرج ہے اور ایشان سے پہلی یار NCA کے اینٹوی نمیٹ میں الاقات ہوئی تھی۔ یہ " میربور خاص " سے نمیٹ میں ویٹے آئے تھے اور ش الہور سے آئی تھی اگراجی اور اندس ویلی اسکول آف آرٹ میں ہمارا انٹری نمیٹ ہموا تھا۔ اس ملاقات کے بعد ہماری بہت الجھی دوسی مرکبی ۔ "

" فیشان آئے میرپور خاص سے "آپ آئیس لاہور سے اور ڈومیسائل آپ کا سندھ کا تھا۔ انٹری نیسٹ ہوا۔ دونوں ایک دو سرے کے لیے اجنبی پھردوستی کسے ہوگئی؟"

منے ہوئے "جی جی ۔ آپ کو بتاتی ہول۔ یہ
میرے ساتھ والی سیٹ یہ بیٹے ہوئے تصر براقنی سا
سین ہوا ۔ ہوا یہ کہ میں لائن لگانے کے لیے اپنا
اسکیل لانا بھول کئی تھی۔ میں نے ادھرادھرد یکھاکہ
کوئی میری مدکرے تو چو تکہ یہ ساتھ بیٹے ہوئے تھے
اس لیے میں نے انگریزی میں ان سے اسکیل مانگا۔
اس لیے میں نے انگریزی میں ان سے اسکیل مانگا۔
ہلاکراپناکام شروع کردیا "مجھے برا مجیب سالگاکہ یہ بندہ
چاہتا ہے کہ میرا میسٹ اچھانہ ہواس لیے یہ میری مدد
جاہتا ہے کہ میرا میسٹ اچھانہ ہواس لیے یہ میری مدد
میری مدد

ابنام شعاع وسمبر 2014 22



ے بیر شادی رک جائے لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد جب میں نے ٹربول کرنا شروع کیاتوای کواظمینان ہوا کہ یہ تو بہت اچھالڑکا ابت ہورہا ہے میری بنی کے کے تو چروہ سکون میں آئیں اور اب توان کے لیے اس دنیا میں فیشان سے بردھ کر کوئی اڑکا ہے ہی نہیں بت پار کرتی ہیں اہندالات ۔ میرے سرال کی طرف سے کوئی اعتراض نہیں آیا مسرال والول نے بت خوشی کے ساتھ بچھے تبول کیااور بہت اہتمام کے ساتھ مجھے انہوں نے ملکم کیا۔" " ہول گذے ساس کے ساتھ تعلقات کیے ہیں "

"بت اعظے اور میرے خیال میں میری ساس کی کوئی بھی بہوالی نہیں ہے جو میرے جیسی ہو کہ كمانايي منيس يكاتى من كمرير بحي زياده نهيس موتى " وركنك وومن مول-النس مجه من كم يلو بمووالي كوئي میری والدہ بھی شادی کے بعد مارہ سال تک

مں نے ان کی شکل دیمی اور جھے بنسی بھی آگئی اور میں نے کما" تم میرے دوست ہو اور میراسیں خيال كه تم مجھ افورد كركتے ہوم جس بيك كراؤند ے تعلق رکھتی ہوں۔" توزيتان نے كما" ميں يہ نيس كمدياك تم ميرے ماتھ ہو جاؤ۔ میں نے تو حمیس اپی (عامت)Intention بنائی ہے ماکہ تہیں یہ معلوم ہوکہ میرے ول میں تہارے کیے کیا ہے۔ میں چوری نسیس کرنا جاہتا۔"بہت صاف کوئی سے انہوں نے مجھ ے کمااوریہ بھی کماکہ "اگریس کمیون کھیمن گیاتو میں حمیس شادی کے لیے بھی کمہدوں گا۔" يروبوزانهول نے مجھے بھی نمیں کیابروبوزمیں نے بی اسین کیا تھا اور ریہ جو گفتگویں نے آپ کوہتائی اس کے جارسال بعد میں نے انہیں برویوز کیا کہ۔ " زیشان میرا خیال ہے کہ اب آپ مجھ سے شادی كركيس كافي ٹائم ہو گياہے۔ انہوں نے کماکہ "مطوفیک وكهروالول في اعتراض كيا؟" "جي بهت اعتراض كياميري والدون "انسي بس گا۔ پینٹرزتو بھوے مررے ہوتے ہیں اور تم لاڈول کی

ب فكر تھى كہ ب آرسك(پينر) ب كس طرح كمائے یلی ہوئی ہو۔ تم میں طرح گزارہ کردگی لیکن بھے میں خوداعتادی بهت محی اور مس ای ای ہے اکثر کہتی تھی كه "ميں ايسے مخص سے شادى كروں كى جوزندكى ميں ميرے ساتھ آگے برھے جو يملے ے نہ بنا ہوا ہو جو ایک مقام بر پہنچا ہوا ہو اور پھر بیوی دھونڈنے نکلے" میری ای جھے اس بات پر پاکل کہتی تھیں۔ مجھے ذیشان میں یہ کوالٹی نظر آئی کہ بیہ بندہ آگے برھنے والا ہے۔ اے میرے ساتھ کی ضرورت ہے اور بھے اس کے بات نہیں ملی مربعر بھی انہیں میرے ساتھ مزہ آیا اور ساتھ کی ضرورت ہے ہیہ ہم دونوں کے لیے آیک مجھے پیار دیا انہوں نے" آئیڈیل بھے ہے چرمی خود بھی تو جاب کرتی تھی۔ تو '' بیاہ کر میرپور خاص گئیں اور جوائٹ فیلی میں جناب شادی طے یا تی اور میری امی کی میری رحمی تک بیہ خواہش تھی کہ زلزلہ آجائے اور کسی طریقے

الماله شعاع وتمبر 2014 23

ہیں۔ تو تکاح عامد میں نے 'زیشان نے اور میرے تانا تے بیٹے کر بحراقیا۔ کچے چیزیں کا بیں اور ای طرف سے مجه چزي شامل كيس-

"حق مراور جیزیہ کوئی تنازعہ؟" "میں بالکل مہیں جیز لینے سے زیشان نے انکار كرديا تعااور كماكه تم أيك جائے فياز إور أيك قرآن ك سائد أو اوروى من لي كركي مى اور حق مر مِس مِن فِي كما تفاكيه تماري و يملي جاريد شنكو مول کی وہ میں رکھوں کی میپیوں میں حق مرشیں رکھا

"شادى كے بعد ذيشان كوكيسايايا؟" "شادى سے بہلے ديشان بہت رو کھے تھے 'بالكل بعی روانک سی تے بہت کے دیے رہے تے کول کہ ہم دونوں برنس پارٹنر بھی تھے اور با نہیں كول شادى سے يسلے مجھے لگا كريد بندہ ميرے كيے تھیک رہے گااور شادی کے بعد جبان کی رومانشک سائیڈ سامنے آئی تو میں بہت حیران ہوئی ۔ شادی کے بعدان من جو چینج آیا وہ بہت رومانک بندے کا آیا تفااور مجصے بست اجھالگااور چونکداتے سالوں ہے میں ایک بریشیل بزے کی حقیت سے اسی و مکه ربی معی توشادی کے بعد ان کار روپ مجھے بہت اچھالگااور كتناخوب صورت مررائز تقاميرك ليے ميں مجھا مجى نيس عنى ريه برسال ميرك لي محمد بناكردية ہیں جس ک وجہ سے میرا پیار ان کے لیے برستا ہی جلا جارہاہے۔" "کنے سال مو گئے شادی کو اور بچے ؟اور شادی کی

"شادی کو ماشاء اللہ 8 سال ہو گئے ہیں اور یجے ہے کہ دیا تھاکہ میں بے پدا میں کرنا جاہتی 'بلکہ میں بچے ایڈایٹ کروں کی اور جب میں نے ان سے ائی خواہش کا اظمار کیا تو انہوں نے بے ساختہ کما۔

جوائث فيملى من رين جب بم حيدر آباد من رج تے برمیری ساری سسرالی فیلی جوانث فیلی میں رہتی ہے لیکن زیتان کی طبیعت تعوری می مختلف ہے۔انہوں نے جمعی بھی جوائف فیلی کو ترجیح نہیں دی اوروہ اکیلے لا نف خزار تا پند کرتے ہیں تو شادی کے پہلے دو سال ہم لاہور میں رہے 'اس کے بعد دو سال کے لیے امريكه يط محة ووسال بعدوابس لامور آئ اوراب كاشت فين سال عنم كرا في من بن-" "شادى دهوم دهام سے بوكي ؟"

"شادی بهت سادگی سے ہوئی۔ ہمار سے پاس صرف تين لا كه روب تفيونم في كريج يش كودران جمع کے تصداد منہ و کھائی میں دیشان نے مجھے گاڑی کے كردى-ان كياس ملك موثر سائكل تقى ميرى والده ای گاڑی بیناچاری تھیں توزیشان نے دھائی لا کھ میں

ای سے گاڑی خریدلی اور کماکہ بیہ تمہار آگفث ہے اور باقی بچاس بزارس بم ف وایمه کیاتھا۔ ایون مندی وهولكيال يحمي بمي ميس موا ...

مجصيادب كه شادى بيليم مس بعى يرماتي تقى NCA مي اورزيتان بحي يردهات تقي د منركده "كالح میں تو شادی سے تین جارون سلے ان کے اسٹوؤ سس نے مل کر ہمیں فون کیا کہ میڈم مارے امتحان ہو رے ہیں تو ہمیں آپ دونوں سے کھے ایدوائس طلب اگر آب آجائي توبري مهاني موكى اوجم وونوں شام کو چینے کئے کالج وال پر انہوں نے باقاعدہ مررائز ایوں کا اہتمام کیا ہوا تھا تھارے کے دیے جلائے اور خوب رونق لگائی ۔۔ اس کے علاوہ مارا سمیل نکاح ہوا تھا جو کہ تین کھنٹے کا تھا اور اس میں جلدی جلدی رخصتی کی اور پوری شادی میں جو چیز ہارے کے اہم میں دہ یہ کہ شاوی کے بعدوالی زندگی كيے كزرے كى اور " فكاح نامہ " من كيا كيا چيزي لكھوائى جائيں كى كيونك عموا" لوگ نكاح نامه كو اہمیت میں دیتے موائے اس کے کہ و مخط کرتے

نعاع دسمبر 2014



برسالٹی پہ زیادہ توجہ دیے گئے ہیں۔"

"شادی کے فاکدے ہیں یا تفصانات؟"

"بہ تو منحصرے دونوں انسانوں پر ۔۔ شادی کے نقصانات بھی ہو شکتے ہیں آگر دو انسانوں کی سوجیں آگر دو انسانوں کی سوجیں ہیں۔ جب بیس کام کرتی تھی تو میری والدہ کا بڑا سئلہ ہو یا تھا کہ بیس راست کے تین تین بجے تک کھر ہے ہم ہو یا تھا کہ بیس راست کے تین تین بجے تک کھر ہے ہم ہوتی تھی ۔ انہیں میرا کام سمجھ بیس نہیں آتا تھا 'یہ می انٹر بیشن کے بہت کر رہی ہے تو وہ بیش انٹر بیشن کیوں یہ کی ہے بات کر رہی ہے تو وہ بیش انٹر بیشن کیوں یہ کی ہے بات کر رہی ہے تو وہ ہوگا اس کے مطابق کرے کی بلکہ ان کے بہل ہو تائم ہوگا اس کے مطابق کرے کی ۔۔ شادی کے بہل جو تائم میں جاتھ کام کرتے تھے اور انہیں میری دو ٹین کہ دوشان میرے کام کو سمجھتے تھے اور میر ہی میں چا تھا۔ تو میر ہے لیے شادی فائدہ مند ہی رہی۔ میری والدہ میں جاتھ کی دیں ہی انٹریا جارہی ہوگا۔ میری والدہ میں جاتھ کی دیں ہوگا جاری ہوتی تھیں کہ ہیہ جمی انٹریا جارہی ہوتی جس کہ ہیں۔ آسان ہوگئی۔ میری والدہ ہیں جاتھ کام کرتے تھیں کہ ہیہ جمی انٹریا جارہی ہوتی جس کہ ہیہ جمی انٹریا جارہی ہوتی جس کہ ہیں جاتھ کام کرتے تھیں کہ ہیہ جمی انٹریا جارہی ہوتی جس کہ ہی جاتھ کام کرتے تھیں کہ ہیہ جمی انٹریا جارہی ہوتی جس کہ ہیں جاتھ کام کرتے تھیں کہ ہیہ جمی انٹریا جارہی ہیں جاتھ کی جارہ کی جو جس کی ہوتی جارہ کی جارہ کی جارہ کی جارہ کی جو جس کی جارہ کی جا

ارے واہ میں مجمی ایسائی کرنا جاہتا ہوں اور یہ ایک میجر فیکٹر تھا ہماری رطیبی شیب مطبوط ہونے کا اور اب ہم سوچ رہے ہیں ایڈ اہلیشن کا ۔ ہماری شادی 16 ابریل 2006 میں ہوئی۔ "

و المنان مراج کے کہتے ہیں 'زم ہیں اگرم؟"

" زیشان بہت ہی دھیمی طبیعت کے انسان ہیں۔
ان کوجب غصہ آ باہ تودہ سوجاتے ہیں اور میں بہت ایکر بیوسم کی ہوں ۔ ہم دونوں ایک دو سرے کو بہت ایکر بیوسم کی ہوں ۔ ہم دونوں میں ایکھے طریقے سے بیلنس کر لیتے ہیں۔ ہم دونوں میں شکر الحمد للد لڑائی نہیں ہوتی۔ کو نکہ ہم بات کر کے شکر الحمد للد لڑائی نہیں ہوتی۔ کو نکہ ہم بات کر کے آئی اور ہیں ہیں جار شادیوں کی اجازت ہے آگر ذیشان میں جار شادیوں کی اجازت ہے آگر ذیشان ماحب کادل کی اور پہ آگریاتو؟"

" أكر ان كاول أبائ كانويم كون موتى مول لا أبائ كانويم كون موتى مول لا كانويم كانويم كون موتى مول لا كانويم كانويم

ہی شادی کی ہے توالیا ہواتو میں انہیں روکوں گی تو نہیں لیکن ان کے ساتھ بھی نہیں رہوں گی۔ "
مین ان کے ساتھ بھی نہیں رہوں گی۔ "
مین طبیح بلاتے ہیں اور کیا ابھی بھی " تو تو " کر کے بات ہوتی ہے؟"

المراح المراح المراح المراح المن جب كي المراح المر



ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

بھی۔ بھی بھی ہم ایک دو سرے مینوں سیں مل پاتے اور پھردب ملتے ہیں والیا لگتاہے کہ جیسے پہلی بار مل رہے ہیں 'کنے کا مقصدیہ ہے کہ انسان شادی کے بعد مختلف مراحل سے گزر تاہے۔"

"كانا كريس بكا إبرائي "آئى؟"
"جب على كراجي آئى إلى الموركي تبت زياده الموسكي إلى المراجي كاندكي لا بهوللك زياده الموسكي المراجي كاندكي لا بهولك المحمد المحروب وكله المحروب ا

"اوراب آخری سوال کرتے ہیں۔ ذیٹان نے مرے من آکرسب پہلا جملے کیابولا تھا؟"
ہنتے ہوئے "جبہاری رخصی ہوئی تو ہارے ماتھ ہارے فرنڈز کی آیک پائن تھی۔ جو ساری رات ہارے کرے میں بیٹھے رہے۔ ہم لوگوں نے ان انجوائے کیا کہ بیان سے باہر ہے اور انہوں نے سب دوستوں کے جاتے ہی بہت روان نگ جملہ کماتو میں جران ہو کران کامنہ دیکھنے گی۔ انہوں نے بہت مول خوب صورت انداز میں جی جتایا کہ میں ان کی ہوی ہوں اور پرجس طرح سب کے مائے میرایا تھ پاڑ کر ہوں اور پرجس طرح سب کے مائے میرایا تھ پاڑ کر ہوں اور پرجس طرح سب کے مائے میرایا تھ پاڑ کر ہوں اس جو اجازت اس جواب کے ماتھ ہی ہم نے کیف سے اجازت ایوان کی ٹھا۔ " اس جواب کے ماتھ ہی ہم نے کیف سے اجازت ایوان کی ٹھا۔ " اس جواب کے ماتھ ہی ہم نے کیف سے اجازت ایوان کی ٹھا۔ " اس جواب کے ماتھ ہی ہم نے کیف سے اجازت اور ان کی ٹھا۔ گواور ان کی ٹھا۔ گوا۔ گیا۔

سرى انكا- توزينان اي كوسمجماتے تھے كہ اسے كام كرنے ديں۔اسے كام كرنا ہے اور كام كرنا ہو گا بھراى چپ ہو جاتی تھیں۔ شادی کے بعد ہی ہیں امریکہ پڑھنے گئی جھے بہت ساتھ تھا میرے شوہر كا وال رہ كر زینان نے میرے لیے کھانے بھی پکائے ہیں۔ کھر بھی سنجالا "كونكہ ہیں تو پڑھائی ہیں گئی رہتی تھی۔ تو میرے لیے تو میرے شوہر كاساتھ بہت اچھا رہا۔" میرے لیے تو میرے شوہر كاساتھ بہت اچھا رہا۔"

ہیں۔ سادگی میں ایک تھنی؟"

"انہ سال اس بات کی پروائیس ہوتی۔ جس دن میں تیار ہوجاتی ہوں۔ یہ تعریف کرتے ہیں اور جب سمیل ہوتی ہوں تو کچھ شمیل کہتے۔ دیسے بیس نیاوہ تر سمیل ہی رہتی ہوں۔ ہمارا سمیل رہنا ہی بہت مختلف ہو تا ہے۔ ہمارے بال بنانے کا اسٹا کل بھی بہت مختلف ہو تا ہے۔ دیشان کے لیے بال ہیں۔ وہ زوادہ ترجو ڈا بنائے رہتی ہوں۔ تو ہم اپنی اس ایکٹوئی کو ترجو نے بالوں کے ساتھ کچھ نہ بچھ ہوں۔ تو ہم اپنی اس ایکٹوئی کو ترجو انے کرتے ہیں۔"
انجوائے کرتے ہیں۔"

انجوائے کرتے ہیں۔"

بوسی ہے؟

د شادی سے پہلے والی محبت اور شادی کے بعد والی محبت میں بہت فرق ہو گ ہے۔ جھے 13 سال ہو گئے ہیں زیشان کو جانتے ہوئے! اور میرے ساتھ ان کا رطیبیش بہت سارے فیزز Phases ہے گزرا ہے برے مرحلے ہم نے طبے کیے ہیں بعنی پہلے ہم دوست برے مرحلے ہم نے طبے کیے ہیں بعنی پہلے ہم دوست کوئیگ آیک دو سرے کی عزت میں بدا ہوئی۔ پھراس رسیسکٹ میں مارے واوں میں بدا ہوئی۔ پھراس رسیسکٹ میں موٹ بھی شامل ہو گئی پھر شادی ہوئی آوالیالگا جیے جھے میاں کے لیے یہ است اجھے میں مارے والی گئی ہم ایک دو سرے کی طبیعتوں اور شاہوں کو سجھنے لگے۔ یہ جمی ٹرول کرتے ہیں اور میں اور میں مراہوں کو سجھنے لگے۔ یہ جمی ٹرول کرتے ہیں اور میں مراہوں کو سجھنے لگے۔ یہ جمی ٹرول کرتے ہیں اور میں مراہوں کو سجھنے لگے۔ یہ جمی ٹرول کرتے ہیں اور میں مراہوں کو سجھنے لگے۔ یہ جمی ٹرول کرتے ہیں اور میں اور میں

المارشعاع وسمبر 2014 26





الهلیجوانے کے لیے پتا الماماشعاع ۔37 - ازروبازار، کراچی۔

Email: info@khawateenJigest.com shuaamonthly@yahoo.com

ے زیادہ پند آیا۔ "مجت فاتع عالم" بھی بس ٹھیک بی تھا۔ افسانہ "سرخ گاب اور در خزمی " وطن کی مجت کی خوشبو سے مسکتے ہوئے گئے۔ جبکہ "دل کے فیطے بھی بھی ایک اچھا افسانہ تھا۔ آیک تھی مثال میں خدا کرے کہ مثال کو واثق کا بے لوث ساتھ ل ایک تھی مثال میں خدا کرے کہ مثال کو واثق کا بے لوث ساتھ ل اور میں اور اے ساتھ کیا مسئلہ ہے (11 نومبر کو شہید معیز اکرم کا یوم شمادت ہے دعا مغفرت کی درخواست ہے) "یارم" (میراحید) پندیدگی کے لحاظ درخواست ہے) "یارم" (میراحید) پندیدگی کے لحاظ ہے باب آف دی لسٹ جارہا ہے۔ مراس میں قار مین کی طرح کے کو کھومتی ایک کمائی ہے جس کا مرکزی کردار امرحہ ہے۔ کو کی سب نس شمیں ہے نید یونیورشی لا نف کے کرد کھومتی ایک کمائی ہے جس کا مرکزی کردار امرحہ ہے۔ کہومتی ایک کمائی ہے جس کا مرکزی کردار امرحہ ہے کہا کے عالیان امرحہ ہے کہا کہا ایک عرب اس کو مجوم کرنا۔ اگر عالیان امرحہ ہر جگہ کیا ایک عرب اس کو مجوم کرنا۔ اگر عالیان امرحہ ہے کہا ایک عرب اس کی عرب کرنا۔ اگر عالیان امرحہ سے کیا ایل عرب نس کو مجوم کرنا۔ اگر عالیان امرحہ سے کیا ایل عرب نس کو مجوم کرنا۔ اگر عالیان امرحہ سے کیا ایل عرب نس کو مجوم کرنا۔ اگر عالیان امرحہ سے کیا ایل عرب نس کو مجوم کرنا۔ اگر عالیان امرحہ سے کیا ایل عرب نس کو مجوم کرنا۔ اگر عالیان امرحہ سے کیا ایل عرب نس نس کو مجوم کرنا۔ اگر عالیان امرحہ سے کیا ایل عرب نس نس کو مجوم کرنا۔ اگر عالیان امرحہ سے کیا ایل عرب نس نس کو میں کو میں کو میں کو میں کیا ایل عرب نا کا کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کیا کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کیا کی کو میں کی کھوم کی کو میں کو

آپ کے خط اور ان کے جوابات کیے حاضریں۔ آپ کی سلامتی عافیت اور خوشیوں کے لیے دعائیں۔ اللہ تعالی آپ کو ہم کو اور ہمارے بیارے وطن کو اپ حفظ و امان میں رکھے 'ہمیں اندرونی اور بیرونی دشمنوں ہے محفوظ رکھے۔ آمین۔

پچھلے او بہن فرحانہ ناز ملک کے خاندان کے ساتھ پیش آنے والے المناک سانحہ نے قار کین کو گہرے صد ہے سے دوچار کیا۔ بے شار آنکھیں اشک بار ہو کیں۔ ول خم میں ڈوب گئے۔ فرحانہ ناز ملک جیسی پیاری لڑکی اور راکٹر کی جواں مرگ نے سب کو رلادیا۔ اس اہ موصول ہونے والے تقریبا "تمام خطوط میں قار کین نے کہرے صدے کا اظہار کیا ہے۔ ہماری بہت می قار کین نے قرآن پاک پڑھ کر انہیں تواب پہنچایا ہے۔ ان تمام خطوط کی اشاعت مکن نہیں۔ بلاشبہ فرحانہ کے لیے اب بمترین تحفہ مغفرت کی دعاہے۔

ہماری بہت می قار کمیں نے ان کے بیٹے دانیال کی خبریت دریافت کی ہے۔ اللہ تعالی کا کرم ہے کہ دانیال فریت سے اللہ تعالی فرحانہ ناز ملک خبریت سے بیں۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالی فرحانہ ناز ملک کے گھروالوں اور بچوں کو آئندہ ایسے المناک حادثوں سے محفوظ رکھے۔ آمین۔

ثمينه أكرم مبار كالوني الياري كراجي

نومبر کاممینہ تو دیسے بھی میرے لیے بہت ادای لیے ہوئے آیاہے گراس خبرنے تو گویا میرا زخم ہرا کردیا۔ میں خود اس جدائی کے عذاب سے گزر بھی ہوں اور پھررا کثر اور قاری میں تو ایک اٹوٹ اور گہرا رشتہ ہو یا ہے۔ فرحانہ ناز ملک ان کی ڈاکٹر بھن والدہ اور بھائی کی ناگہائی موت کا اس قدر صدمہ اٹھایا کہ میں بیار پڑگئی۔

"بارسے بی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاری باتیں" میں دین سے متعلق مخلف احادیث عالم اور تمعلم سے متعلق احادیث عالم اور تمعلم سے متعلق احادیث میں گرال قدر اضافہ کیا۔ واقعی یہ سلملہ سب سے زیادہ زبردست ہے۔ جزاک اللہ خیرا" "بیرکامل" پر آمنہ زریس کامیرحاصل مجمود پر احاداس سے بہترین مجمود شاید ہی کوئی اور کرسکتا ہو۔ اور اب اس کے بہترین مجمود شاید ہی کوئی اور کرسکتا ہو۔ اور اب اس کے دوسرے جھے" آب حیات" کا بے چینی سے انظار ہے۔ عمیدہ احمد کی واپسی تمام قار کین کرام کو مبارک ہو۔ عمیدہ احمد کی واپسی تمام قار کین کرام کو مبارک ہو۔ عمید کا "بنتا ہوا موسم" سب

المناه شعاع وسمبر 2014 27 الله

سيم سزسيم كالنرويور هابهت المجالكا آب كے خطار الله كر مزه آیا۔ رخسانہ نگار عربان کی"ایک تھی مثال"ا بی مثال آپ کمانی ہے۔"ملی فقیر حسین" دل کے نصلے ایک دل کی کمانی جو بہت جامع ہے "راشدہ رفعت" بد ہنتا ہو موسم بره كربست الجمالكا- "ميراحيد" كى يارم كالمكل مين بھی ہے چینی ہے انظار رہے گائید ایک بہت اچھی سلسلہ

"نبیله عزیر"ر فص سل بهت انچهاب کمانی بهت

جاندارہ۔ ج: افتین! شعاع کی ہندیدگی کے لیے تمہ دل ہے میں تھے در الکہ کرائی رائے کااظمار شكرييداميدے آئدہ بھی خط لکھ كرائي رائے كا اظمار كرتىرين كي-

قرح تازین فےلاہور پود خانوال سے شرکت کی ہے

اگست2014 کے شارے میں سمبراحمید کا ناول دیکھا بت بند آیا امریل کے بعد کمی ناول نے اتنامتار کیاہے میں نے موج کہ خط لکھ کرمصنف تک ای رائے سنجاؤں مں تو سمبرا مید کے انٹرویو کی فرمائش کرنا جاہتی تھی مگر ناول کی پانچویں قسط روصنے کے بعد میرے خیالات بالکل پہلے جیسے سی رے وہ امری بونورسٹیوں تک کے بارے میں اتنا کچھ جانتی ہیں تو چردین کے بارے میں معلومات

كول ميں ہيں۔ان كے ناول نے بہت دل د كھايا ہے۔ ناول میں را کشرنے بال کی ہے ہودہ گفتگو پر امرحہ سے معیرتو جر دیا مراس کے بعد عالیان کی باتیں کھرامرد کا مجی ان سے معنق ہوجانا اور تو اور دادا جی مجی حمایق ہو گئے۔ ان سب باتوں سے مجھے شدید اختلاف ہے۔ امرحه کی بال سے معذرت پر اور زیادہ غصہ آیا 'بات آگر امرحه كى ذات كى بوتى تو تحيك تقا مربيه معالمه دين اوراس کی مقدس ہستیوں کا ہے را تنز کو ہمارے معاشرے میں غازي علم دين شهيد اور عامر جيمه كے رہے كامعلوم ہو گابيد بعزك جائے والے اور غصے میں آجائے والے مسلمان بی ایے کاریامے سرانجام دیتے ہیں جن پر پورے عالم اسلام کونازہو آہے۔ عالیان نے جوہاتیں کیں اس پر امرحہ کواہے بھی تھیٹر عالیان نے جوہاتیں کیں اس پر امرحہ کواہے بھی تھیٹر ماردينا چاہيے تھا پرجاب يونيور ئي چھو ژناپر تي-مسلمان

ووسى تهيس ركهنا جامياتواس برلعنت بصيحه ابعاليان مس كون سے مرفاب كے ير لك كئے ہيں۔وہ ب واب بھى مار كريث كابياى -"يارم"يس مختلف ممالك كے مختلف اسٹوڈنس کا کلچر'ان کی عادات'ان کے روب وغیرو پر روشنی والی تی ہے۔ مرکارل جیسا کردار شاید ہی کسی یو نیورشی میں یایا جا یا ہو۔ پھراتی من پردھائی میں سراٹھانے کی فرصت مجی سی ملی مرمرف ان اسود تس کوجورد سے کے لیے یونوری آتے ہیں۔ باقی دل بسلانے کی تو بست ی باتیں ہیں۔ مگرامرحہ کی آپنے وطن پاکستان سے محبت انچھی گئی۔ ایک بات اور- گستاخ رسول کی سزا صرف اور صرف موت ہے۔ یہ زہمی انتها پندی سیں۔ زہب ہے۔ اور زہمی حکم بھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات ليبه من اے جانی د شمنوں كومعاف فرماديا - كيونك بير آپ صلی الله علیه وسلم کاحسن سلوک تفااور الله پاک نے اس عمل من آف كوبا اختيارينايا ب عمراب كوئي آپ صلى الله علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ظمات کے تو وہ واجب

ج ؛ ثمینہ آپ کا کمنا بالکل درست ہے۔ بھارا بھی اس ر يقين ہے كہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم كى شان ميں الساخي كرف والا كمي طور قابل معافي سي ب-اسك مزا موت ہے لیکن عمرا حمد نے کمیں بھی یہ وضاحت نسیس کی کہ مقدس ہستیوں سے مراد کوئی ہی 'رسول یا بیعبر

تھا۔دراصل بال لادین تھا'اس کےوہ تمام ذاہب اور ان كى تبليغ كرف والول كو برابطا كمه رباتها - امرد جونك ندبب پریفین رکھتی تھی'اس کے اے عصر آگیا'ت عالیان نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دے کر سمجھایا کہ بید طریق کارورست میں ہے۔ شعاع پر آپ کا تیمرہ بیشہ کی طرح جامع اور عمل ہے۔ فرحانہ ناز ملک کے کھروالوں کے دکھ کو آپ سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے آپ خوداس تکلیف سے گزری ہیں۔

معیز اور فرحانہ کے لیے دعائے معفرت کی درخواست

الشين فاروتى للمتى بيس ٹائش اتنا زیردست۔ ماڈل کا ہیراشائل ڈریس منیل

بین میک اب برجزرفیک میں-بدهن می عامر

المارشعاع وسمبر 2014 28

مائمہ ظیل نے لمان سے لکھاہے

میں نموا اور عمیر واحدی کمانیاں بہت شوق سے

رحتی ہوں آگر آپ "نمل" اور "آب حیات" شعاع میں
شائع کر بیش تو آپ کا کیا جا آتھا؟ میں صرف شعاع بردھتی

ہوں میں آیک مہینے میں دور سالے اور ڈنسیں کر سکتی اس
لیے آپ بلیز بردی را ئٹرز کی کمانیاں شعاع میں شائع کیا
گریں جو آپ اکثر خواجمن کی ذیبت بناتی ہیں۔ لیکن آگر
آپ نے اب بھی کوئی جواب نہ دیا اور نموا جمہ عمیر و
احمر اور شعاع کی تحریب بردھانے کی خوش خری نہ سائی تو
احمر اور شعاع کی تحریب بردھانے کی خوش خری نہ سائی تو
جم میرا اور شعاع کارشتہ ختم اور آپ زیادہ وہ خط شائع کیا
کریں جن میں سوال یو چھے گئے ہوتے ہیں۔
کریں جن میں سوال یو چھے گئے ہوتے ہیں۔

ج: بیاری صائمہ! شعاع اور خواتین دونوں ہی ہمارے ادارے کے برہے ہیں۔ عمیرہ احمد اور نمرہ احمد آپ کی ادارے کے برہے ہیں۔ عمیرہ احمد اور نمرہ احمد آپ کی کمانیاں شعاع اور خواتین دونوں برجوں میں شائع ہوتی ہیں۔

نمواجم کاناول "جنت کے ہے" شعاع میں شائع ہوا نقا'اب نمل خواجمن میں آرہاہہ۔عمدہ واحم کا پیرکال شعاع میں شائع ہوا' "آب حیات" خواجمن میں دے رہے ہیں سمبرا حمید کا یارم شعاع میں رگایاہے'ایک بات قابل غورہے ہم خواجمن میں بری را سرزی کمانیاں دیے میں 'خواجمن میں زیادہ کمانیاں ہوتی ہیں 'اس کے باوجود آپ خواجمن نہیں شعاع میں بھی ہم بری مصنفین کی اور انجمی تکریس شائع کرتے ہیں۔

نازیہ فالدنے چراغ دین راولینڈی سے لکھا ہے ٹائٹل تو بہت ہی زردست تفاد ماؤل کا میر اسٹائل بھی بہت اچھالگا۔ کمانیوں یہ بات آئی تو یہ کیا"ر قص بھی انتا شارث کیوں تھا۔"یارم" کے تبعرے بن س قواس معاہے میں دنیا جھوڑنے کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔
متعقب پورپ میں قوبادریوں کی قوبین پر بھی مزامقرر ب
یہودی ہولوکاسٹ پر کسی کوبات نہیں کرنے دیے گرایک
مسلمان سے نقاضا کیاجا باہے کہ وہ مقدس ہستیوں کی شان
میں گنافی پر خاموش رہے۔ اس کاجوازیہ پیش کیاجا باہ
علیہ وسلم نے دشمنوں تک سے رخم کامعاملہ کیا پھرمار نے
علیہ وسلم نے دشمنوں تک سے رخم کامعاملہ کیا پھرمار نے
والوں کو دعائم میں دیں ۔ یہ باتیں درست ہیں آپ رحمت
اللعالمین تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کری
والوں کو دعائم کی اللہ علیہ وسلم معاف کردیا آپ صلی
اللعالمین تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کری
وائر کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے۔ معاف کردیا آپ صلی
وائم کویہ بھی معلوم ہونا چاہیے۔ معاف کردیا آپ صلی
وائم کویہ بھی معلوم ہونا چاہیے۔ معاف کرسکتے تھے گرایک مسلمان کا
وزدگی میں جے چاہتے معاف کرسکتے تھے گرایک مسلمان کا
مائے مقدس ہستیوں کے خلاف گفتگو کی جائے اور وہ
مائے مقدس ہستیوں کے خلاف گفتگو کی جائے اور وہ
خاموش رہے۔

ج، پیاری فرح! ایک مسلمان کی حیثیت ہے ہمارا ہمی ہی ایمان ہے کہ شائم رسول سلی اللہ علیہ دسلم واجب القتل ہے اور نمیرا حمید بھی اس پر بیٹین رکھتی ہیں "بیرا حمید نے "مقدس ہستیوں" لکھا اس سے مراد کوئی نی 'رسول یا پنجبر نمیں تھا اور نہ ہی ان کے ذہن میں ایسا کوئی خیال تھا۔ در اصل پال لادین تھا اور وہ سرے سے کسی بھی ند ہب پر بیٹین نمیں رکھتا تھا۔ تمام غراب کو اور ان تمام علائے

کرام کوبرابھلا کہ رہاتھا جو دنیا بھریں تبلیخ دین کاکام انجام دے رہے ہیں اور ان قابل احرام شخصیات کی وجہ ہے بہت ہے لوگ ایمان لانکے ہیں جس کی بناپر ان کے خلاف نفرت انگیز برد بیگنڈہ کیا جا ما ہے۔ خصوصا ''انڈیا اور امریکہ اس میں پیش پیش ہے۔

#### اعتذار

جاری پاری مصنفه نبیله عزیز شدید علالت کاشکاریس-اسیاعث ده اساه "رقص کبل" کی قسط بھی نه آپ سکیس-اس کے لیے ہم اپنی قار نمین سے معذرت خواہ ہیں-ان شاءاللہ آئندہ او آپ "رقص کبل" کی قسط پڑھ سکیس گی۔ قار نمین سے درخواست ہے کہ دہ نبیلہ عزیز کی جلد صحت یا ہی کے لیے دعاکریں۔

المندشعاع وسمبر 2014 29

ت، پاری فرحانہ! آپ نے جس کمانی کودوبارہ شائع کرنے کی فرائش کی ہے جمال تک ہمیں یادہے 'میرفاخرہ جیس کی كماني تقى اور خواتين ۋائجسٹ ميں شائع ہوئی تھی۔ آگر بيہ صیح نمیں ہے اور کسی بمن کویاد ہے تو وہ ہماری تصیح كر عمي بي شعاع اور خواتين كے بارے مي آپ كي بنديد كي جان كرخوشي موتي-

### تمينه روك في بنول س لكعاب

(يارم) بارث فورث-امرد وراجيسي كول نيس بن على؟ عاليان كاعم بهت برطائ مكروه أيك دفعه توامرحه كي آ تھوں میں جھانگ کرد کھے کہ عالیان کے ساتھ کے بغیروہ کتنی اداس اور وران ہو گئی ہے۔ سمیراجی اب عالیان کی تھوڑی می ناراضی ختم کرکے امرد کے ساتھ ساتھ ہماری بھی تشفی دیجے۔ مجھے یکا لیسن ہے کہ کارل امرحہ کی محبت میں کر فرآر ہوچکا ہے۔ عالیان کے بعد کارل میرا فیورث كروار ب- راشدہ رفعت كے ناول في بهت مزہ ديا۔ فاس كرماياك كرداري

"أيك محى مثال" تويسديده بي سي "آيي آب کے برجے کے بارے ملطے ہمیں بت بندے۔ حرا قریش وال افضل ممن أمند اجالا أور نمرو اقرا أور فوزيد شربث ان سب سے دلی انسیت ی محسوس ہوتی ب-اس ليعب كوسلام-

ج :- تهمنه المرحه ويراجيسي نهي بن على توويرا بهي امرحه نهيس موعق- پاکستاني مسلمان لزکي اور ايك روي اركى ميں كچے فرق تو موناى جاہيے جمال تك عاليان كے مجھنے کا تعلق ہے اسے امرد منے الفاظ نے و کھ دیا ہے۔ اس كے جھوٹ نے دكھ دیا ہے۔ اگر امرحہ اے مفاتی ہے اب احول اور پابندیوں کے بارے میں بتادی تووہ اتناد تھی نہیں ہو آ۔ محبت تو بہت بعد کی بات ہے۔ اصل چیز تو عزت اور دوست ہے ۔ دراصل عالمیان امرحه کا دوست تھا کارل کے بارے میں آپ کا اندازہ کتنادرست ہے۔ بیاتو آئندہ اخساط میں بیا چلے گا۔

#### عاقبال...اسلام آباد

اكتوبركے شارے ميں ناولث "اك باتھ ذرا بردها" يهند آیا۔اببات کرتے میں نومبرے شارے کی کا مثل بہت كربت عجيب لك رباب-يه قط شين يرحي-سلني نقيم حسين نے "ول كے فيصلے" من درست لكھاكي "واقعى مجت سوچے بچھنے کی صلاحیت سے محروم ہوتی ہے"

میمونه صدف نے ایک حقیقت بیان کی ہے سیلاب کی تباہ کاربوں کے بارے میں۔ راشدہ رفعت کا "نہنتا ہوا موسم" نے ول خوش کردیا۔ بہت اچھی کمانی تھی۔ "محبت فالکے عالم" نبید نفوی کے ناولٹ میں ہیروئن کانام بست اچھا لگا۔"رباح"بت حسين داربانام ہے۔ ميں في ابني بعالمي کایہ نام رکھا ہے۔جو کہ 15دبن کی ہے۔

ج: پارى نازىي-شعاع كى بنديدگى كے ليے تهدال سے

فرحانه فاروق في ميانوالي كلماب

15 سال ہے شعاع خواتین اور کران پڑھ رہی ہول۔ کرن میری سیلی برحتی ہے مگراس کو بھی میں منگوا کے دیتی ہوں کہلے خود پر بھتی ہوں پھر سیلی کو جھیجتی ہوں اس کے بعد الی مروت بھیج دی ہوں دہاں میری بسن جوشادی شدہ ہے بڑھتی ہے اس کے بعد بیک میں رکھ لیتی ہوں ماک بعدمين سيسطي أتشع باه سكول بي الرسال ہاتھ میں آیا ہے میں ہر کام چھوڑ کے پہلے قبط وار بر صنا شروع کردی ہوں اس کے بعد کھے گھرے کام اور کچھ سلائی کرتی ہوں باکہ ای ڈانٹیں نہیں تمرایک متلہ یہ بھی ے جب والجسٹ کے دن قریب آتے ہیں ان دنول سلائی کے کیڑے بھی زیادہ آجاتے ہیں مرمیں جب تک رون اول کوئی کام بی سیس ہو تا مجھے۔ بندرہ سال میں آج پہلی دفعہ خط لکھ رہی ہوں اور اس کی وجہ نبید نقوی کا ناول" محبت فانح عالم" ہے۔ جیسے ہی شروع کیا مجنم سمجھ ك حم مى كرليار مجھ تواي ى لكا ب جي بعاضح دوڑتے کمانی لکھی گئی ہو۔

یارم بھی بہت اچھاہے اور خاص کر ر قص بسل میں عزت اور ولید کا کردار بہت پہندہے۔ آبی میں نے کچھ سال بہلے ایک کمانی روعی تھی مگر مجھے بيه ميں ياد كه وه شعاع ميں تھي يا خوا تين ميں مراس كانام بحصیادے "اترے میرے آئن میں جاند"اس میں دادی جان نے جو سعدید کو کام سکھائے تھے میں نے بھی بہت مجے کے لیا تھا ایسے درخواست ہے بلیزاس کوایک دفعه پرشائع كريس ماكه آج كل كي اور لزكيال بهي مجه سي

المارشعاع وسمبر 2014 30

یاراہ۔ میمونہ صدف کاافسانہ اچھاہ۔ "یارم"جب
ململ ہوجائے گاتب بڑھوںگی۔
ج نے بیاری تنا ہماری بہت ی قار نمین قبط وار کمانیاں '
جب وہ ممل ہوجاتی ہیں ' تب پڑھتی ہیں 'ہم ایسی تمام
قار مین سے کہیں گے کہ آپ قبط وار کمانیاں ہر اہ
پڑھیں ' اکہ مصنف تک اپنی رائے پہنچا عیں۔ آپ کی
حوصلہ افرائی ' آپ کے مشورے ' آپ کی تقید و تعریف
مصنف کی رہنمائی کرتی ہے۔ اس اہ سے آپ "یارم"
پڑھنا شروع کردیں۔ ویسے بھی اب تو صرف دو بی اقساط
بڑھنا شروع کردیں۔ ویسے بھی اب تو صرف دو بی اقساط
بڑھنا شروع کردیں۔ ویسے بھی اب تو صرف دو بی اقساط

ماهوش طالب في المورس لكعاب

فاخرہ جبیں 'راحت جبیں 'عنیزہ سید 'زبت شانہ حیدر 'میراحمید میری آل ٹائم نیورٹ مصنفین ہیں۔ بچھ حیدر 'میراحمید میری آل ٹائم نیورٹ مصنفین ہیں۔ بچھ رائٹرزائی کمانی میں اللہ تعالی لکھنے کی بجائے" اللہ میاں "کالفظ صرف انسانوں کے لیے استعال کرتی ہیں 'جبکہ "میاں "کالفظ صرف انسانوں کے لیے استعال ہو تا ہے۔ چند ایک رائٹرز باجود شعور ہوئے ہوئے اس بات سے لاظم ہیں کہ ان سے میری مولی مولی سے کہ وہ مصنفین آئندہ اس انجانے میں ہوئی ملطی سے احراز برتمی۔

ج شاہ وش شعاع کی پندیدگی کے لیے شکریہ۔ آپ کا بیغام پہنچارہے ہیں۔ عاکشہ جمل مل طاہر کراجی میں لکھتے میں

عائشہ جمیل بلدیہ ٹاؤن کراچی سے لکھتی ہیں سے سراحید کاناول"یارم" ایک بے مثال تحریر ہے۔ ہمیار کی طرح اس مرتبہ بھی انہوں نے زبردست لکھا۔ یہ کارل نای شے تو بہت خسین نکلی مگر ہم تو پچھ اور ہی سجھتے تھے۔ "رقص کہل" نبیلہ عزیز بہت ہی بور کرری ہیں۔ ایک تو صفحات کی قلت اور دو سمرا سولہویں قبط جھی سولہویں قبط جھی سولہویں مینے میں تو بعض بے بیزدو ڑنا بھی شروع کردیے سولہویں مینے میں تو بعض بے بیزدو ڑنا بھی شروع کردیے

من اوراس ناول نے والگا ہے۔ ست اور لاغریجی کی طرح البھی ہیٹ کے بل کھ کتا شروع کیا ہے۔ ''یہ ہنتا ہوا موسم '' راشدہ رفعت کے کھل ناول نے کہیں ہنایا' و کہیں مسکرانے بھی نہ دیا۔ بسرطال ایک اچھی تحریر تھی۔ کانی پند آئے۔ ''محبت فاتح عالم ''نبید نقوی کی کھانی صرف کانی ہی گئی۔ افسانے سب ہی پند آئے۔ خصوصا '' کھانی ہی گئی۔ افسانے سب ہی پند آئے۔ خصوصا '' کھانی ہی گئی۔ افسانے سب ہی پند آئے۔ خصوصا '' منی بڑی در خیز ہے ''اور ''مرخ کلاب ''' دل کے فیصلے '' منی بڑی در خیز ہے ''اور ''مرخ کلاب ''' دل کی چولی ''شاہین ملک کی۔ بھی اچھانگا۔ کمریہ تو بتا میں جناب ''دل کی چولی ''شاہین ملک کی۔ وشید کی تحریر ہے یا شاہین ملک کی۔

فاضل پورے عمارہ رفتی اپنے گاؤں کے تعارف کے ساتھ شریک عفل ہیں الکھاہے

ایک بارشعاع میں کسی قاری بہن نے کما تھا گیا ہے

یہ کیا گاؤں پر جمع نہ شعاع کی تعریف نہ ہی تقید 'بھی
شعاع تو ہے ہی ابنا جھے ان قاری بہن کے یہ الفاظ دل میں
شخری طرح کے جی 'کیول نہ بناؤں میں گاؤں کے بار ہے
میں جمال ہمارا بچین گزرا'جوائی گزری' اس کی ایک ایک
گی اچھی گئی ہے۔ جمال شہروں میں میج کا آغاز ٹریفک کے
شور اور آلودہ ماحول میں ہو تا ہے۔ وہاں گاؤں میں صبح کا
آغاز خوب صورت ماحول میں چڑیوں کی چیجماہ ہے ہو تا
آغاز خوب صورت ماحول میں چڑیوں کی چیجماہ ہے ہو تا

متوجبهول

جاری ایک قاری بمن نے لفانے میں 170 روپے بھی اور فرمائش کی ہے کہ انہیں خواتین ڈائجسٹ کا سمبر 2003ء کا شارہ اور اگست 2014ء کے خواتین اور کرن بھی اور پر کی اس کین ان قاری بمن نے اپنا نام 'بتا نہیں لکھا ہے۔ اگر وہ اپنا پتا بھی اویں تو ان کے ایڈریس پر مطلوبہ رسائل پوسٹ کردادیے جائیں گے۔

ابندشعاع وسمبر 2014 💨

زبان میں کھونی بھٹگ کہتے ہیں۔اس کواکر سانس بند کرے توڑا جائے تودے کا مرض محتم بالکل اور ایک بوئی جس کو ہون بونی کہتے ہیں اس بونی ہے جو آج کل کردے کی بھری ہوتی ہے۔ بغیر آریش اس کاعلاج سیس کیلن اس بوئی کو ایک او کھانے سے بغیر آپریش چری عائب ایک بوئی ہے درماں گرمیوں کے موسم میں اس کو مٹی کے برتن بھلو کر ر کھ کر مج نمار منداس کایاتی پیا جائے 'جلد صاف شفاف كرمى دانے بھوڑے كيسى سے نجات ال جاتى ہے، كيكن بربت کروی ہوتی ہے۔اس کے علاوہ سب قاری بہنوں کے لیے بندیدہ چزوہ ہے کانی مٹی جی ہاں یمال پر مانی مٹی کے بیاز ہیں۔ دورھ ایک چنکی متانی مٹی میں ملادیں۔ داغ دھے جھری حم- سوفیصد گارٹی کے ساتھ ہے۔ ب نامرے کی بات و کیا خیال ہے اگر کوئی آنا جاہے موسف

ج- پاري مماره! آپ کا خطروه کرجارايه يقين مزيد پخته ہو کیا کہ قدرت نے ہمیں بے بما تعمیں عطاکی ہیں اور ہارا وطن پاکتان ہارے کیے اللہ تعالی کا انعام ہے۔ یہ اماری بدنصیبی ہے کہ ہم اس نعت کی قدر سیں كرت\_الله تعالى كى عطاكرده ان تعمتول سے فاكدہ تميں انھاتے۔

بهت خوشی ہوئی کہ آپ نے اپنے گاؤں کے بارے میں لکھا۔ استدہ شعاع کے بارے میں بھی اپنی رائے دیجے

رمشامتازديوالاضلع بمكرس لكعاب

آنی میں لکمنا جاہتی ہوں الیکن مجھے بتا ہے میں کوئی كماني لكه نيس عن ميرے پاس كھ افسانے بين بيج دول؟ نبیله عزیزجی" درددل "کی طرح ایک ناول اور لکمیں "ارم" بہت زبردست ہے۔ سلمی فقیر حسین صدیقیہ کو اتنا بے حس بناكر بيش كرنا مضم نميس مورما-اتنا يجدو نميس تفا که رابیل کو اس طرح ٹریٹ کرتا۔ میں اور میری بمن زونیو \_ ان برجول کی دیوانی بی- جمیس اس کام \_ رو کئے کے لیے رسالے بھاڑ بھی دیے گئے ، مگر ہمت نہ

ج نبیاری رمشااللہ تعالی آپ کے شوق اور ہمت کو سال مت رکھے آپ نے لکھا ہے کہ آپ کمانی لکھ شیں سكتيں اور يہ ہمى كلما ہے كہ آپ كے پاس ستروافسانے

بھی براول فریب ہو ماہے۔شاید کلفشن میں دوجے سورج كومات دے جائے (تم سے) آئى لومائى و ليج اور گاؤں میں جب بارش ہوتی ہے نا۔واہ بارش کے بعدیثی کی سوندھی سوندھی خوشبوالی کہ دنیا کے قیمتی سے قیمتی رفیوم کومات دے دے۔

میرا گاؤں کوہ سلمان کے وسط میں واقع ہے۔ یمال تعلیمی سولیات مار سینڈری فمل اور پر اتمری تک ہے۔ اس کے علاوہ جو خاصیت میرے گاؤں کی ہے شاید کسی اور گاؤں کی نہ ہو۔ کوہ سلمان کے مختلف بہاڑی سلسلے میں بيال جو صحابه كرام يد فون بين وه حصرت خالد بن وليد ك الشريس بين بين كريس آلي يمال الله كى اتن رحب برس ری ہے کہ میرے پاس این رب کی تعریف کے لیے الفاظ بی سین مرطرف بیری کے درخت بی درخت است مرخ اور منصے بیر میرے تو مند میں پانی آگیا۔ آبی ہم صحابہ كى جكه يه اين نانى كو لے كئے۔ ميرى نانى كوجو رول كاورد رہتا ہے۔ وہ چل نہیں علیں۔ لیکن وہاں بغیر سارے کے تین کھنے مسلسل جلی میں۔وہ عینک کے بغیر قرآن یاک نہیں بڑھ سکتیں ملین بغیر عینک کے ساری سور تیں بڑھ لیں۔ آپ کو ایک بات بتاؤں میری تائی دونوں کانوں سے سرى ميں۔ آخرى تميركا آلدنگاموائے۔انبوں نياني كى آواز بھی سیں سی تھی۔ جیسے ہم لوگ آبشار کے قریب مضے نالی اتن خوش ہو کی کہ آج کیلی باریانی کی آواز سی ہے۔اس کے بعد چلتے ہیں۔انگروں کی محنڈ ہے نامجیب نام خراس جكه كى خاصيت بيب كه اے محملوں كى جسيل كما جا ما يه بزارون لا كمون كي تعداد من مجمليان آ جاری ہوتی ہیں۔واہ کیامنظر ہو آئے۔ یہ حصل یا مج کلر کے پانی کی ہے اور اس کی سب سے بردی خاصیت بیا ہے کہ كرم يانى كاچشم ب- آپ سوچ رے مول كے يہ كوئى خاص چیزتونه ہوئی۔ یہ عام پانی شیں 'بلکہ اس میں موجود

میکل ہے ہر متم کی جلدی باری ختم ہوجاتی ہے۔ مثلا " جِنبل عارش مرسم كي الرحي وادوعيره دعيره اس پانی سے دحونے مانے سے حتم ہوجاتی ہے اور بیا آتاکرم ہو آہے کہ اندہ آپ فری ابال سکتے ہیں۔ میرے گاؤں کے ما دخک بن اس کو حکمت کے گاؤں بھی کمد عقے بیں ا کیونکہ ان جڑی ہو ٹیوں میں شفا ہے۔ مرض کو سوفھد نفک کر عتی ہیں۔ مثلا" ایک بوتی ہے جے حکمت کی

ارشعاع وسمبر 2014 32

بس- جو آب مجوانا جائي بي جميل بات مجمد مي مہیں آئی مبرحال آپ افسائے مجھوا دیں مقابل اشاعت ہو نے تو ضرور شائع ہوں گے۔

شازبیہاشم کھٹیاں خاص قصورے شریک محفل ہیں

سب سے پہلے میں اپنے گاؤں کا تعارف کرواتی ہوں۔ مِيرا گاؤل كانى ور چك تمبر عبوكي شرع تقريبا" تين کلو میٹردور ہے۔ اِس میں نرسمیاں بہت زیادہ ہیں۔ ہر طرف سبزہ ہی سبزہ نظر آتا ہے۔ دادی امال کی عیادت کے کیے ہم نے گاؤں جانے کا پروگرام بنایا۔ میری پوری فیملی' میری اسکول کولیک فرزاند آور میرے مدرے کا بورا شاف تمن نومبرکو گاؤل کی طرف روانه ہوا۔ موسم بہت پارالیعنی روماً فك تقا- الله الله كرك كاؤل ينتي جمال سب سے ملے واوی امال سے طے۔ میری دادو بہت نیک اور ير بيز گار خانون بي - تھو رئي دري كرري تھي كه چھونے يايا أبو آمية جن كم بال كمانا تقال انهول في كما يمل کھانا کھانا پھراد هراد هرجانا "ليكن بمارے كانوں پرجوں تك نه رينڪي- جم محيتول کي طرف نکل محت في حديارا موسم اور ہر طرف بھیلا سبرہ کھیتوں کی سیرے فراغت کے بعد چھوٹے آیا ابو کے کمر کھانا کھایا جو بے عدلذیذ بنا ہوا تقا- پرائے اساف کو کھرد کھایا۔

یا کچ نومبر کو شعاع ملا۔ حمد و نعت سے دل کو روحانیت بخت موے بیارے نی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری باتوں ے استفادہ -- کیا۔ "بیٹے کر سیردد جمال کرنا" پڑھ کر اتی خوشی ہوئی کہ نیا نہیں عتی۔ کیونکہ عمیرہ احمر پیر کامل کادو سراحصہ شروع کرری ہیں۔ ج ناری شازید! آپ کے گاؤں کے بارے میں روھ کر بت خوشی ہوئی۔ اللہ تعالی آپ کے گاؤں کو اس طرح

مرسزاور شاداب رکھے۔ (آمین) شعاع کی بندیدگی کے

فرخنده لطيف وحيم إرخان ككعاب رسالے کی جان 'آن' بان' شان (بی بی بی) این "ارم" تك ينج-اوئ موت ميراسدرى نه كرياكو یار وائی۔اف تظریدے بچوتم کارل ایس پیاری حرکتیں كرتي مو كول كرتي مو نه كياكرو

اورامرحه دیوانی الی محبت کیول گنوادی عالیان کی۔ ج بفرخنده! آپ کاب ساخته اور برلطف انداز بهت اجها لگا' صفحات کی مجبوری نه ہوتی تو بورا خط شائع کرتے۔ شعاع کی پندیدگی شکریہ۔

كائتات عابد فيعل السي ظريك مجفل بين الكهاب شعاع کا ٹائٹل ہارالگا۔ اس کے علاوہ تمام ناولز بھی بست اعلا تصے خاص طور رو" یارم" \_ کارل کی شیطانیاں مم سے برامزادی ہیں۔ رقص سل تو کھے زیادہ ہی آست جارباب الكل يحوے كى رفارے۔"ايك تعى مثال" مثال كاكيامو كا؟ راشده رفعت كاناول توسب عياميما تعالما ماہاکی شرار تیں اور ان کی تھٹی منتھی زندگی مزادے گئے۔ ج باری کا نات! شعاع کی پندیدگی کے لیے مدول ے شکرید- امید ب آئدہ بھی خط لکھ کرانی رائے کا اظهار كرتى ديس كي-

زرین مسرزنے چوال سے لکھاہے آلی میں نے آپ سے بوچمنا تفاکہ میں نے شعاع 2012ء كالك والجسك منكوانا ب- اس كيا كيا طريقته وگا؟

جد زرین آب میں ابنا ایرریس ججوادی ہم آپ کو برجاوی فی کردیں مے۔خطیس جوشارہ جاہیے اس کانام اور مين ضرور لكيس-

سيده مقدس كيلاني في ايبث آبادت لكعاب آپ کو یقین نہ آئے ، گرمیں ہیں سال سے آپ کی

نومبرے شارے میں شاہین ملک کا افسانہ ''ول کی چولی ''شائع ہوا تھا۔ فہرست میں غلطی سے شاہین رشید کا نام شائع ہو گیا۔ بیا افسانہ شاہین ملک نے لکھا تھا۔ اس سمو کے لئے قار کین اور شاہین ملک سے معذرت خواہ ہیں۔

ابنارشعاع وسمبر 2014 33

مجى يرهي ابنداس كانام يادب ندرا كركا آب بليز بج اس كماني كايا اس رائر كانام بتادير - دراصل اس من ايك اڑی ہوتی ہے۔ اس کے مال کیاب شمیں ہوتے وہ اپنی بھابھیوں اور بھائی کے ساتھ رہتی ہے۔ ایک دفعہ یونیورٹی جاتی ہے تو اس کی دوستیں اے نداق سے کہتی میں کہ بید خط اس اڑکے نے تمہارے کیے دیا ہے۔ حالا تک اس نے نمیں دیا ہو تا مچروہ لڑکی جاکے اس لڑھے کے منہ بر مھیرارتی ہے۔اس لڑ کے کے دوستوں کے سامنے پھر وه لا كاس ما نقام ليما إلى آب بليزيا مجهاس را تركايا ميرو ميروش كانام بنادس يلير-ج : مقدس اشعاع کی بندیدگی کے لیے شکریے۔ جس

کمانی کے بارے میں آپ نے لکھا ہے وہ جمی<u>ں یا</u>و جمیں آگر کسی قاری بهن کویاد ہو تو وہ ہمیں لکھ دیں 'ہم شائع

اقرالیافت نے شاہ کوٹ پھمان جک 51 سے لکھا

شعاع ہے میرا تعلق اتنا پر اناسس میں کوئی تین عار سال پرانا مستعبل میں آپ کااور میرا ساتھ اور بھی رکا ہوجائے گا۔وہ کیسے کیونکہ میری پاری ساسو ال آپ کے تمام پر ہے با قاعد کی سے پڑھتی ہیں۔ ابوہ کافی عرصے ے تھیک سیس رہیں۔اللہ تعالی ان کی عردراز کرے اور صحت دے (آمن) نبیلہ جی رفض سل کو جلدی حتم كريس- يدهي كامزه نسيس آيا- "يارم" اور "ايك محى مثال "بھی بست اچھا جارہا ہے۔ راشدہ رفعت "بیہ ہستا ہوا موسم" واہ جی زبردست الفاظ شیں ہے تعریف کے لیے ہم تو دوب کئے ناول میں۔

ج : باری اقراا ماری طرف سے مبارک باد قبول بیجے کہ اللہ تعالی نے آپ کو بہت باؤوق سایس سے نوازا ہے۔ الله تعالى آب كى ساس كو صحت و زندگى دے-وہ جارى با قاعره قاري بي- أسنده آب خط لكسيس توان كي رائ بھی لکھیں۔شعاع کی پندیدگی کے لئے شکریہ۔

خاموش قاری ہوں۔ جب میں بیں سال کی تھی تب میرے بھائی نے مجھے شعاع لا کے دیا یر صفے کے لیے۔ میں نے ٹائم یاس کرنے کے لیے روصنا شروع کیاتو پھروفت کا احساس عی ندرہا۔اب میری عمر جالیس سال ہے۔ مرمیرا اور شعاع کارشتہ نہیں ٹوٹا' زندگی نے بہت دکھ بھی دیے۔ مرشعاع نے بیشہ مجھے حوصلہ دیا اور میرے دکھ بانث

بيد بحص جمانى في خط لكصفير مجور كيا بوه"ايك محى مثال" بيد نجائ كيول ميرابست دل اداس موجا يا ہے۔ایک کمائی بلکہ پہلی مرتبہ جب شعاع پڑھاتووی کمائی

قار مین متوجه مول!

1 شعاع دُا يُجَبِث كركي تمام سلسا أيك ي لفاف میں بھوائے جاستے ہیں۔ ماہم ہرسلسلے کے کیے الگ كاغذاستعال كريي

2 افسائے با ناول لکھنے کے لیے کوئی بھی کاغذ استعمال

3 أيك مطر جمور كرخوش خط لكصير اور صفح كى پشت يرليعني صفح كى دوسرى طرف بركزت للحيب-

4 كمانى كے شروع ميں اپنا تام اور كمانى كا نام تكھيں اور اختام بر ابنا عمل الدريس اور قون تمبر ضرور

مسودے کی ایک کالی اینے پاس ضرور رکھیں۔ تاقابل اشاعت صورت من تحرير كى والسي ممكن شيس

ار روانہ کرنے کے دوماہ بعد صرف یا بچ تاریخ کو ای کمانی کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ 7 شعاع دُائجسك كے ليے افسانے خطایا سلسلوں کے لیے انتخاب 'اشعار وغیرہ درج ذیل ہے آپر رجسٹری کروائیں۔ ماہنامہ شعاع۔ 37 اردوبازار کراجی۔

ماہنامہ خواتین ڈائیسٹ اورادارہ خواتین ڈائیسٹ کے تحت شائع ہونے والے برجوں ماہنامہ شعاع اور ماہنامہ کرن میں شائع ہونے والی ہر تحریر کے معنوق طبع و نقل بخی ادارہ محفوظ ہیں۔ کسی بھی فردیا ادارے کے لیے اس کے کسی بھی جھے کی اشاعت یا کسی بھی فی دی چینل پہ وراما ڈرامائی تشکیل اور سلسلہ وارق ما کے کسی بھی طرح کے استعمال سے پہلے بہلشرے تحریری اجازت لینا ضوری ہے۔ صورت دیکرادارہ قانونی جاردہ دی کا حق رکھتا ہے۔



# رخساء تكارعانان

عدم اور فوزیہ نیم بیم کے بچے ہیں۔ بشری ان کی بہوہے اور ذکیہ بیم کی بیٹی ہے۔ عمران بشریٰ کا بھائی ہے۔
مثال ذکیہ بیم کی نوائ اور نیم بیم کی پوٹی ہے۔ بشری اور نیم بیم میں روا بی ساس بہو کا تعلق ہے۔ نیم بیلم مصلی سبینا
بہوہ نگاوٹ دکھاتی ہیں۔ دو سری طرف ذکیہ بیگم کا کہنا ہے۔ ان کی بیٹی بشری کو سسرال میں بہت بچھ برداشت کرنا پوٹا
ہے۔ بیٹی سال کی مسلسل کو ششول کے بعد بشری کی نند فوزیہ کا بالاً خرا یک بھی رشتہ طریا جا با ہے۔ نکاح والے روز بشریٰ
دولها ظمیر کود کھ کرجو تک حاتی ہے۔

دولها ظلمیرگود کی کرچونک جاتی ہے۔ عدیل سے شادی سے قبل ظلمیر کا بشریٰ کے لیے بھی رشتہ آیا تھا تگریات نہ بن سکی تھی۔ نکاح والے دن فوزیہ کی ساس زاہدہ اور ذکیہ بیگم بھی ایک دو مرے کو بچپان لیتی ہیں۔ بشریٰ اپنی ماں سے بیدبات چھپانے کے لیے کہتی ہے تگر موسل کو پتا چل جا با ہے ۔ وہ ناراض ہو با ہے مگر فوزیہ اور کسیم بیگم کو بتائے سے منع کر دیتا ہے۔ بشریٰ اور عدیل ایک ہفتے تے لیے اسلام آباد جاتے ہیں۔ وہاں انہیں بتا چلنا ہے کہ بشری کے ہاں سات سال بعد پھر خوش خبری ہے۔ عفان اور عاصمہ اپنے تنمین بچوال ان مال کے مراتہ کیا ہیں کہ گھ

عفان اور عاصدان نیز بین بیول اور والد کے ساتھ گرائے کے گھر میں رہتے ہیں۔ عفان کے والد فاروق صاحب سرکاری نوکری سے ریٹائر ہوئے ہیں۔ گربجو ہی اور گاؤں کی زمین فردخت کرکے وہ آپنا گھر خریدنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ڈیڑھ کروڑ میں زمین کا سودا کرکے وہ عفان کے ساتھ خوشی خوشی شہر آرہے ہوتے ہیں کہ ڈیمنی کی واردات میں قبل ہوجاتے ہیں۔

تعفان کے قربی دوست زبیر کی مددے عاصمہ عفان کے آئس سے تین لاکھ روپے اور فاروق صاحب کی گریجو ہی ہے۔ ساستلاکھ روپے وصول کرپاتی ہے۔ زبیر گھر خرید نے میں بھی عاصمہ کی مدد کررہا ہے۔ اسلام آباد سے واپسی پر عدیل دونوں مقتولین کو دیکھا ہے۔ زاہرہ 'شیم بیکم سے میں لاکھ روپے سے مشروط فوزیہ کی



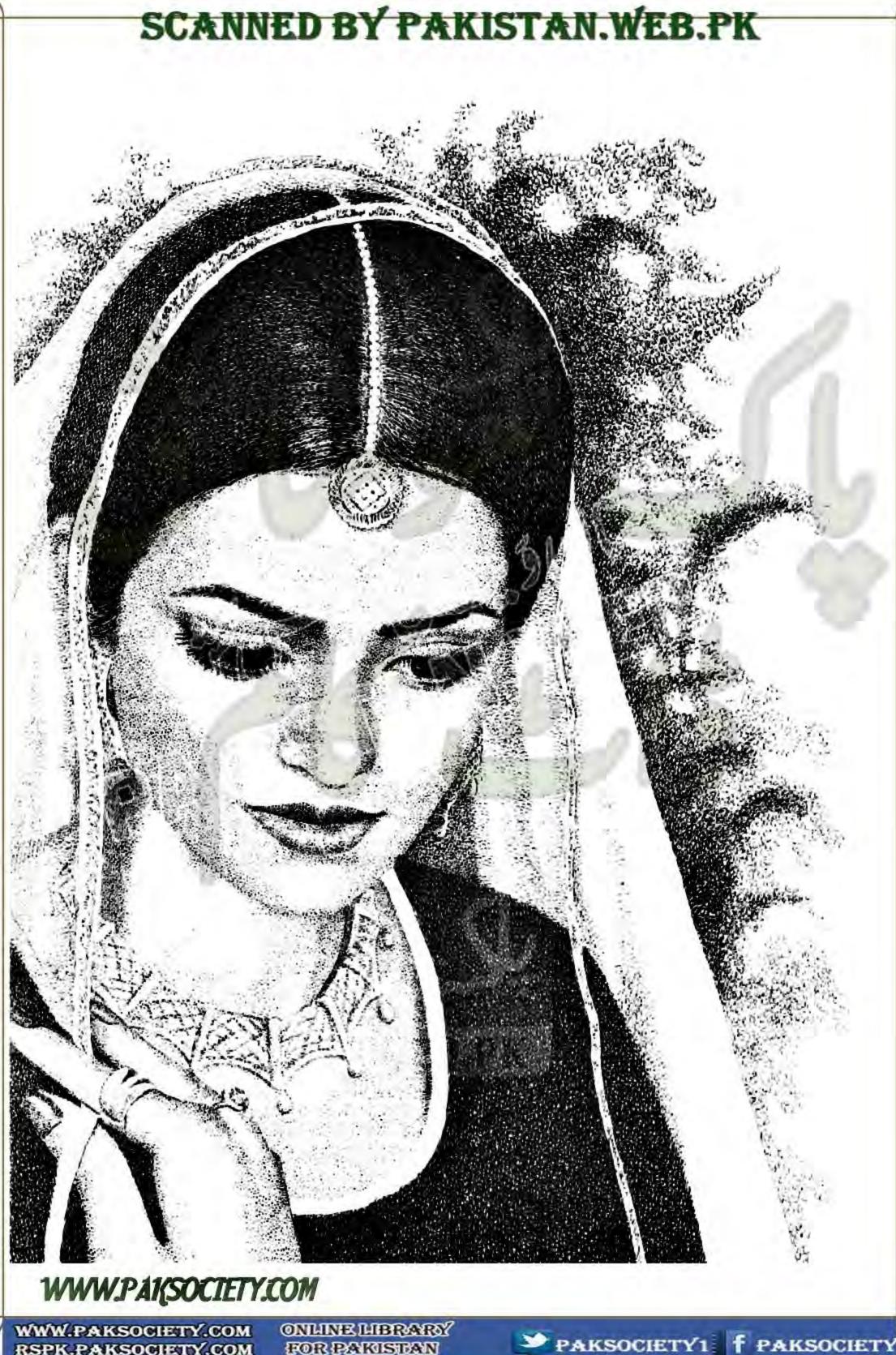

RSPK.PAKSOCIETY.COM

FOR PAKISTAN

رخصتی کی بات کرتی ہیں۔ وہ سب پریشان ہوجاتے ہیں۔ عدمل بشریٰ ہے ذکیہ بیٹم سے تین الکھ روپے لانے کو کہتا ہے۔
حمیدہ فالہ 'عاصمہ کو سمجھاتی ہیں کہ عدت میں زبیر کا اسلیے اس کے گر آنا مناسب نہیں ہے۔ لوگ ہتی بنارہ ہیں جبکہ عاصمہ کی مجبوری ہے کہ گھر میں کوئی مور نہیں۔ اس کا بیٹا ابھی چھوٹا ہے اور سارے کام اس نے خود کرنے ہیں۔ وہ جلد از جلد اپنا گھر خریدنا چاہتی ہے۔ عاصمہ کے کہنے پر زبیر کسی مفتی سے فتویٰ لے کر آجا تا ہے کہ دوران عدت انتہائی ضرورت کے بیش نظر گھرے نکل سمق ہے بشر طیکہ مغرب سے پہلے واپس گھر آجائے 'سووہ عاصمہ کو مکان دکھانے لے جا تا ہے۔ اور موقع سے فائدہ اٹھا کر اسے اپنی ہوس کا نشانہ بنا تا ہے اور وہیں چھوٹا کر فرار ہوجاتا ہے۔
جا تا ہے۔ اور موقع سے فائدہ اٹھا کر اسے اپنی ہوس کا نشانہ بنا تا ہے اور وہیں چھوٹا کر فرار ہوجاتا ہے۔
مرائے گئی ہیں۔ ای بات پر عدمی فوزیہ کو طلاق ہوجاتی ہے۔ سیم بیٹم جذباتی ہو کر مواور اس کے گھروالوں کو موردالزام معرائے گئی ہیں۔ ای بات پر عدمی اور بشری کے در میان خوب بھڑا ہو تا ہے۔ عدمیل طیش میں بشری کو دھکا دیتا ہے۔ اس کا ابارشن ہوجاتا ہے۔ عدمیل شرمندہ ہو کر معانی مانگا ہے گروہ ہنوز ناراض رہتی ہے اور اسپتال ہے اپی ماں کے گھر چلی کا ابارشن ہوجاتا ہے۔ عدمیل شرمندہ ہو کر معانی مانگا ہے گروہ ہنوز ناراض رہتی ہے اور اسپتال ہے اپی ماں کے گھر چلی ہیں۔

ای استال میں عدمی عاصمہ کودیکھا ہے جے ہوئی کی حالت میں لایا گیا ہو باہے۔عاصمہ اپنے حالات ہے نگ آگر خود کئی کی کوشش کرتی ہے باہم نی جاتی ہے۔ نوسال بعد عاصمہ کا بھائی ہاتم پریٹان ہو کریا کتان آجا باہے۔عاصمہ کے سارے معاملات دیکھتے ہوئے ہاتم کو یا چلا ہے کہ زبیر نے ہرجگہ فراڈ کرکے اس کے سارے رائے بند کردیے ہیں اور اب مفرور ہے۔ بہت کو شِشوں کے بعد ہاتم عاصمہ کو ایک مکان دلایا تا ہے۔

بشری اپنی واپسی الگ گھرت مشروط کردی ہے۔ دو سری صورت میں وہ علیجدگی کے لیے تیار ہے۔ عدم مل شخت پریشان ہے۔ حدم م ہے۔ عدم مکان کا اوپر والا پورش بشری کے لیے سیٹ کروا دیتا ہے اور کچھ دنوں بعد بشری کو مجبور کریا ہے کہ وہ نوزید کے لیے عمران کا دشتہ لائے۔ سیم اور عمران کسی طور نہیں مانے۔ عدم ان تی بات نہ مانے جائے ہے۔ بھران کا دشتہ لائے۔ سیم کا مظاہرہ کرتی ہے۔ عدم مل طیش میں بشری کو طلاق دے دیتا ہے اور مثال کو چھین لیتا ہے۔ مثال بھار برجاتی ہے۔ بشری موان بھی مان بھی کو مثال کو عدم میں سرجاتی ہے۔ عدم ان بھی کی صافت دیکھ کر مثال کو عدم میں سرجاتی ہے۔ عدم ان بھی مان بھی کے مثال کو عدم میں کرلے آ ) ہے۔ عدم میں معران براغوا کا ارجا کھوا دیتا ہے۔

عاصمه اسكول ميس ما زمت كرلتي ب مركم يلوسائل ك وجد ات دن چشيال كرن كي وجد علازمت جلى

جاتی ہے۔ اچانک ہی فوزیہ کا کہیں رشتہ طے ہوجا آے۔

آنسگٹر طارق دونوں فریقین کو مسمجھا بچھاکر مصالحت پر آبادہ کرتے ہیں۔ذکیہ بیٹم کی خواہش ہے کہ عدیل مثال کولے جائے' باکہ وہ بشریٰ کی کمیں اور شادی کر سکیں۔دو سری طرف نسیم بیٹم بھی ایسانی سوپے بیٹھی ہیں۔فوزیہ کی شادی کے بعد نسیم بیٹم کواپی جلد بازی پر بچھتاوا ہونے لگتا ہے۔

انسپکٹرطارق'ذکیہ بیگم نے بیٹری کارشتہ مانگتے ہیں۔ ذکیہ بیگم خوش ہوجاتی ہیں 'گریشریٰ کوبیہ بات پیند نہیں آتی۔ایک پراسراری عورت عاصمہ کے گھر بطور کرائے دار رہنے لگتی ہے۔وہ اپنی حرکتوں اور اندازے جادوٹونے والی عورت لگتی ہے۔عاصمہ بہت مشکل ہے اسے نکال یاتی ہے۔

'بشریٰ کا سابقہ میجیتراحس کمال ایک طویل عرصے بعد امریکا ہے اوت آ آ ہے۔وہ گرین کارڈ کے لالچ میں بشریٰ ہے منگی تو ڈکرنازیہ بھٹی ہے شادی کرلیتا ہے 'بحرشادی کے ناکام ہوجانے پر ایک بیٹے سیفی کے ساتھ دوبارہ اپنی پچی ذکیہ بیکم کے پاس آجا آب اوردوبارہ بشریٰ ہے شادی کے بعد عدیل مستقل طور پر مثال کو اپنے ساتھ رکھنے کارعوائی ہے۔ بشریٰ اور احسن کمال کی شادی کے بعد عدیل مستقل طور پر مثال کو اپنے ساتھ رکھنے کارعوائر آب گریش قطعی شیں مائی 'بھری کے منظم سال کی شادی کے بعد عدیل مستقل راضی ہوجاتے ہیں کہ ضینے کے ابتدائی بندرہ دنوں میں مثال 'بشری کے مائی 'بھری کے ابتدائی بندرہ دنوں میں مثال 'بشری کے پاس رہے گی اور بقیہ بندرہ دن عدیل کے باس کے حالات اور اسی بھی کے اسرار پر بالا خرعدیل عفت ہے شادی کرلیتا ہے۔والدین کی شادی کے بعد مثال دونوں گھروں کے در میان تھن چکرین جاتی ہے۔بشری کے گھر میں سیفی اور احسن اس کی دو سری بیوی عفت۔ مثال کے لیے مزید زمین شک بشریٰ کے ساتھ بچھ اچھا پر ماؤ نہیں کرتے اور عدیل کے گھر میں اس کی دو سری بیوی عفت۔ مثال کے لیے مزید زمین شک بشریٰ



اور عدم لے نے بچوں کی پیدائش کے بعد پڑجاتی ہے۔ مثال اپناا عماد کھو بیتی ہے۔ احسن کمال اپنی فیملی کولے کر ملایشیا چلا جا با ہے اور مثال کو باریخ سے پہلے عدم ل کے گھر بھجوا رہتا ہے۔ دو سری طرف عدم ل بی بیوی بچوں کے مجبور کرنے پر مثال کے آنے سے قبل اسلام آباد چلا جا با ہے۔ مثال مشکل میں گھر جاتی ہے۔ پریشانی کی حالت میں اے ایک نششی مثل کرنے لگنا ہے تو عاصمہ آکر اسے بچاتی ہے۔ پھرا ہے گھر لے جاتی ہے۔ جمال سے مثال اپنے اموں کو تون کرکے بلواتی ہے اور اس کے گھر جلی جاتی ہے۔

عاصمہ کے حالات بہتر ہوجاتے ہیں۔ وہ نسبتا "پوش امریا میں گھرلے لیتی ہے۔ اس کا کوچنگ سینٹر خوب ترقی کرجا آ ہے۔ اے مثال بہت انچھی لگتی ہے۔ مثال 'واثن کی نظروں میں آبھی ہے تاہم دونوں ایک دو سرے سے واقف نہیں

ہیں۔ عاصد کا بھائی ہاشم ایک طویل عرصے بعد پاکستان اوٹ آ گے اور آتے ہی عاصد کی بیٹیوں اریشہ اور اربیہ کواپنے بیٹوں و قار' و قاص کے لیے مانگ لیتا ہے۔عاصمہ اور وا ثق بہت خوش ہوتے ہیں۔ مثال کو نیندیں محسوس ہو آہے کہ کوئی اے تھسیٹ رہاہے۔

## بائيسوس قيط

وا اُقْ کمرے میں آتے ہوئے ہے افتیار ٹھٹک کررگ گیا۔ عاصعہ کا تبار ہوئی تھی۔ ملکے کاسن اور نیلے امتزاج کے جارجٹ کے سوٹ میں سادگی اورو قارے چشمہ لگائے وہ کسی کم میں مسلم تھی۔ چشمہ لگائے وہ کی کمری سوچ میں کم تھی۔ وا اُنْ قال کودیکھتے ہوئے جیسے بہت دور نکل گیا۔

وہ میں وریسے ہوتے ہے۔ من کا کا اس کے است کے اس کے آنے ہے ہملے ایجھے شرح کی زندگی میں عاصب بہت بن تھن کر تو تیار نہیں ہوتی تھی مگر روز شام کواس کے آنے ہے پہلے ایجھے کپڑے کہا گئے لیے اسکے اور آنکھوں میں کا جل ہی اس کے اہتمام سے تیار ہونے کا پیاد ہے تھے۔ اور عفان کی موت کے بعد اس نے اس تیاری ہے بھی منیہ بھیر لیا۔

پراکیڈی کے بہت اچھے دنوں میں جب آے۔ برنسل کی کری بہنے نابڑا تو بھی اس مادگی کو قائم رکھا 'حالا نکہ واثق اور اریشہ وغیرہ بہت اصرار کرتے تھے 'مگروہ بنس کرٹال دیا کرتی تھی۔

مرآج اس نے جانے کیسے خود پہ لگائی بیپابندی تو ڈی۔ لائٹ کی لپ اسٹک میں اس کا سادہ ساچرہ بہت پرد قار لگ رہا تھا۔

لک رہا گا۔ وا ثق نے آنکھوں میں آئی نمی کوصاف کرتے ہوئے بے ساختہ مال کو کند ھوں سے تھام کر ممنون نظموں سے مکھا۔

ر الروا فون تمنے مثال کے گھر؟"وہ اپنی سوچے نکلی واس کے اصامات سے خبر ہوچھے گئی۔ "ہوں کر تو دیا ہے مما محر میرانسیں خیال مثال جیسی ڈر پوک لڑی اپنے پیرنٹس سے آسانی سے بات کرسکے گی۔"دہ کمراسانس لے کر مسکراکر بولا۔

" و الريم به م يو منى جلي جائيس-"عاصمه مجه پريشان ى بو كربولى- وه مجه ديريو ننى سوچتاريا-دور براند عى مدال لته مريد محضرا كا

"تونہ جائیں؟" وہ سوالیہ نتج میں پوچھے لگا۔ "شیں جانا تو ہے اب جب ارادہ کرلیا ہے تو۔ آئی تھنگ یونٹی طلے ہیں 'وہاں جا کردیکسیں سے جیسا ماحول، و گا۔اس کے مطابق کوئی بات بنالیں کے بیا ایک اور بات کہ ہمنے کئی رشتہ دکھانے والی سے ذکر کیا تھا تو انہوں

وعبر 2014 وعبر 39 39

نے آپ کی بنی کا بتایا تو۔ « نہیں بھٹی یہ بھی ٹھیک نہیں رشتہ کرانے والی تو پھر ساتھ ہوتی ہے خوا مخواہ معالمہ بھڑنہ جائے "وہ خود ہی فورا"اسيات كوردكرتي موتيول وواتن بنسيرا-"كيول انتابريثان بوربي بير-كوئي بحي جھوٹ بولنے كى ضرورت نبيں اگر انہوں نے يو چھاتو ہم آنے كامقصد بتاديں تے ميل-"وهال كى مشكل آسان كرتے ہوئے بولا-عاصمه کے در سوچی رہی بھر سملا کر مسکراتے ہوئے اینا بیک کندھے برڈالنے کی۔ ای وقت ورده اندر آتے ہوئے تھٹک کررک گئے۔ " بية آپ دونوں كماں جارہے ہيں؟" وہ ابھی سوكر التقى تقى ان دونوں كو يوں تيار ہو كے جاتے د كھے كرجران مى "ابھی آتے ہیں کھ در میں میں نے تہارے لیے استیکس رکھ دیے میں کچن میں۔ ابھی گرم بی ہیں۔ اينا يع المار"عاصم علت من كم كرجان لي-"ما! جا كمال ري بي - بحصة الودي-"وه ان كے بيتھے آتے ہوئے كچے متحس ليج ميں بولي اور "اكر مجھے بھی ساتھ جانا ہو آپ کے تو پھر؟ "وہ الٹا اس کے سامنے کھڑی ہو گئے۔ "جم میں واٹق کے دوست کے کھر جارہی ہوں۔اس کی درکی عیادت کے لیے ۔ تواب تم چلوگ ہمارے ساتھ۔"عاصمهالنااس سے يو چھنے لكى۔ وه فورا "تفي مين مهلا كردونول كوييزارى شكل بناكرد يكيف كلي-"واليسكب تك آئيس كي؟"وه جاتے ہوئے كسى خيال كے آفيد بلث كرولى-"توتم ساتھ چلونال مارے اسی بے چینی ہے تو؟"وا تق اسے چھیڑ کربولا۔ "جی تمیں شکریہ۔ مما مجھے آپ سے آیک بہت ضروری بات کرنا ہے آپ واپس آئیں گی تو کروں گا۔"وہ "ارے ایس کون سی ضروری بات ہوردہ! ابھی بتاؤ مجھے۔"عاصمد کچھ فکر مندی ہو کردولی۔ "اب جانے بھی دیں آپ بھی کس کی باتوں میں آرہی ہیں ان کی ضروری باتنیں تومیں خوب جانتا ہوں کا لج میں کوئی ویکم پارٹی ہوگ۔اس کے لیے بہت میتی اچھے سے ڈرٹیس کی فریائش ہوگی یا کی دوست کے کھرکوئی برتھ ڈے پارٹی ہو گی اس کی پرمیش کے ساتھ گفٹ اور ڈریس کی فرمائش ہوگی ہے تا۔ ہی چھے کموگی مال سسٹر؟"وا ثق بورے بھین کے ساتھ اے چھٹرتے ہوئے بولا۔ "آپ توجي بي كري بعائي! ور آپ بے فكر بوجائيں -- آپ كي كيس كي بوئي كوئى بھي بات نہيں بلکہ میں آپ کی بولتی بند کروانے کا چھے پروکرام بنا رہی ہوں۔ واثن نے بھرچونگ کراہے دیکھا۔ "بولتی بند…مطلب؟"وہ فورا"منجس کہجیمیں بوچھے لگا۔ "الجمي كي أي المن المن أكبي كون بالطي كاراب آب الوك جاكس المحي يول بمي ميرامود نهيل-وه بت ضروری بات کرنے کا۔" دہ ان دونوں کی ہے جینی کوجیے انجوائے کرتے ہوئے بولی۔ " چلیں بما ان کو صرف شوق ہو رہا ہے اس دنت ای اہمیت جمانے کا ہم لیٹ ہو رہے ہیں۔" دا ثق کمہ کرہا ہر نکل گیاتوعاصمہ بھی سرملا کراس کے پیچھے باہرنکل کئے۔

الماستعاع وتمبر 2014 10

0 0 0

وہ مثال کا فیمنڈ انٹے ہاتھ اپنے ہتے ہیں کیے نرمی سے مسکراتے ہوئے اسے دیکی رہی تھی۔ " ماشاء اللہ بھئی عدمل ابنی مثال تو بہت بیاری ہو گئی ہے اور بردی بھی ورنہ میرے زبن میں ابھی بھی وہ تین چار سال کی پکی سی بچی تھی جو مستقل اپنے پایا کے ساتھ چپکی رہتی تھی۔" وقار 'مثال کو دیکھ کرمجت بحرے انداز میں کہ درما تھا۔

میں اگرچہ پری بنگ اسٹاندندی فراک میں اس محفل کی جان لگ رہی تھی تھر پھر بھی دونوں میاں بیوی مثال پر فریفتہ ہوئے جارہے تھے۔اس کودیکھے اور سراہے جارہے تھے۔

ور ایا کیا ہے اس عام می شکل کی آؤگی میں بنہ سی ہید دونوں میان ہوی اٹوبی ہوئے جارہے ہیں۔ میری پری کے آگے تو بد کچھ بھی نہیں مثال بہت آگے تو بد کچھ بھی نہیں مثال بہت مثال بہت حسین و جمیل دکھوں تھی انہیں مثال بہت حسین و جمیل دکھائی دے ربی ہے بیحفت اس سارے کے دوران ان کے مستقل تبعموں پر دل میں کھولتے ہوئے خودے اندازے لگائے جاری تھی۔

''ویسے عدمِل بھائی ایس جران ہوں مثال اور بری میں اتنا ڈیفرنس بھی شیں لگ رہا 'ورنہ تو آئی تھنگ ان کی عموں میں سات آخر سال کا فرق توہے۔'' قائزہ نے بالاً خروہ بات کمہ ہی ڈالی جواسے کافی دیرے کھٹک رہی تھی۔ عفت نے نخریہ نظروں سے بری کی طرف دیکھا۔

"جی بھابھی! آشااللہ سے بری نے بہت جلد قد کاٹھ نکالا ہے۔ دونوں بی برابر کی لکنے گئی ہیں 'دیکھ رہی ہیں پ۔ "عدیل نے محبت سے دونوں بیٹیوں کودیکھ کر کہا دونوں مسکرانے لگے۔

ب سیست میں میں میں میں میں میں میں اور نیک نصیب کرے ہمیشہ اپنی زندگی میں خوش و خرم رہیں۔ پیمیاں تو گھر کی رونق ہوتی ہیں۔"قائزہ نے محبت سے دونوں کو دیکھ کرکیا۔

"بِالْكُلِ عِما بِهِي تُعَيِّكُ كُما آبِ في مودونون واقعي مجمع بهت عزيزين-"

"کینے کی ضرورت نہیں عدمل صاحب! یہ بات توساری دنیا جانتی ہے جس طرح تم آفس میں وستوں میں ہر جگہ مثال مثال کرتے تھے "و قاربنس کربولا توعدیل بھی مثال کود کھے کرمحبت سے مسکرانے لگا۔ میں میں کا میں کے جس کر میں اس کے علیم میں کا کا اس کا میں کا اس کی سے کہ کا تھے تھے تبدید کی سے کہ

عفت کے ول میں برسوں کی چیجی سوئی اور بھی اندر کھب گئی وہ پری کو مثال کی جگہ بھی بھی نہیں دے سکے گی- کم از کم عدیل کی نظروں میں نہیں۔

ں۔ اور الدین کو کو کو کا ایک رونق تو ہم جرائے آگئے ہیں "آپ کے پاس اتن بیاری پری ہے تا تو مثال ہمیں دے دیں۔ "قائزہ مثال کو ساتھ لیٹا کرا پنائیت ہے ہوئی۔

اور عفت کوجو مہم می امید تھی کہ شاید بری کی خوب صورتی اور معصومیت سے کمیں نہ کمیں وہ دونوں میاں

ہوی متاثر ہو بھے ہیں وہ مجی دم تو رکئی۔ مرعفت ہمت ہارنے والول میں سے نہیں تھی اور اولاد کی زندگی کو بہترین بنانے کے لیے کوئی بھی ال ہمت تو مجھی نہیں ہارتی اور جب مقابلہ سوتن کی بٹی سے ہو پھرتو بالکل بھی نہیں! وہ دونوں جس شان دارگاڑی میں آئے تھے ان کالبایں 'ان کے پہناوے اور باڈی لین تھو تج انہیں جس اعلاکلاس کا بتارہی تھی 'عفت اس سے بہت

وحمير 2014 الله

"ہارے کمرکی اصل رونق تو مثال ہے 'پری تو بہت بے ضرری ہے بھرعدیل کی توجان ہے مثال میں بوہ اسے خود سے دور اور وہ بھی ائی دور۔۔ امریکہ میں ہو تا ہے آپ کا بیٹاو قار بھائی "عفت خوش اخلاقی سے دونوں کو پچھے عديل نے عفت كى بات كو مجھتے ہوئے كھے تا پنديدہ نظروں سے اسے ديكھا كركما كچھ نہيں۔ "جی بھابھی!فدامریکہ میں ہے اور مانتا اللہ وہیں سیٹل بھی ہے بہت شاندار جاب ہے اس کی اور عدیل بھائی کو معلوم ہے فید فی الحال آٹھ نوسال تووہیں رہے گا۔اسے اپنا کیرپیرینانا ہے۔"فائزہ نے فوراسماف لفظوں میں عديل روليس مح آب مثال كے بغير 'اے اتن دور بھيج كر۔ "عفت بظا برہنے ہوئے جيے زخى لہج ميں "در مارد آب عفت بعابمی!جب معامله بچول کی خوشکوار زندگی اورای مستقبل کامو-"و قارنے نری سے "اور ہم دونوں میاں ہوی توسال کے سات آخیر ماہ تو اوھری ہوتے ہیں مثال اور فدر ہارے پاس سال میں أيك باراة چكرنگاى لياكرس كي اس كى آب بالكل فكر نبيس كرس-"قائزه في مجيدور بعد كما-"اصل مين مثال بستلادل باعديل كي-مين تواس خيال سے كمدرى تحى ليكن بينوں كامعامله بى الله نے کھے ایسار کھاہے کہ ماں باپ کو رمینا رہ تا ہے ان سے دور ہو کر بھی۔ باتی اللہ ان کے نصیب ایسے کرے۔ مال باپ تو صرف وعانى كريكتة بي - "عفت كي بربط كلى سي كمتى جلى كئ-اصل میں اس کی خود بھی سمجھ میں نمیں آرہا تھا کہ وہ اس سارے معاطے کے پہیں کیا کرے۔خوشی کا اظہار "عديل كوب الركتي درب" عديل كوب الركيج من كمنايرا-عفت نے کچھ کڑروا کرعدیل کی طرف دیکھااس کی نظروں میں کچھ خفکی ی تھی۔ "آجاؤ مثال!میرے ساتھ جائے تو تیارے بس-"عفت کوفت بحرے انداز میں کمہ کر کھڑی ہوگئی۔ " يرى بنا! آب جاؤ اما كى بيلب كراؤ تمثال آبي آدهرى بين انكل آن كي اس-"عديل في غير متوقع بأت كمي-لحد بمركورينا مجى بباب كوديمتى ري فربولى سال كالشاره إكرامه كربا برنكل كئ-كمرے من كھيدركے كيے خاموشي ي جمائي۔ "فَهُد كاياكتان آنے كابروگرام كب تك ہے۔"عديل كواس خاموشي كوية ژنابرا-مثال اب فائزه سے تعورُا الگہوکرا پنااعتاد کمپوزکرنے کی کوسٹش کرتے ہوئے چروذراسااٹھاکر بیٹی تھی۔
"انشاءاللہ تین چارماہ میں آجائے گافعد!" قائزہ نے شوہری طرف دیجے کرجواب دیا۔
"ہمارا میں پروکرام ہے کہ ہم اس ہفتے ۔ وقار کی بری بمن نے آنا ہے پنڈی سے کل یا پرسوں توہم جھوٹی می
رسم کریں کے متلنی کے نام پراور پھرفعد کے آنے سے کچھون پہلے شاوی کی ڈیٹ فکسی کریں کے آپ کیا کہیں "میرے خیال میں توعدیل کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔"و قارنے مسکرا کراعماد بھرے لیجے میں عدیل کو دیکھ کر کھا۔

المارشعاع وسمبر 2014 42

"مولى ... بلكين موج ربامول-"عديل مكراتي موع يجيد و لفالامثال في است متوجد كيا تعا-"ليا الجحے بھی کھ کہنے کی اجازت ہے آئی من-آگر میں کھے کہنا جاہوں تو-"وہ کھ اکک کربالا خرروانی سے كم في عديل في محد حراني الصور علا - جبكه وقاراور فائزه كل كرمسكرا في تص " آف کورس بینا! آپ کوجو بھی کہنا ہے آپ بلا جھےک بلاخوف کمہ سکتی ہیں مہم غیر نہیں ہیں عدیل کے ساتھ مير علقات بيشه اس نوعيت كرب بي كه بم بهي بي ايك دومر عكم لي غيرنس رب وقارن شایداس کی حوصلہ افرائی کے خیال سے پوری طرح دضاحیت کرتے ہوئے اے بولنے کی اجازت دی۔ "يليا!" اے شايد عديل كابن اوى كي زيادہ جاہت مى-و الماكمنا ب مثال مهيس؟ عديل نے كھا اسے ليج من كماكہ لمح بحركومثال كا عماد متزازل ساہوا۔ مرتعرات خيال آياكه اب اكرده تسين يولي و تعريمي بمي يول نسيس سكي -"ليا \_ من البحى شادى نيس كرنا جائتى- "دورك كرذرا تظري جمكاكرولى-عديل كے چرے يربلكاساغمداور تاراضي تھلكنے كلى۔ فائزه اوروقارنے بھی ایک و مرے کی طرف کھا۔ انہیں سرحال مثال سے اس بات کی توقع نہیں تھی۔ "بلكه انكيعمن بحى أيس مجها بحى يراهما بم ميرى استريز چل ري بي الجي \_اس كيادر جهاب كرنا بي اين يرول ير كفر به ونا ب- اس لي مخصد الجمي شادي بالكل شيس كرني-"وه رك رك كرنتنول كى طرف دیکھے بغیرسائنے نیبل پر موجود کرسل گلدان میں ہے گلاب کے گلابی بیولوں کی ہنکھڑ یوں پر بغیر بلکیں جبيكائے تظرين جمائے كہتى جلى كئي۔

عدیل کے چربے کا اشتعال بردہ ساگیا تھا مگراس نے نوری طور پر خود کو پھے بھی کہنے ہے روک لیا تھا۔ فائزہ اور د قارنے ایک دو سرے کو دیکھا۔

"مثال غلط نہیں ہے عدمل ! میرے خیال میں یوں بھی پڑھنا "اپی تعلیم کھمل کرتا آج کل اڑکوں کا ہی نہیں اوکوں کا بھی کریز ہے اور جمیس اس بات کا پورا خیال رکھنا ہو گا کہ مثال کو اس معاطم میں کوئی مشکل نہیں ہو۔ شادی کے بعد بھی یہ آرام ہے اپنی اسٹریز مکمل کر سکتی ہے۔ فہد اس معاطم میں اس سے کو آپریٹ کرے گا بلکہ وہ تو خوش ہوگا اس معاطم میں مثال کی مدد کر ہے۔"

وقارنے جیے مثال کے لیے فرار کا آخری کھلنا دروا نہ بھی خوش اسلوبی سے بند کرنے کی کوشش کی۔
"بالکل فید تو خود بہت کریزی ہے ہاڑا بجو کیشن کے معاطم میں اور مثال بیٹا آپ الکل بھی ٹینس نہیں ہوں آگر آپ کو کوئی پریشانی ہے تو میں خود نکاح تامے میں یہ کنڈیشن رکھ دول گئے کہ شادی کے بعد بھی مثال جب تک جتنے عرصے تک تعلیم آگے جاری رکھنا چاہے رکھے گی۔ کوئی بھی اسے نہیں روکے گا۔ او کے "قائزہ نے ملکے کھیلکے انداز میں جیسے اس کی پریشانی رفع کرنے کی کوشش کی جو کہ اور بردھ بھی تھی۔

اندازیں جیے اس کی پریشانی رفتے کرنے کی کوشش کی جو کہ اور بردھ بھی تھی۔ مثال نے پریشانی سے باپ کی طرف میصاجو پہلے حقلی بھری نظروں سے مثال کود کمیے رہاتھا اب قدرے اطمینان سے اسے دیکھتے ہوئے خوش تھا کہ مثال کی شادی کا اس وقت کا اس کا فیصلہ بالکل درست ہے اور یمی مثال کے لیے بہترین ہے۔ بابردور بیل زبجری تھی۔

کے بہترین ہے۔ باہر دور بیل بیجے رہی تھی۔ ''میں دیکھوں ذرا جاکراس وقت کون آگیا۔''عدیل کواٹھ کرجانا پڑا اور مثال بے بس ہو کر جیٹھی رہ گئی۔



عاصمه سمانے کھڑے فیخص کود کھ کر کھودر کے لیے گئے ہیں۔ بہت برس پہلے کا ایک دات جیے الکل اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی وہ بے یارو مددگار' بے آسرا' بے سمارا' نظے پاؤں' نظے سرچھوٹی ہی کچی کو جو ہوت و فرد سے بیگانہ تھی۔ اس کو دھی جمرے اس ویران بیابان علاقے میں کمری ہوتی دات کے اس پہرا ہے وجود کے پال ہوجانے کی تکلیف میں جٹلا کیسی دیوائی ہی ویران کلیوں سڑکوں میں بھاگ رہی تھی جب اس کے سامنے گاڑی لے کر یہ فرشتہ آیا تھا۔

اوراس نے تواس رات کے بعد سوچ لیا تھا کہ وہ واقعی میں کوئی فرشتہ تھا 'جواللہ نے اس کی اور اس کے بچوں کی مدر کے لیے زمین پر اس ویرانے میں آبارا تھا۔

مر کمال جرت کی بات یہ تھی کہ وہ اس فرشتے کی شکل کو ابھی تک یہ استے سال محدیوں جیسے زمائے گزرجانے کے بعد میں اس طرح سے یا در تھے ہوئے تھی جیسے وہ کل یہ چو میں کھنٹے پہلے ہی تواسے ملاقعا کفتظ اس کی کنپٹیوں پر سفیدی ایری تھی یا آ تھے وہ میں گزریتے ماہ وسال کی محکن!

ووات يك تك ويمتى جلى جاربى تعى-

"محترمه! كس سلمناك آب كوي آب فورنيل بجائى تقى "بمتدور سامه كو آواز سائى دى -واثق اجانك آجائے والى كال سنتے ہوئے ابھى تكسال كودروازے ميں ديكھ كرجلدى سے فون بند كر رہاتھا۔ "به رواض صاحب كا كھر نہيں ہے؟" عاصمہ بہت مشكل سے خود كوسنجال كر تھے ہوئے تاز حال سے ليجے اوجہ بن تھے .

" بین آپ کوشاید غلط فنمی ہوئی ہے یمال کوئی ریاض صاحب نہیں رہتے۔اس مؤک کے آخر جس ایک نیم پلیٹ ہے آئی تھنگ اس نام کی آپ وہاں جا کرچیک کرلیں۔ "عدیل کمہ کرمؤکروروازو بند کرتے ہوئے واپس

اندرجلاكيا-

۔ واقی گاڑی ہے اتر کرجران سامال کے ہاں آیا۔ وہ دیں کی پھرکے بت کی طرح بے حس کھڑی تھی۔ ''کیا ہوا مما آیساں کیوں کھڑی ہیں آپ؟'' وہ ال کے کندھے تھام کر تشویش بھرے لیے میں پوچھے لگا۔عاصمہ کے جنرے کارنگ زردسا ہو رہا تھا۔

"وا تن ..." ووبهت مشكل سے بول سكى تقي۔

''مما ۔کیابواہے آپ ٹھیک ہیں تا؟''وہ فکر مند ساہو کربولا۔ ''مم۔ بچھے گھرلے چلو۔ انجی۔''اس کی آواز کسی گمرے کنویں سے آرہی تھی۔ '' آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے تا؟''

عاصمه کے چرے کی دعمت کھے بہ لمحہ ذروہ وتی جارہ ہی تھی۔ وہ سیٹ کی پشت سے سر نکائے گہرے گہرے سمانس لے رہی تھی۔وا ثق سخت پریشانی میں گاڑی اسٹارٹ کر تا ہوا کسی کلینک کی طرف گاڑی لے جارہا تھا۔

الماندشعاع وسمبر 2014 44

عاصمہ نے اپنے منہ کو بختی ہے جھینچ رکھا تھا ہی کے چرے پر اکڑاؤ ساتھا جیسے وہ بہت تکلیف برداشت کر ی ہو۔

" مما۔ پلیز آپ ٹھیک ہیں تا۔خود کو سنبھالیں۔"وہ رود ہے کو ہو رہاتھا۔ وہ بہت بہادر تھا گراس کمچے اسے لگ رہاتھا اگر عاصمہ کو پچھے ہو گیا تو وہ بہیں خود بھی اپنی ساری ہمتوں کو کھودے گاوہ خود بھی ٹوٹ کررہ جائے گا۔

"ما ! آب کو کھے نہیں ہوگا ۔۔ کچھ نہیں۔"وہ رایش ڈرائیونگ کرتے منہ میں بردیوا رہاتھا۔

# # #

''مبارک ہومثال آئی!وہ انکل آئیلگ تو بہت زیردست \_ ستھ بظا ہران کا بیٹا بھی شاندار ہوگا۔'' وہ مہمانوں کے جانے کے بعد ہے جو کمرے میں تھمی تھی توعفت کے برتن پیٹنے بولنے جھکنے پہنچی یا ہر شیں نگلی تھی۔۔

اسے یوں لگا جیے جھٹ پٹ اس کی قسمت کا فیصلہ کرلیا لیا ہو گائزہ اور وقار اسے برے نہیں گئے تھے ٹھر ایسے اچھے بھی نہیں کہ وہ بیشہ کے لیے ان سے نا آجو ڑنے پر بہت خوش ہوتی۔اس کے مل کی عجیب حالت ہو ری تھے۔

وہ خود بھی سمجھ نہیں پارہی تھی اور اس نے پہیں پول کر اس معاملے کو بہیں شروع ہونے ہے پہلے ختم کرنے کی جو کوشش کی تھی اور جس پرعدیل نے اسے جن نظروں سے دیکھا تھا اسے لگ رہا تھا اب وہ پایا کے سامنے کی جو کوشش کی تھی اور جس پرعدیل نے اسے جن نظروں سے دیکھا تھا اسے لگ رہا تھا اب وہ پایا کے سامنے کوئی بھی دیل نہیں دے سکے گی اور وہ بچھ دیر ہیں اسے اپنے پاس بلائیں گے اور اس کی ہردلیل خود ہی دم تو وہ جائے گی۔

اور تین جارماہ بعداس کی شادی ہوجائے گی۔ اس فہد کے ساتھ جے وہ جانتی بھی نہیں۔ اوروہ یہاں ہے اتن دور جلی جائے گی جہاں ہے واپسی کے کسی رائے کا بھی اسے بتا نہیں۔ اس نے بری کے قدموں کی آہٹ من کر غیر محسوس طریقے سے دونوں ہتھیا یوں ہے آئی موں کورگڑا تھا۔ اس کے جملے پر بھی دوای طرح بے حس وحرکت جمیمی رہی۔ دی پڑی خیش نہیں میں دوال میں ایک میں میں میں میں اس کے مصلوبی میں میں میں اس میں اس میں اس میں اس میں میں میں

"تم خوش نہیں ہو مثال آئی!" بھی بھی جب بری کو مثال پر کمی وجہ سے تھوڑا بہت پیار آٹاتو وہ اسے آئی کہہ کرخاتی ضرور تھی مگراس وقت پیار جمانے کی بظا ہر کوئی وجہ تھی تو نہیں۔ وہ پھر خاموش بیٹھی اپنے دونوں ہاتھوں کو جکڑے کمی غیر مرکی نقطے کود کھتی رہی۔ "کیا کمی اور کو لیند کرتی ہوتم ؟" وہ جھک کراس کے چرے کے آثر ات دیکھتے ہوئے بڑے اپنائیت بھرے لیجے میں اس سے اتنی کمری بات یو چھ رہی تھی۔

مثال مراسانس لے کراہے دیکھ کررہ گئے۔

"بتاؤنال آئی آئون ہے وہ ؟ وہ بار بھرے اصرارہے ہوچھ رہی تھی۔اور مثال کی نظروں کے سامنے تھم ہے وا تق کا مسکرا باچرہ آگیا جو اے اب آنا اپنا آنا قربی لگنے لگا تھا جیسے وہ خود اپنے بارے میں سوچ رہی ہو 'جب اس کے بارے میں سوچتی تھی تو اس نے یونمی تفی میں سرملا دیا۔

عبارے میں سوبی کی دوئی کے بیائی مرہلادیا۔ "وہ آیا کیول نہیں۔اس نے تو کہا تھاوہ آئے گا۔"اس کے دل نے چیکے سے فریاد بھری مرکوشی کی۔ "وہ وعدہ خلاف لگنا تو نہیں۔"اس کا ول واثق کی تمایت میں ہی یو گنا تھا 'سواب بھی معصومیت سے سوال کررہا

المارشعاع دسمبر 2014 (45

" مجمع نسين بتاؤكى آني إوه كون ب يليز بتاؤنال أكرابيا كجه ب توبلوي من مماس بلكه بايات تهماري سفارش کروں کی بلکہ مہنیں فیور کروں گی۔اگر ہم دونوں کے دوٹ ہوں کے تو پھریایا ضرور آئی معاملے کو Consider كريس ك\_ بنا؟ يرى بهت معموميت بحر البحيس الم يحدو لني راكساري تحى-جسے وہ کھے نہ کچھ ضرور بول ہی دے گی یا ان دونوں میں اتنا بسالیا تن محبت بھری دوستی ہے کہ مثال ضرور اپنامیہ رازاں کے ساتھ شیئر کرے گی۔ مثال کوری کے اس اینائیت بحرے رویے سے عجیب سی البھن ہونے گی۔وہ جان چھڑانے کواد حراد حر "اور تهماراسل فون کمال ہے جھے ایک فون کرنا تھا میرے پاس بیلنس نہیں ہے۔"وہ اس کے بول راہ فرار وصورت براجاتك بولي اورسائه بي مثال كالمنذبيك الهاكراس من عنودسيل فون الاش كرت كلي-مثال السياد منى سيمى ويستى ربى-"كمال ٢ تمهارا فون بمئى؟"مارا بيك الناكر بمي نه ملنے يروه كچھ جھنجلاتے ہوئے لہج ميں بولى-ودهم ہو گیاہے۔"مثال اظمینان سے بولی۔ "وان \_ تم ہوگیااور تم کس تلی ہے جیٹی ہو۔ کمال تم ہوا مکسی کو تایا بھی نہیں تم نے؟" "ان المال کواس کے اس سارے مصنوعی اینائیت بھرے لیجے ہے تجیب ی وحصت ہونے لگی۔ ويالج مِن تم موكيا تفاكل بي اور آج تومي كالج تي نهين اكرجاتي شايد كسي كمياس مل بي جا آيا مي الا بسريري كى تھى۔وہاں بھول آئى ہوں۔اب كل جاؤل كى تو يا چلے گا۔ كيوں شيس لے كر آيا۔" بالكل رواني ميں بولتے ہوئے وہ بے اختيار رك محى محى وہ توجيے وا تق سے خيالوں ميں كله كررى تھى كه وہ سل کیوں میں لے کر آیا۔ یہ فراموش کیے ہوئے کہ اس کے سامنے کون بیٹھا ہے۔ برى اب اكتائے ہوئے انداز میں اس كے بيك سے تكلنے والى چنزوں كويوں بى الٹ ليث كرد يكھتے ہوئے بچھ غير "اجھابتاؤنا تہمیں یہ لوگ پایا کے فریڈ کیسے لگے؟" وہ جانے اس سے کیا اگلوائے کے لیے آئی تھی۔ پھراس التعفت ما ان بعيما موكاات "مثال ات ديكي كرره كني-" تعكية التصديدة مهم اندازس جوابد الموكر خودات بيك بسب جزي والسركان كالمحاكل "توتم رضامند ہو- آئی میں وہ لوگ توشاید وہ تمین ون میں انگیجمنٹ بھی کردیں گے۔ بالیا 'اماے کمدرے تھے۔" بری اس کے چربے پر نظریں جماکر پوچھ رہی تھی۔ مثال کونگا جیے بل بحر کواس کا سائس رکنے لگا۔ واكرايا اوكياتو واثن يديل كاكرول ميس اس عبت ونيس كرتي مكراس كاخيال جو محصوار والم ہے' یہ کیا ہے' اگر مثلنی یا رشتہ مجھ بھی ہو گیا اور وہ بعد میں اپنی ماں کولے کر آگیا۔وا ثق نہیں کوئی اور میراول ب "تم في واب سي ديامثال آني إيار بحى بلا اني الماس يوجهو كى كم شهيل بال كرنا جاسي يا نهيل؟" يرى

ابنارشعاع دسمبر 2014 16

"ما سے ہاں مجھے ما ہے بھی بات کرنا جا ہے 'لیکن میرا سل ہو تو میں بات کروں۔ کیا مصیبت ہے۔ "وہ جھنجلائے ہوئے انداز میں پری کووہیں بیٹھا چھوڑ کریا ہرنکل گئی۔

\* \* \*

"آپاگرانس فوری طور پر اسپتال نمیں لے کر آتے توانسیں جتناشدید اٹیک ہوا تھاتو شایدان کا پچامشکل ہو آ۔"

عاصمه کی حالت اب بهتر تھی۔ وہ انڈر آبزردیش تھی 'ڈاکٹراس کی رپورٹس اور ای سی جی وغیرہ وا ثق کو وکھاتے ہوئے تشویش بحرے کیچے میں بتارہا تھا۔

و دنگردا کنرصاحب آیہ کچھ در پہلے بالکل تھیک تھیں۔ بہت خوش میرے ساتھ کہیں جانے کے لیے نکلی ہیں اور ایک دم سے ان کی ایسی حالت ہوگئ۔" وہ واقعی عاصمہ کی حالت کی دجہ سمجھ نہیں پایا تھا۔ اس محقی کو سلجھانے کوڈاکٹرسے یوچھ میٹھا۔ڈاکٹرعاصمہ کی رپورٹس دیکھتے ہوئے کچھ سوچنے لگا۔

"اس انجائنا کے اٹنیک کی بظامروجہ اسٹریس ہے۔ کوئی بہت تکلیف دیات تھی بجس نے ان کے ول کو اجا تک شدید قسم کی تو ژبھو ڈیس جٹلا کیا اور ان کی ایس حالت ہوئی۔" ڈاکٹرنے رک رک کر کما تو وا تق بے بقین سما اے دیکھنے لگا۔

اسٹرلیں کیما؟ وہ تو اپی خوش سے میرے ساتھ آئی تھیں اور مثال کودیکھنے۔مثال کے بایا تھے وہ شاید جس سے ممایات کردی تھیں ممیاانہوں نے بہت کھے بول دیا تھا ،جس کی دجہ سے ای کی بیہ حالت ہوئی؟ اے اچانک خیال آیا۔ وہ بے چین سااٹھ کریا ہرنکل آیا۔

مثال کے پایانے چند سینڈزش کیا کہ ہوگا ہی ہے۔ یہ بہت بجیب ی بات ہے۔ وہ مضطرب ساعاصمدے کے مثال کے پایا نے چند سینڈزش کیا کہ ہوگا ہوگا ہوگا ہوا اور کال تواسے کمرے کے باہر شملنے لگا۔ اس کے سیل پر دردہ کی کال آرہی تھی۔وہ کچھ دیر یوننی سیل کود کھتا رہا اور کال تواسے

ليني بي تقي-

"بال ورده! بهم مجھ در میں آرہے ہیں گھر- سڑکوں پر رش بہت ہے۔ آتے ہوئے بہت ٹائم لگ کیا تو والیس میں بھی شاید کچھ در ہو جائے گا۔ تم ساتھ والی نسرین آنٹی کوبلوالو۔۔ "اس نے تھر تھر کروردہ سے بات کی کہیں اس کے لیج کی ریٹائی چغلی نہ کھا جائے۔

"جمائی! گنی دیر... پتانمیں- کیوں میراول تھرا رہاہے پریشانی ی ہوری ہے، پلیز آپ بس فورا "تھر آجا کیں' مجھے بہت عجیب سائیل ہورہاہے۔"واتی اس کیات سن کردنگ سارہ کیا۔

ا بنوں کے ساتھ جڑے ول کے مار کیمے دو سرے پر ٹوٹنے والی تکلیف اور مصیبت کا پتادے دہتے ہیں۔اے فورا "بی احساس ہوا۔

" ورده!ایسا کچھ نہیں ہے 'تہمارا وہم ہے کچھ کھا بی لویا ٹی وی پر کوئی اچھا ساپر وگرام دیکھ لو۔ہم پچھ دریم میں آجا ئیں گے تاکھر۔تم پریشان نہیں ہوبالکل بھی۔۔"

''جمائی!رئیلی بچھے چھے بھی اچھانہیں لگ رہا' نہ بچھ سے پچھے کھایا جارہا ہے۔ اور ٹی وی وغیرہ میں نہیں دیکھتی۔ بس آپ آجائیں 'میری امی سے بات کرائیں۔ آپ!' واٹن کو بھی ڈرتھا' وہ اب ہی بات کی فرمائش کرے گی۔ ''بٹ ای! آئی کی عمیادت کردی ہیں ان سے بات کردہی ہیں میں اب جاکرامی کوفون دوں کہ وردہ روری ہے' ای آپ بلیزاس سے بات کر کے اسے آسلی دیں تواجھانہیں گئے گانا۔ ہم آتے ہیں تھوڑی در میں۔ تم بلیز



نسرین آئی کوبلالو۔" ''اوکے ویکھتی ہوں'کین آپ بس جلدی ہے آجا تیں۔ بس پھر کمہ رہی ہوں آپ ہے۔"فون بند کرنے سے پہلے اس نے پھر آکیدی انداز میں کماتووا تی نے خاموشی ہے فون بند کردیا۔ وسعلوم نمیں ابھی ڈاکٹرای کو اور کتناوقت یہاں رکھتے ہیں اگر انہوں نے رات یہاں رکنے کا کماتو پھر۔"وہ پریٹان سا آہتی ہے عاصمہ کے کمرے کا دروا نہ کھول کراندر چلا گیا۔ وہ انجیشن اور ڈرپ کے زیر اثر کمری نبید میں تھی۔ چبرے پر برسول کی تھکن تھی اور آ تھول کے پوٹے پول جڑے تھے جیے صدیوں بور انہیں ایسی میٹھی پر سکون نبید نصیب ہوئی ہو وہاں کودیکھتا رہا۔

"ایا اوجہ میں بتا پھی ہوں۔ "اس کی عدیل کے سامنے پیٹی ہو پھی تھی وہ اسٹٹری میں عدیل کو کانی دیے آئی تھی اور عدیل نے ناراضی بحرے لہج میں جاتے ہوئے اس سے پوچھ لیا تھا۔

''اور میں شادی ۔۔ کے بعد اسٹٹر ز نہیں کر ناچا ہتی پلیز۔ "وہ پھی اور لولنا چاہتی تھی ہی بول سکی۔

''مطلب ۔۔ اس بات کا؟'' وہ اتھے پر بل ڈال کر بولا۔

''جھے ابھی بڑھنا ہے۔ پلیز میں خود کو ان ایبل سمجھتی ہوں کسی بھی الی ذمہ داری کو نبھانے کے لیے بیا میں شاید آپ کو سمجھانے کی کو شوں کر کو بھانے کے لیے بیا میں شاید آپ کو سمجھانے کی کو شوں کر رہی تھی۔

وہ رک رک کرا کچھے ہوئے انداز میں پھی ہے بہی سے باپ کو سمجھانے کی کو شوں کر رہی تھی۔

عدیل کے چرے پر مرد مہی جو ایسے موقع پر اس کے چرے پر بہت شد سے محسوس ہوتی تھی نظر آنے گئی میں۔

ماریل کے چرے پر مرد مہی جو ایسے موقع پر اس کے چرے پر بہت شد سے محسوس ہوتی تھی نظر آنے گئی ہے۔ فہد سے انچھا اور مودول رشتہ تھی۔

ماریل کے چرے پر مرد مہی جو ایسے موقع پر اس کے چرے پر بہت شد سے محسوس ہوتی تھی نظر آنے گئی میں۔

ماریل کے چرے پر مرد مہی جو ایسے موقع پر اس کے چرے پر بہت شد سے محسوس ہوتی تھی نظر آنے گئی اس معرب فیصلہ کرچکا ہوں۔ "وہ دو تو کی لیے میں اور لا ہے۔

ماریل کے معرب فیصلہ کرچکا ہوں۔ "وہ دو تو کی لیے میں اور لا ہے۔

"اور تهیس میری بات نمیں انی اپنی من انی کرنی ہے تو بستر ہے تم اپنی ال سے بات کرواور وہ تہیں اپنی بال بالے اس نے عدیل سے زیادہ بال بالے اس اسے زیادہ تم اس کے عدیل سے زیادہ اجبی برگانہ فخص اس دنیا میں کوئی اور نہیں دیکھا جس قدر اجنبیت اور ہے گا تی اس کمچ اس کے چرہے پر تھی وہ شاک کی تیفیت میں باپ کودیکھتی جلی گئے۔

المعنی یہ میں ہے۔ ہیں ہے۔ اس خورت نے اس خوص نے اس کے کانوں میں بشری اور عدیل کے مختلف موقعوں پر ہولے ہوئے ایک و مرے کے لیے ایسے ہی اجبی اثراز تعلم کو نجنے لگے۔

وہ دونوں جب تک ایک رشتے میں میاں ہوی کے رشتے میں بندھے تھے تو ایک دو مرے کے لیے انتمائی خوب صورت القاب ایک دو مرے کو کسی دو سرے کے مما منے یاد کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے اور جب ان کار شتہ ختم ہوا 'جو کہ مثال کی دجہ سے بالکل بھی نہیں تھا۔ وہ ان کے رشتہ ٹوٹے کی ذمہ دار ذرا بھی نہیں تھی جمکہ موہ دونوں حتی الامکان انداز میں جس مثال کو تکلیف پنچے ایک دو سرے سے لیے ایسے ہی تکلیف بھرے انداز 'تعلم استعمال کرتے تھے اور مثال کو لگتا تھا جیے وہ ان کی جائز اولاد نہیں ان دونوں کا کوئی گناہ 'جے دہ دونوں ایک دو سرے کے سرپر تھوپ کرخود کو بری الذمہ قرار دینے کی ہر مرتبہ بھر پور کو شش کرتے ہیں۔

دو سرے کے سرپر تھوپ کرخود کو تھیتی عدیل کو کوئی بھی جو اب دیا بغیر چپ چاپ وہاں سے جلی آئی۔

وہ بو جسل قد موں سے خود کو تھیتی عدیل کو کوئی بھی جو اب دیا بغیر چپ چاپ وہاں سے جلی آئی۔

وہ بو جسل قد موں سے خود کو تھیتی عدیل کو کوئی بھی جو اب دیا بغیر چپ چاپ وہاں سے جلی آئی۔

المنامة شعاع وتمير 2014 💸

وہ کیا کہتی جواب میں کہ پایا! مما تو بھے آپ کے حوالے کرکے گئی ہیں۔وہ اب نسی بھی صورت اینادو سرا کھر خراب کرنے کے لیے بچھے پھر بھی اپنے کھر نہیں لے کرجائیں گی تو میں کیسے انہیں قائل کرکے کمہ سکتی ہوں کہ وہ بچھے اپنے اس بلالیں۔

اے لگا وہ اس کھے اس بحری ونیامیں بالکل اکملی ہے بالکل تنا۔

اس کاول جاہ رہاتھاوہ بھوٹ بھوٹ کرروئے کئی کے کندھے پر سرر کھ کرائے آنسو بھائے جواس کی پیدائش کے دن سے نے کراس کے مرجانے کی کھڑی تک کے لیے کافی ہوں 'وہ انٹاروئے کہ آنسوؤں کے ساتھ ہی اس کا

به بھاری پھرساوجود بھی کمیں کھل کر بگھل کر بہہ جائے۔

۔ وہ خنگ سردرات میں جانے کس دھیان میں عم ایک ایک سیڑھی چڑھتی اندھیری چھت کے اندھیرے میں آکر کھڑی ہوگئی۔ سربر ماروں بھراخنگ آسان تھا تکرھاند نہیں تھا۔

ا چھائی تھا جو چاند نہیں تھا در نہ اس کی روشنی میں اسے بید دھڑکا رہتا کہ وہ جووہ اپنی پیدائش کے دن سے لے کر موت کی گھڑی تک کے لیے آنسو بمانے جارہی ہے تواسے کوئی دیکھے نہ لیتا۔

وہ وہ ہی جست کے فرش پر بیٹھ کرنے آواز آنسوؤں سے روثی چلی گئے۔اب اس کے ول میں کسی کندھے کی خواہش جھی میں کئی کندھے کی خواہش تھی مرچکی تھی کیوں کہ اسے معلوم تھا اسے ایسا کوئی کندھا بھی نھیب نہیں ہونے والا۔ خواہش جھی مرچکی تھی کیوں کہ اسے معلوم تھا اسے ایسا کوئی کندھا بھی نھیب نہیں ہونے والا۔ "آپ کا کوئی دوست ہے۔جس سے آپ ہمیات شیئر کرتی ہوں" وہ روثی جاری تھی تب بہت قریب میں کسی

نے اس کے کان میں سرکوشی کرتے ہوئے کما۔

وہ کیک وہ سے ڈر گئی۔ ''وا گق!''مس کے لیوں سے بے اختیار نکلا۔

اس نے سراٹھاکراند میری چھت پراڈھرادھراور تاریک سایوں کی طرح کھڑی دیواروں کودیکھا۔ سرگوشی کرنے والا کہیں بھی نہیں تھا۔

" تم بھی جھوٹے نکلے دعدہ خلاف۔۔ اگرتم شام میں آجاتے ایا ہے بات کر لیتے توشایہ ہے یا عفت ما کی لاجک کو مانتے ہوئے کہ وہ مجھے خود سے جدا کر کے ائی دور نہیں جمیج سکیں کے تووہ تہمارے پردیونل کو بہتر سجھتے محرتم تو

شاید مجھ سے ذاق کرد ہے تھے بھی بات نہیں کول گی میں تم ہے بھی۔"وہ اس سے بھی دو تھ گئ۔

وج تی جلدی عدیل! میں تو کہتی ہوں آپ ایک بار اس اڑکے سے تومل لیں۔ "عفت عدیل کی عجلت پر پریشان و کر ہولی۔

عديل في الصحافجي تظمون سور يكها-

اس جملے میں کمان اس کی نیت کافتور چھپا ہے۔ وہ اندازے لگانے لگا۔
''جھے غلط نہیں مجھیں عدیل! بھلے میں سوئیلی سی۔ بھلے میرے دل کے جذبات واحساسات مثال کے لیے وہ نہیں جو پری اور دانی کے لیے ہیں 'لیکن جس طرح اس کی ان اسے یساں چھوڑ کرچلی گئی عدیل! اس دن ہے میرا دل اس کے لیے بچیب می بعد ردی آیک مجبت بھر احساس بھر کیا ہے کہ اب اس لڑکی کے ساتھ بچھ برا نہیں ہوتا دل اس کے لیے بچیب می بعد در میان شیل کا کہنی رہی ہے۔ وہ مدوں کے در میان شیل ہا کہنی رہی ہے۔ وہ مدوں کے در میان شیل بال کی طرح اسے 'وہ ساری ذندگی آپ دونوں کے در میان شیل کا کہنی رہی ہے۔ وہ محمول کے در میان شیل ہوتا ہے۔۔ اس کے ساتھ بچھ برا نہیں ہوتا ہے۔۔ اس کے سینے میں بھی دل ہے بلیزاب اس کے ساتھ بچھ برا نہیں ہوتا ہے۔۔ اس کے ساتھ بچھ برا نہیں ہوتا ہیا ہے۔۔

المارشعاع وسمبر 2014 1

اس کی ان جیسی بھی تھی جمر آپ تو اس کے باپ ہیں۔ آپ بلیز جمال مرضی اس کار شتہ کریں جمرِ خوب دیلہ بھال كر\_اس سے زيادہ مجھے اور كچھ تميس كمنا-كيا محاورہ ہے بال سے زيادہ جا ہے اللائے توكيس آپ بھی مجصابانه مجمع لليس-"ووخودى بنس يزى-اورعديل توكنك سااس كى دكمي" بالنيس س رياتها-وعفت مردور سبعي توجم في مثل كى بعلائى كے ليے كيا تفااے ضرورت تقى الى الى بعى اور ... "وه كمناتونسين جابتاتها بمرجائ كيون صفائي دينوال ازازم بول كيا-

ومعلائي بونداس ي بعلائي نهيس آپ دونول كي خود غرضي كمول كى مي تواس آب دونول في ايي ايي اناکی سکین کے لیے اس بی کوشفل کاکستایا "آپ دونوں میں سے جو بھی اس کاسچاخر خواہ موتا وہ اسے کی آیک كياس ريخورة الكراس كي رسالتي من است جمول ميس موتيد "وه تيز ليج من يولتي كئ-

"جمول کیے جمول کیا کمناچاہتی ہوتم ؟" اب کے دہ کھے تاکواری سے بولا۔ "آب نے دیکھا تھا شام کو وراجواس مثال میں کانفیڈنس ہواس سے بھتر ہی ہو توہاری پری کردی تھی۔ مثال ان لوگوں کے سامنے ایک کنفیوز پرسالٹی لگ رہی تھی۔ آپ نے شاید باپ کی محبت بن ایسا کچھ توث

نمیں کیا۔"وہ طنزے بولی۔ عدیل کے کان جسے مرخ ہے ہو گئے۔

"م كياكمنا جامتي موصاف كموجه ي-"وه غصد دياكر بولا-"اس سے زیادہ آپ من نہیں عیس مے بہتر ہے سوجا کیں۔"اس نے کمہ کر کروٹ لیا۔

" آب دونول کی خود غرضی تھی ادر کچھ بھی نہیں۔" عدیل چھت کودیکھتے ہوئے ابھی پچھ دریملے کی عفت کی کھی مولیبات کونہ جائے ہوئے بھی اربار سویے جارہا تھا۔

وجموث بکواس۔میری کوئی خود غرضی بہیں تھی کہیں۔مثال کے لیے خالص محبت تھی اور بچھ نہیں۔ ابھی جوم مثال اور فدد كارشته كريامول اصل من عفت اس رجل بمن چكى ہے اس كے نزديك يد كى شاك سے كم شيس كه مثال كالم تن الحيمي فيملي من دشته وجائے اورود ايك شان دار زندگي كزارے كي-اس نے کردٹ کے بل سوئی عفت کو تابیندیدہ نظروں سے دیکھتے ہوئے فوری توجیر پیش کی۔ ووربه جموث تعابعي نبيس بجس دن سے بيروبونل آيا تعا-عفت ذرابعي خوش نبيس تعي اورجس طرح اس

نے بری کوخوب بتاسنوار کرو قار اور فائزہ کے سامنے لا بٹھایا۔اس کا اور کیامطلب تھا۔"عدیل ول میں حساب كتأب لكارباتعاب

ویہ عورت مجمی مثال کے لیے اچھا نہیں سوچ سکتی۔ اتنا تو میں جانتا ہوں تو پھراس کے بارے میں اتنی سنجيدگى سے كيوں سوچ رہا ہوں۔ مجھے صرف مثال كے ليے جلد سے جلداس رشتے كوفائنل كريا ہے۔ "اس نے من موكر فيصله كيااورا في طرف كي لائث آف كرت موئ آنكيس بندكرلين بدالك بات كه أس بي فيني ى رى اوربت رات تك كرى نيند نسيس اسكى تقى-

اور نیند تووا ثق کی آ تھوں میں بھی کمیں نہیں تھی۔رات کوبست در میں ڈاکٹرنے انہیں اسپتال سے فری کیا تھا۔ اتن تی در میں عاصمہ ندھال ہو چکی تھی۔ اس کے جتم کا سارالہو جیسے ان چند کمنٹوں میں نچرو کررہ کیا تھا۔ اس۔ مجمی کوئی بات نہیں کرےگی۔

والمارشعاع وسمبر 2014 50

واتن فيواكيباريان الافيف كاجانك مونى وجديو جيفى كوشش كالمحده اعالى خالى تظرول سے دیکھ کردہ کی تھی۔ واثق اس کے انداز پرڈر ساگیا تھا۔

اس طرح توعاصمت نے زندگی میں صرف ایک بارری ایکٹ کیا تھا۔جبوہ زبیر . . . ان کے ساتھ فراؤ کرکے ان كاساراا ثانة بتصياكرك كيا تقا-

بهت سال بهلے كى بات تھى ممروا ثق كووہ خوف ناك خواب كے جيساوا قعديا د آيا۔

جس سے عاصمد بہت سارے دن تک نہیں سنبھل سکی تھی اور پھراشم اموں آئے تھے اور پھر۔ اس نے سوئی ہوئی عاصمہ کود کھے کریے اختیار سرجھنگا۔وہ اشنے سال پرانی ان باتوں کو نسیں سوچنا جاہتا تھا مگر سويے چلاجارہا تھااور مثال ...وہ کیاسوچی ہوگ۔

شایداس نے انظار کیا ہو۔ شایدنہ کیا ہو۔

کیلن میں نے اس سے کمانو تھا کہ میں ای کولے کر آرہا ہوں۔اے انتظار ہو گا۔۔وہ مجھے جھوٹا سمجی ہوگ۔ اس کاسیل بھی میرےیاس ہے۔ورنہ میں اسے ضرور کال کرکے اپنی مجبوری بتاریتا۔ وہ آب غنودگی میں جانتے داغ کے ساتھ صرف مثال کو سوچ رہا تھا۔وہ اِس کے نیزد میں اترتے داغ میں کسی خِوشْماباغِے میں اس کا ہاتھ بکڑ کر سکتی اس کی طرف ویکھتی 'بردی جان دار مسکر اہدے ساتھ مسکراتی بیل دی

ب كى نظرون مين واثق كے ليے اعتماد محبت اور خوشی تھی۔واثق اس كويوں مسكراتے ديكھ كرجران تھا۔ مگروہ

بھی مشکرارہا تھا۔ ''آپ آئے نہیں شام میں' میں نے پایا اور مما کو بتا بھی دیا تھا۔ ہم سب انظار کرتے رہے۔ گر آپ نہیں آئے۔''اچانک وہ کتے آنھوں میں آنسولے آئی۔واٹق نے گھبراکر آنکھیں کھول دیں۔وہ کری پر بیٹھا بیٹھا سو

" " تودہ میرا انظار کرتی رہی۔ کاش میں کسی طرح اسے بتا سکتا 'اب میں صبح آفس جانے سے پہلے اس کے کالج جاؤں گا۔ ایک بار اسے دیکھ لوں 'اپنی مجبوری بتادوں۔ بھرسب کچھ ٹھیک ہوجائے گا۔ " وہ خود کو کسلی دیتے ہوئے

معجمانے لگا۔اس کے بے جین دل کو مگر قرار نہیں تھا۔

الكلےروزمثال كوتيز بخار تھا۔وہ بے ہوش تھی۔ بوری رات خنگی میں جست بر بیٹے رہے ہے اس کا بورا وجود اکر گیا تھا۔وہ آدھی رات کے بعد چست سے الرائع مرے میں پلک پر بھی ہی۔ میچوں ناشتے کی تیاری کے لیے نہیں نکلی تو مجبورا سعفت کو غصے میں اسے جگانے کے لئے آنا پڑا۔ مگروہ بے ہوش تھی اور آگ کی طرح دہکتا اس کا جسم \_ ایک بل کو توعفت بھی ڈر گئی۔عدیل کو ڈاکٹر کو کال کرتے بلانا پڑا۔ ڈاکٹرا مجکشن لگاکراور دوا دیے کرچلا کیا۔عدیل بہت دیر تک اس کے سہانے فکر مند بیٹھا رہا۔وہ ہوش و خرد اور آج بهلی بارعدیل کونگابت سرسری نظرے دیکھنے پر بھی دیکھنے والا کمدویتا کہ بیہ مثال بشری کی بیٹی تو نہیں وہ توبالكل بشرى كأعلس منى

52 2014 وتمبر 2014 52 :>>

اور عدیل کو بھی ایسا محسوس بی نہیں ہوا تھایا ہوا بھی ہوگاتواس نے بشریٰ کے تصور کو جھٹلانے کے لیے اس خیال کو جھٹک دیا ہوگا۔ منال کو جھٹک دیا ہوگا۔

ووواقعی ای ال کی کانی تھی۔

ومكراب الناشديد بخاركول مواج وه خود الجدر بانقا-

''خوش نہیں ہے مثال اس بات کو لے کر' آپ جو بھی قدم اٹھا ئیں سوچ سمجھ کراٹھا ئیں۔ میں مزید کچھ کہوں گیاتو آپ میری نیت پر شک کریں گے۔''عفت اس کوہ ہیں ناستادے کرجاتے ہوئے طنزا منجنا گئی تھی۔ وہ جواب میں کچھ بھی نہیں بولا۔

اور بہ تو وہ مطے کرچکا تھا کہ مثال خوش ہے یا نہیں 'وہ فہد کے اتنے اچھے پڑیونل کو منع نہیں کرے گا۔ تھوڑا ونت کیے گا بگرمثال اس رشتے کو قبول کرلے گی۔

"میری بیٹی سمجھ دارے ، پھر مجھے ہے بہت محبت کرتی ہے اور میرے پیار پر بھی اے شک نہیں ان شاء اللہ تھیک ہوجائے گا۔"وہ خود کو تسلی دے رہاتھا۔

وه مثال کے بخار بلکامونے تک ویں بیشار ہاتھا۔

''آج کیا آفس نے بھی چھٹی کریں گئے۔''دو سری بارچائے لے کر آتے ہوئے وہ پھرای طنز پھرے لیجے میں کمہ گئی۔ اور آفس سے چھٹی تودہ نہیں کرسکتا تھا۔ آفس کے جیے حالات چل رہے تھے 'وہ ایک بھی چھٹی نہیں کرسکتا

جائے کا خالی کپ رکھ کراس نے مثال کا نمپر پر چیک کیا۔ بخار کم ہوچکا تھااور مثال کے چرے کی ذرور تگت بھی بہتر ہور ہی تھی۔ وہ مطمئن ہو کر عفت کو اس کے لیے پر ہیزی کھانے کی ٹاکید کر کے ہفس کے لئے نکل گیا۔ "'بس ایک ہی تو اولاد ہے مسٹرعد مل احمد کی اور تو کوئی بچہ پیدا ہی نہیں کیا' جو کسی اور کی فکر ہو' وائی کے کیا حالات چل رہے ہیں۔ پچھ بھی پروانہیں' وہ پھرسے پر انی ڈکر پر آچکا ہے' نہ پڑھتا ہے اور شوٹر کو تو ہا ہری سے بھی ا دیتا ہے۔ میں پچھ کموں گی تو میری اولاد میری اولاد کمہ کروہ طبخے اریں گے۔'' وہ بھنائی ہوئی مثال کے لئے بچنی رکھتی جینا خون جلاتی رہی۔

"جھے کھے کرنا ہوگا۔ مثال کارشتہ یمال نہیں ہونا چاہی۔ کل ہمیں فدکے کھرجانا ہے 'ضرور پچھ نہ کھے جھے سوچنا ہوگا۔ "وہ کام کے دوران سوچتی رہی -

# # #

وہ کالج نہیں آئی تھی۔ وہ ضبح بھی آیا اور پھروہ پسریس بھی اور پھرشام کولا بھری بھی بھرشال کمیں بھی نہیں تھی۔ ''وہ کمیں واقعی تواس سے کم نہیں ہوگئے۔''اس کادل شخت بے قرار ہوچکا تھا۔ ووبار ان کے گھرکے لینڈلائن پر فون بھی کرچکا تھا۔ گر ہمواردو مختلف آوا نوں نے کال ریسیو کی۔ واثن رات تک شخت یا ہی ہوچکا تھا۔ وہ بہانے سے دوبار عدیل کے گھر کے با ہر سے بھی گزرچکا تھا۔ گموہ گھرتو پھول کی دیواروں میں گھراشا پر مثال کو کمیں چھیا چکا تھا۔ کمیا جی اے بھی نہیں دیکھ پاؤں گا۔ وہ جھے اب بھی نظر نہیں آئے گی۔ اسے لگ رہا تھا'اس کا ول بند

ره المار شعار؟ بعم 2014 F3

ہوجائےگا۔ کمیں بھی قرار نہیں آرہاتھا۔ وہ تعوزی دیر کے لیے فیکٹری کیا۔ بھروہاں بھی سب کام یوں بی چھوڑ کرنگل آیا۔ شام تک یوں بی سروکوں پر گاڑی لیے بھر آرہا۔ عاصمہ کی دوبارہ کال آئی اس نے مصوفیت کا کر کرنال دیا۔

"واثن صاحب اگر آپ اہر ہیں تو سائٹ پر ہو آئیں 'وہاں ہمارے کلائٹ کے نمائندے موجود ہیں 'انہیں آپ کو بریف کرنا ہوگا۔ آپ ایک کھٹے ہیں پہنچ جائیں کے وہاں۔ "آفس سے کال تھی اور اسے ہای بھرنی پڑی۔ اس کی جاب کون می پرانی تھی جو وہ اپنی مرضی چلا آبا اور سائٹ پر جاکر کھے بھر کو وہ ششدر سا رہ کیا۔ ان کے کلائٹ کانمائندہ عدیل احمہ تھا۔

جس کے چرے پر مری سنجیدگی اور پروقاری خاموشی تھی ۔ واثق اسے بریف کرنے کے دوران اس کی آنکھوں میں براہ راست دیکھنے سے کریز کر تارہا کہ اس کا اعتماد ایسا

کرنے ہے ڈانواڈول ہورہاتھا۔ ''امید ہے سر!آپ کو بچھ پوچھٹاتو نہیں ہوگا۔''وہ اپنی کار کردگ ہے مطمئن تھا'سو آخر میں روانی میں اس کے منہ سرنگا گیا

### 000

اورایک بار پرعفت جل بھن کررہ گئی۔ جب اس نے فہد کے دالدین کاشان دار نگلہ دیکھا۔ "اللہ جانے اللہ نے اللہ نے ان ماں "بٹی کی البی کرو فروالی قسمتیں کمال تکھیں اور میری ۔ میری بٹی۔ نہیں "نہیں' میری پری کی قسمت البی بالکل نہیں ہوگی۔ میری پری ہی اس نگلے میں آکر داج کرے گی۔ میرا دل کہتا ہے۔" وہ سب طرف بچھرائی نظروں سے دیکھتی دل کو جھوٹی تسلیاں دہتی رہی۔

شرکے پوش ایریا میں شان دار ماریل نگا بنگلہ بہت خوب صورت تفا۔ پھراس میں ہے آراکٹی سازو سامان ' پردے 'فرنچر'ؤیکوریشن شان دار بیڈرومز'عالی شان لاؤرج' ورا ننگ روم 'عفت کی نگامیں بھٹک رہی تھیں۔ اور عدیل کو گھر آگر عفت کو خفگی ہے بتانا پڑا کہ اس کا روبیہ و قار اور فائزہ کے گھر بہت غلط تفا۔ چھچھوروں والا جیسے انہوں نے بھی چھوا بیاشان دار نہیں دیکھا۔

۔ آگرچہ اس نے سیف سائیڈ کے طور پر چھچھوروں میں خود کو بھی شامل کیا تھا۔ تمرعفت جانے کس دھیان میں تھی۔اس نے کچھ بھی نہیں کہا۔

وه خاموشی سے الماری میں کیڑے رکھتی رہی۔

دون بعد متلنی کاچھوٹا موٹا سافنکشن ہے۔ گھر میں تھیک رہے گا۔وقارلوگوں کی طرف سے چھ سے آٹھ یا زیادہ سے زیادہ دس تک ہوں گے۔ استے ہی تقریبا مہاری طرف سے ہوجا میں گے۔ کیٹو تک کا انظام ہو ٹل سے ہوجا سے گا۔ کیا خیال ہو تک کا انظام ہو ٹل سے ہوجا سے گا۔ کیا خیال ہے۔ "عدیل اس کی خاموثی کو نظرانداز کرتے ہوئے ہوتے ہوجھ رہاتھا۔ اور عفت کو خیال آیا کہ اس کی بدحواس کے دوران دہاں متلنی کا معالمہ بھی طے یا گیا تھا۔

المارشواع بمر 2014 م

"فهد آئےگا... میرامطلب ہے مطنی ہے۔ "وہ الماری بند کرکیاس آگر پیٹے گئی۔ "نہیں ... ابھی تو نہیں۔ کل وہ جھے ہے ویب پر بات کرے گا۔ بلکہ میرے خیال میں مثال بھی اس ہیات کرے تو اچھار ہے گا۔ کیسی طبیعت رہی اس کی دن بھر دویا رہ بخار تو نہیں ہوا۔" خیال آئے پر عد ال نے پر چھاتو عفت نے تی میں سم الایا۔ "نمیر پچر تو دویا رہ نہیں ہوا۔ بس خاموش تھی بالکل۔" "اس بتایا تمہاری پر سول انگیج منٹ ہے۔"عدیل نے کچھ خیال آئے پر پوچھا۔ "ابھی تو آئے ہیں ہم۔وہ سوری تھی۔" "دبیلو' میں بتا دیتا۔ ابھی اے آرام کرنے دو۔"عدیل نے کہ کراپنی کتاب اٹھالی۔عفت خاموش بیٹی کچھ

0 0 0

تین دن ہو گئے تصورہ کالج نہیں آئی تھی۔ شام میں لا بھرری بھی نہیں 'وا تن کو لگنا تھاوہا گل ہوجائے گا۔
آج تو وہ آخس بھی نہیں کیا تھا۔ بے قراری ہے شام ہونے کا انظار کر بارہا کہ وہ لا بھرری ضروری آئے گی۔
مگر جب شام کے سائے کرے ہوگئے 'پر ندے اپنے آشیانوں کولوٹ گئے گھری شام نے ساہ ورات کی چادر
او ڈھتا شروع کی تو اسے نگا گر آج اس نے مثال کو نہیں دیکھا 'یا وہ اسے نہیں لی تو وہ اپنے ساتھ کچھے کر بیٹھے گا۔
اس نے بغیر سوچ سمجھے مثال کے گھری طرف چانا شروع کردیا۔
اس نے بغیر سوچ سمجھے مثال کے گھری طرف چانا شروع کردیا۔
اس نے بغیر سوچ سمجھے مثال کے گھری طرف چانا شروع کردیا ہر نظیمیا فادر میں صاف کمہ دوں گا کہ جمھے۔

''اب چاہے کی بھی ہو۔ کی بھی ہوجائے گیٹ بند ہو اس کی مدریا ہر نظیا فادر عمیں صاف کہ دول گاکہ مجھے مثال سے کمنا ہے۔ اگر انہوں نے پرچر بھی لیا تو میں صاف بتادوں گا۔ میں محبت کر ناہوں اس سے 'ٹوٹ کر جاہتا ہوں 'اس کے بغیررہ نہیں سکنا۔''اسے لگ رہا تھا اس کے وجود میں کوئی جھاڑ ساچل رہا ہے اوروہ اس جھڑ میں اُڑ تا چلا جارہا ہے اور اسے لگا قسمت اس کا ساتھ دے رہی ہے۔ اس کے کھر کا گیٹ کھلا تھا۔وہ اندر چلا کیا۔لان میں برقی فسط میں اسٹیج سچا تھا۔

برتی فسط میں رہے تھے اور سامنے اسٹیج سچا تھا۔
وا اُن اند جیرے سے آئی روشن میں 'اگر نھنگ کیا۔

وہ اجبی نظروں سے دائیں بائیں آتے جاتے لوگوں کود مکھ رہاتھا۔ شایدوہ ان میں کمیں نظر آجائے تو وہ اس کا

ہاتھ پکڑ کراس سے سب پھے کہ ڈالے۔ وہ شکتہ قدموں سے آہتہ آہتہ آگر دوھنے لگا اور بے اختیاراس کے قدم ٹھٹک کردک گئے۔ وہ لان میں گلی کر سیوں کے سامنے ہجا سیج کیاس پہنچ گیا تھا۔ اسیج پر کانی لوگ تھے اسے وہاں سے عدیل مسکرا آ کس سے بات کر آمڑ آ نظر آیا۔ واٹن کولگا عدیل نے اسے دکھ لیا ہے۔ دوسر سے لیج اس کے قدم وہیں ٹھٹک کردک گئے۔ دوسر سے لیج اس کے قدم وہیں ٹھٹک کردک گئے۔ سامنے اسیج پر مثال دہمن کے سے لباس میں مرجھ کائے جیٹی تھی اور اس کے ساتھ جیٹھی خاتون اس کے سامنے اسیج پر مثال دہمن کے سے لباس میں مرجھ کائے جیٹھی تھی اور اس کے ساتھ جیٹھی خاتون اس کے ساتھ ہنتے ہوئے بات کردی تھیں۔ اور واٹن شاکڈ ساکھڑاد کھتا رہا۔





اس وفت كه جب سه پركى دهوپ دم رخصت ير تھی عام طور برسارے کھربر سائے کاراج ہو آتھاکہ یہ وقت خالدہ خاتون کے آرام کامو آفائسو آرام میں فلل انسيس بهت كرال كزر الما الى ليداس سائے اور خاموشی کو برقرار رکھنے کے لیے اس وقت ہرقدم چونک چونک کے بے آواز اٹھانا را گا اگر خالدہ خاتون کی نیزد خراب نه مو- مراس بوریت کاکیانلاج موكه الميادر خاموش بين كرعارفه كولك رما تعاجي ہونٹ گوندے چیک گئے۔ اس لیے وہ کے لگانے سمبرا کے اس جلی آئی۔وہ بھی اے دیکھ کر کھل المحى-باتول باتول ميس وقت كزرنے كاان دونول بى كو احساس نه ہوا۔

جامن کے ورخت کی شاخوں سے چھن چھن کر آتى دهوب كب غائب موئى السيس احساس بى نه موا اورنه به معلوم مواكه كب خالده خاتون بيدار موتمي-نجانے عارفہ نے کیالطیفہ سنایا کہ سمبراکی ہے ساخنہ بني نكل مني-اس كار هرسا مترنم قبقيه خاموش فضا میں جھنکاری پھیلا گیا اور خالدہ خاتون کی ساعتوں میں خراش کی طرح جاکرلگا۔ بیڈیر تسلمندی ہے کروئیں مرلتی خالمہ خاتون جابک وستی سے انھیں اور دونوں جا چیچیں۔ توقع کے مطابق ان دونوں کوایک وسنتارا - زماده تران کے لیکیر کاشکار عارف ہی تھی۔ وہ اکثر و بیشتران کے عماب کا نشانہ بنتی راربار معجمايا إاتفاوكي أوازم بستالوكيون کو زیب حمیں دیتا۔ اور تم تو بچی بی رہتی ہوعارف

ذراجو بردباری تم میں آئی ہو۔ تنٹول کروخود پر بیا کیا وتت بےونت ہمی کی جلجھڑیاں جھوڑتی رہتی ہو۔" اونحاقتعبدتو سميران لكاياتفا مرسارانزله عارفه ى گراجوكە صرف مسكرائى تھى-ان كى آمدىدونول كى بنى كو فورا" بى بريك لك كئے تص محرفالد، خاتون كى جھاڑ کے بعد عارفہ کے چیکتے چرے پر تاریک سائے ڈول محصے۔اس وقت سمیرا کو اپنی پیاری سی بھابھی پر بهت ترس آیا۔

الجمي اس كى شادى كوچەمادى بوئ تصاور خالدە خاتون کی آئے روز کی روک ٹوک نے اسے خاصا وسرب كرديا تعا-جبوه بياه كرآني تحى توخوش مزاجي كا به عالم تفاكه جيے بنسي واس ير حتم سي مسكراب به وقت چرے ہر رہتی تھی' یمال تک کہ اس نے ممرا جیسی ریزرو طبیعت کی اڑکی کو بھی ہننے پو لنے پر مجبور كرديا تفا-بيربات ندعى كيرسميرامغور تعى-دراصل دو بھائیوں کی اکلوتی بس مھی۔اے اپنی ہم عمرساتھی يا بهن ميسرنه محقى-سوية الفاق ننصيال وهميال ميس بھی عمرے بڑی کزنز تھیں۔ سواکلیے رہتے ہوئے خاموش اور سنجيده رہنے كى عادت سى ہو كئى تھى سيس- دو جار دن مي بى عارف كى تعلف طف والى

المنارشعاع بمم 2014 56



# باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاری قائد کائے گاری کے بھی کیا ہے۔ پیشاری قائد کا کائے گاری کے بھی کیا ہے۔

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو بیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احمال کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



كيا اليكن چرعم روز كار ومدواريون اورسب سے براہ كر خالدہ خاتون كے يہ جونوں كوديكھتے ہوئے وہ اپنى معروفیات میں من ہوگیا۔ تبعارفہ بی زبروسی اسے اوننك يرحلنے كے ليے مجبور كرتى اور ساتھ ميں سمبراكو بھی زیردستی تھییٹ لیتی۔ وہ منع کرتی رہ جاتی ہے سنتی ى سيس بھي آئس كريم ، بھي كولڈ ڈرنك او بھي بركسد خوب مزے كرتى اور كراتى ... شايك ير بحى وہ میرا کو ساتھ رکھتی۔اس کی رفاقت میں سمبرا کو بھی فيش ايبل كرك بنان كاشوق بيدامو كما تفاروالبي ير كرماكرم سموے يا بوتى رول يك كرواكر كركے آتیں۔ پر کراکرم جائے کے ماتھ کی شیداگاتے ہوئےوہ نوش جال کرتی رہیں۔میرائے کیے توزندگی ایک دم بدل ی تی تھی۔ بہت جان دار مزے دار اور رِ عُول روشنیول والی بد زندگی اے اچھی کلنے کھی تمى-اس كى مخصيت من خاصا تكهار سا أكيا تفا-اس ردز بھی دونوں این شائیگ سے محرلوثیں تو فریج فرائز لیتی ہوئی آئیں اور حسب معمول کھانے منے کے ساتھ ساتھ شانگ رہی تبھو شروع ہو گیا۔ " "ميرااگر تمهاري نضول کي بک بک حتم ہو گئي موتو وراادهر آكرميري بات س لو-" خالده خاتون في عارف كاغمه ممرار تكالتي والاساح كمرات عاس آوازدی-

"مرم ورد موجا آے میرے تو۔ تجانے تمہاری يه فضول بالني كب حتم مول كي خالى الني بناكر ذندكى تعوری کزرتی ہے۔ بہت کھے ہے زندگی میں ابھی كرنے اور جھلنے كو "انہوں نے برى طرح سے

باتوں سے لڑکیاں جرجاتی ہیں۔ان میں معتے بن کی شروع دنوں میں تواس کاشو ہر فخراب بصد شوق اس عادت ہوجاتی ہے۔ وہ جان بوجھ کرعارفہ کو کام میں

طبیعت کی وجہ سے اس کی اور سمبراکی بست الحجی دوستی لے پہل و سمبراس کی باوں پر مرف مسکراتی تھی و بھی بہت مخترسائت واسے الجورالی۔ ادهم تو مسکراتی بھی سوچ سوچ کر ہو۔ اب مسكرانے اور بننے میں كيا تجوى اس ير تو كوئى نيكس نہیں لگا ہوا تا۔" وہ اس اندانسے متی کہ عمراب

بھی کہتی ''اوہو'تم تو بولتی ہی نہیں ہو بولا کرونا کمیا الملغى نگاكرر كمتى مومونول يسد "يول بول كروه است بمي يو لنے ير مجبور كردي-

آب سمیرا اے کیا بتاتی کہ اے بولنے کی عادیت اس کیے میں ہے کہ کھریں سب ابی معمول کی مصوفیات میں اس قدر مکن رہتے ہیں کہ بات چیت كرفي كا دفت بي تهيس ملك خالده خاتون خانه داري میں مگن تو دونوں بھائی پر معائی اور دوستوں میں مصوب رہے 'بابا جان تو وہ سدا کے کتابوں کے رسیا ... ہمہ وقت مطالعه عن مصوف رجع بمجى اخبار جمعى كوئى كتاب الو بهى اين دوسرے كام اب وہ بولتى توكس ہے بولتی۔ کیاد یو آروں سے بولتی۔

عارفہ کی شکل میں اے ایک بھابھی کے ساتھ سائھ ایک دوست بھی ال می تھی۔عارفہ نے جمال اسے منے بولنے پر اکسایا وہیں اسے رکلوں 'خوشبوول ی طرف بھی اکل کیا۔ اکیلے رہ کراسے سادہ رہے ک عادت يو حمى تحى- نه لباس كا خاص خيال رحمتي نه اسائل برتوجه وي-اوهرعارفه محى كبه شوخ چيمات ر تکوں کے اشافلی سے کپڑے جستی ملی۔ ایک سمیراکولتا ڈا۔ سوٹ تیار کرنے کے لئے اتنا ترور کی کہ ایسا ہواور دیسا ۔ وربردہ وہ عارفہ ہی کو بلند آواز میں سنارہی تھیں۔ ہو۔۔جدید تراش خراش کا بھی ہو و کی مینے میں بھی خوب ان کا خیال تھا کہ فضول باتوں میں وقت گنوا تا ہے و توقی صورت اور منفر لکے اسے آؤ شک کامجی بست شوق ہے۔ زیادہ بولنا احقول کی نشانی ہے اور ان بے کار

کے ناز نخرے اشاکر کی باراے تھمانے بھرانے لے لگادینی اور سمبراکواس کے پاس سے ہٹادیتی۔

المنامة شعاع وسمبر 2014 58

مجمی کسی معمان کی آرپر عارفہ خوش اخلاقی سے بنتے مسکراتے ان کوخوش آرید کہتی تو خالدہ خاتون کووہ بھی برا لگتا۔

التي ہے۔ ہرايك كے سامنے كتركتر زبان چلنے كتى ہے۔ كيسى ہوائى ديرہ الزكياں ہيں آج كل كى ... ورنہ ہمارے نمانے ميں مجال نہ تھى كہ ساس كے سامنے ایک لفظ بھى بول لیتے۔ نہ ادب نہ لحاظ۔ بس بولنے سے مطلب ہے۔"وہ عارفہ كو تھيك تھاك باتيں سناديتيں۔

المیں بیرور بھی تھاکہ کمیں سمیرا'عارفہ کی صحبت میں بگڑنہ جائے کیونکہ ان کے زدیک عارفہ بہت منہ میٹ نے باک اور برتمیز ہے۔ (ہنسنا بھی برتمیزی میں شار ہو یا تھا۔) اس لیے اب وہ سمیرا کو موقع ملتے ہی سمجھانے بیٹھ جاتیں۔

و دبان بر قابو رکھنا چاہیں۔ جب سسرال جاؤگ تو ہا چلے گاکہ کیسے چلتی زبان رکتی ہے۔ اوکیوں کا زیادہ بولنا اچھا نہیں ہو تا۔ ہروفت کی فضول باغیں اور ہنسی فراق زہر لگتے ہیں جھے۔ ابھی سے اپنے

اندر سعاؤ پیدا کرو۔ "انہیں عارفہ کے بینے مسکرانے پربہت زبردست قسم کااعتراض تھا۔ پربہت زبردست قسم کا

ان کی آئے دن کی روک ٹوک کایہ اثر ہوا کہ سمبرا جو بمشکل اپنے خول سے نکلی تھی مجرای خول میں بند ہو گئی اور زندگی عارفہ پر اپنے نے اور شکھے رنگ وا کرنے گئی۔اب تو تخراب بھی اسے اکٹرو بیٹنترٹوک دیتا تقا۔

"کتابولتی ہوتم... آہستہ ہسو۔ کم ہساکھ۔ یہ
کیے کپڑے پہنے ہیں تم نے... اتا تیزرنگ اتا ہے
کارڈیزائن۔ ذرا نفاست پیدا کردائی پہند ہیں۔ "اور
عارفہ جو پہلے ان ہاتوں کو ایک کان سے من کردوم ہے
کان سے اڑا دی تھی۔ اب محسوس کرکے دل پر کینے
تھا۔ مخراب سے بھی این شھاروں رکھتی۔ آگرچہ۔ کبی
قا۔ مخراب سے بھی این شھاروں رکھتی۔ آگرچہ۔ کبی
اس نے کس سے زبان نہ چلائی تھی۔ مربو بھی زبان پر
اس نے کس سے زبان نہ چلائی تھی۔ مربو بھی زبان پر
اس نے کس سے زبان نہ چلائی تھی۔ مربو بھی زبان پر
اس نے کس سے زبان نہ چلائی تھی۔ مربو بھی زبان پر
اس نے کس سے زبان نہ چلائی تھی۔ مربو بھی زبان پر
اس نے کس سے زبان نہ چلائی تھی۔ مربو بھی زبان پر
اس نے کس سے زبان نہ چلائی تھی۔ مربو بھی زبان پر
اس نے کس سے زبان نہ چلائی تھی۔ مربو بھی زبان پر
اس نے کس سے زبان نہ چلائی تھی۔ مربو بھی زبان پر

اب تودہ سب سے بی ناراض رہے گئی تھی۔ پہلے تو خود ہردہ کر سمبرا سے بولتی تھی۔ اب اس نے دہ جی چھڑ چکی چھوڑ دیا' بلکہ اب توسیاں' بہو میں نئی جنگ جھڑ چکی تھی۔ دراصل اب دہ گھر کے کاموں میں زیادہ ترحصہ لینے گئی تھی' مگر دہاں بھی خالدہ خاتون کا تسلط تھا۔ ہر بات میں کیڑے' ہریات پر اعتراض اور اپنی من انی ۔ بات میں کیڑے' ہریات پر اعتراض اور اپنی من انی ۔ اس کے ہر ممل پر روک ٹوک ان کا فرض بنا ہوا تھا۔ اس کے ہر ممل پر روک ٹوک ان کا فرض بنا ہوا تھا۔ اس کے ہر ممل پر روک ٹوک ان کا فرض بنا ہوا تھا۔ اکثروہ بچا ہوا کھاتا ہا ہی کو دے دی وروازے پر فقیر آنا واس کو دے دی تھی۔ تب خالدہ خاتون کو بہت برا

''اچھا خاصا تو نھا۔۔ فرتے میں رکھ دینتی۔۔ کل کھالیا جا آ۔''

وہ ای پنداور مرضی ہے کچھ خرید کرلاتی تواس پر بھی اعتراض ہو تا۔

و کیا ضرورت تھی فضول خرجی کی۔ گھر میں پلیٹیں ہیں توسمی کیا ضرورت نئی کیوں لائی ہو۔" کفایت شعاری تو ان کی تھٹی میں بڑی ہوئی تھی۔ اب تک ۔ ان کا یہ حال تھا کہ پرانے کیڑوں کو ادھیڑ کر اس میں نیا کیڑا لگا کر پھری لیتیں اور اوپر سے اچھی سی لیس لگالیتیں۔

"دیکھالیسی بجت کی۔ایے کرتے ہیں بجت "دہ فخریہ اے دکھا تیں۔اگر عارفہ اپنے کیے نیاسوٹ لے آگر عارفہ اپنے کیے نیاسوٹ لے آگر عادفہ اسٹی۔ آئی تواس پر بھی ہے بھاؤ کی سنتی۔

ابندشعاع وسمبر 2014 95

كرك ان كا مرحم بجالاتي-فائق كا بركام البينا تعوي ہے کرتی اس کے گیڑے استری کرتی اس کا سرویاتی

اس کی ندازلہ بھی بہت انجھی تھی ہرکام میں اس کا ہاتھ بٹاتی۔جبوہ کھ پکائی تواس کے اس بی کھڑی ہوجاتی۔اس کوانی سیلیوں کے قصے سناتی مجمی کالج كاكوئى واقعه ساتى تووه مول بال كرك بردبارى سے

عتى رہتى-فائق اے پہلی بارشانگ کے لیے لے کر کمیاتواس نے صرف ماس اور نذکے لئے موث خرید کے انے کے کھ بھی نہ لیا کہ جیزری کے بہت سوٹ تنے ابھی مرفائق نے اپی خوشی اور پسند سے ایک سوٹ

اس کو بھی دلا دیا۔ كى اه سكون اور بيارے كرر كئے۔وہ جران تھى ك لیے اس نے ان سارے رشتوں کو نبھایا اور سنبھالا۔ حقیقت بیر تھی کہ وہ بہت خلوص سے اینے سارے فرائض ادا کردہی تھی۔اس نے بھی فائن کو بے جا فرائش كركے تك نه كيا تقادنه بي ماحول بدلنے كى كوشش كى الك زيان ير قابو ركھ كے وہ بست ى برائیوں سے نے گئی تھی۔ بس اپنے کام سے کام رکھتی

رات سونے سے بہلےوہ سارا کچن سمیٹی تھی۔ یچ ہوئے کھانے وش میں نکال کر فرج میں رکھ دی۔ دودھ کی پہلی ڈھک دی اور جھوٹے برتن دھوتی مسج الحقتي تولجن صاف ملتا-

لیکن کچھ دنوں سے گھریس غیرمعمولی بن محسوس موربا تفيارا كيبنا محسوس سالهنجاؤ اور تناؤ تفاجووه سمجه ئى زندگى كا آغاز ہوا'زندگى اينے بهاؤيہ جلى اور سميرا يارى تھى۔فائق كاروبيد ختك ساتھا۔ساس كى تيورى

د جیزری کے استے سوٹ رکھے ہیں 'انہیں نکال كرينو يك بوكاتو تعبك كرك بينو وه بحي تو میے خرج کرکے بنائے گئے ہیں۔ بی بی اگر کھر چلانا اور بھی اے چائے بناکر بلاتی۔ ہے تو گفایت شعاری کا کر سکھو۔" عارفه براثر ہو بانہ ہو آئم حمیرااب ان کی ہر تقيحت بمرتاكيداور مراعيراض كوايخ بلويس بإندهتي جاری تھی۔حقیقت سے تھی کہ عارفہ کی در گت و مکھ کر وه بهت خوف زده مو من محمى-متوقع سرال عبائب خانه لکنے کی تھی اے۔ وہ سلے سے بھی زیادہ خاموش رہے گئی۔اس نے خالدہ خانون کی باتوں اور عارف کی غلطيول سے بہت سيس سي كرخود كوسكے ابنى طور برتیار کرلیا تھا۔ آخر ایک روزاسے بھی توسسرال جانا تھا۔ اے عارفہ کے رویے کا بھی دکھ تھا کہ اب يهكي طرح عارفه اسے لفٹ ند كراتي تھي-آج كل اس كرشة بحى بهت آرب تصاس في الما المول الين ذبن من ازر كرالي تصاوران تمام نصيحة ل كو محول كرني ليا تعاجو خالده خاتون و قما" فوقا المارف كوسناتي راتى تحيس كاكه آئنده زندگي الحجي

بهت جلدوه ون آگیا که وه فاکق کی دلهن بن کربیا

ديس سدهار كئي ينا ماحول عنى زندگى اور منظلوك وه بت ڈری ہوئی تھی مران سبنے محبت اے بالمحول ہاتھ لیا ہوے ارمانوں سے ساری رحمیس ادا لیں۔ جاہتوں سے پھول مجھادر کرکے اس کا استقبال كيا\_ اس كا كمره بهي بهت احجها سجا موا تقا- باقي مانده اندیشے فائق سے مل کردور ہو گئے۔اس نے بہلی ہی

نے برے سماؤے ابنی ذمہ داریوں کی بتوار سنبھال کر بھی بل نظر آرہاتھااور سند بھی اکھڑی اکھڑی کی گئی۔ لى كام جورتوده يهلي بهي نه تھي، سواس نے بلا جھيك اس نے اندازه لگايا كه اندروني طور ير كوني شيش ہے۔ کی سنیال لیا۔ مبح کا ناشتا سے کے بناتی سب اس کا اندازہ درست ثابت ہوا۔ فائق کے ماموں بی کو اس کے ہاتھ کا ذاکقہ پند آیا۔ ساس کی شارجہ سے آرہے تھے۔ان کے لیے زیروست مسم کا بابعداری میں بھی کوئی سرنہ چھوڑی۔ جی ای جی ای سروٹوکول در کارتھا۔ بھربور دعوت کا ہتمام کرنا تھا اور بیہ

المنامة شعاع وسير 2014 60 🔝

اور بید ماسی بن کر سادہ سودے کپڑوں میں پھرتی رہتی ہے۔ بتا نمیں کیاد کھانا چاہ رہی ہے دنیا کو۔ "وہ تھے۔ بولیں۔

"بردی محبت آرہی ہے از لہ سے۔ ہونہ کھادے کی محبت آرہی ہے از لہ سے۔ بولتی ہی مخبور ہے کہ بچی سے بولتی ہی شہیں۔ بھابھی کرکے منہ سوکھ کیا اس کا مگر مجال ہے کہ بھی اس سے باتیں کرلے ہے کہ مہمان آئے تو اسے تمیز نہیں کہ کسے ملاجا تا ہے۔ نہ بات نہ چیت۔ منہ میں لاو ڈال کر بیٹے جاتی ہے۔ "ایک نہ چیت۔ منہ میں الزوال کر بیٹے جاتی ہے۔ "ایک سے بور ایک سے بین الزامات اس پر عائد کے جارہے ہے اور وہ حران پر شان کھڑی میں رہی تھی۔ منہ جاتے کون می شہری تو گئی ہیں کو تی۔ جانے کون می شہری نہ تھی۔ خیالی دنیا میں رہتی ہیں۔ "از لہ کی آواز بھی کہیں خیالی دنیا میں رہتی ہیں۔ "از لہ کی آواز بھی کہیں خیالی دنیا میں رہتی ہیں۔ "از لہ کی آواز بھی کہیں خیالی دنیا میں رہتی ہیں۔ "از لہ کی آواز بھی کہیں خیالی دنیا میں رہتی ہیں۔ "از لہ کی آواز بھی کہیں خیالی دنیا میں رہتی ہیں۔ "از لہ کی آواز بھی کہیں

قریب آئی۔ درغلطی ہوگئ صرف شکل دیکھ لی عادتیں معلوم نہ کیس۔"ماس کو بچھتاوا تھا۔ سمبرا بے حس و حرکت کھڑی تھی۔ اس کے بلوکی گرہ تھلتی گئی اور اس میں بند مصےوہ سارے اصول اور نصب حتیں لڑھک لڑھک کر زمین ہوس ہو گئے جو اس نے اپنی خوشیوں کی بقا کے لیے سنجال کر رکھے تھے۔

اس کابرف ساوجود محدثرااور سردساوجود۔اسے پانی بن کراس سانچ میں ساتا تھا جے سسرال کہتے ووہ چکی بجائے کر عتی تھی اس کے لیے مسئلہ نہ تھا۔

فائق نے بطور خاص اس سے وہ سوٹ پہننے کے

تیار ہونے آئی عمر تجر سوچا کہ سارے کام خیٹا کرتیار

ہوجائے گی۔ لیکن مجر اس کی نظروں کے سامنے

ناراض می نیز کاچرہ آگیا۔ بلاسب، می نجانے اس سے

وہ کیوں خفا تھی۔ اس نے فوری آیک فیصلہ کیا کہ اپنانیا

موٹ از لہ کو تحفہ میں دے دیا اور خود جیز بری کے

سوٹ از لہ کو تحفہ میں دے دیا اور خود جیز بری کے

ماس خوش ہوجائیں۔ ابھی وہ تیار ہو ہی رہی تھی کہ

فائن چلا آیا اور عجیب نظروں سے دیکھنے لگا۔

فائن چلا آیا اور عجیب نظروں سے دیکھنے لگا۔

ماس خوش ہوجائیں۔ ابھی وہ تیار ہو ہی رہی تھی کہ

فائن چلا آیا اور عجیب نظروں سے دیکھنے لگا۔

ماس خوش ہوجائیں۔ ابھی وہ تیار ہو ہی رہی تھی کہ

فائن چلا آیا اور عجیب نظروں سے دیکھنے لگا۔

ماس خوش ہوجائیں۔ ابھی نہیں لگ رہی۔ "وہ خائف

ماہ دیار ہوگئی۔

میں ہوگئی۔

میں ہوگئی۔

مروب کمال ہے جو بھی نے جہیں ولایا تھا۔" اس نے سرد سے انداز میں پوچھا۔ تب اس نے تخریہ ابنا کارنامہ بیان کرویا۔ بس وہ بھی سننے کا منتظر تھا۔ اس کے بعدوہ اس پر ایسا برساکہ سمبراکی ہوائیاں از گئیں۔ مندوہ سوٹ میں نے حمیس دیا تھایا انزلہ کو۔"اس نے سوال کیا۔

"وہ بہت اجھا سوٹ تھا میں نے سوچا کہ وہ اپنے جیزمیں رکھ لے گی۔ میرے پاس تو جیزری کے بہت سے سوٹ ہیں۔"اس نے سمجھ داری سے وضاحت

دی کہ کفایت شعاری کے سارے سیق اور نصیحتوں کی یو ٹلی دہ اپنے پلومیں باندھ کے لائی تھی۔ ''تم نے ہمیں کٹلا سمجھا ہے کیا۔ کیامیں اپنی بمن کے جیز کے کیڑے نہیں بناسکنا' کیا جمانا چاہ رہی ہو تم۔''وہ سخیا ہوگیا۔

تم۔ "وہ تی ہوگیا۔
"ارے مت ہوچھو ان کی کفایت شعاریوں کا حال۔ باس کھانے کھلا کھلا کر بیٹ خراب کردیا اس نے ہمارا۔ اٹھا اٹھاکر فرتے میں رکھ دی ہے کل کے لیے۔ "ماں تو جیے ایسے کسی موقع کی منتظر تھیں' فورا "ہی چلی آئیں۔ فورا "ہی چلی آئیں۔



ابندشعاع وسمبر 2014 61

## متدفهاصف

"ائے " بے لاک کچھ عقل شعور ہے کہ نسیں۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ اس پورے کھریروہ آنسالي ي جِعالِي مولى بير- يجن مين أن كي مرضى جلتي ہے۔ کھانا ان کی پندے بگتا ہے۔ میاں سفے ان کے شیرائی سال کے کہ تم بھی ان کے آھے پیچھےوم ہلاتی بھرتی ہو۔ میں کہتی ہوں۔ یہ کیا حماقت ۔ ایے تو تم بھی بھی رافع کے مل میں جگہ نمیں بناسکو كى "رشيده نازنے بي كے سرال سے لوشے بى اندر المصنف والأابال احمرين كوكال كرك تكالينا طايا-وه وبال کے حالات و می کر انگشت بدنداں رہ کئی تھیں۔ ہیشہ

کی طرح ان کی زبان بلٹٹرین کی رفتارے چل پڑی۔

بہ جانے بناکہ احرین کے موبائل کا اپیکر غلطی سے آن ہوچکا ہے۔ ان کی قدرے بھاری آواز بورے كرے من كون كرى كى-احرين كى وشى كم موكى-آنسہ جو ہو کے برابروالے صوفے بر میمی مزے سے کوکنگ شود کھ رہی تھیں۔ اپنی سرخن کے ان الفاظ "ای لیزآپ درا میری بات سیس "احرین نے ساس کا چھوٹا ہو یا منہ ویکھا اس کے چھے چھوٹ معراكر مال كي بات كاثنا جابي بررشيده ناز توالنا بني برچره دو زيس ول كى بحراس نكافے بغيرر كنامشكل

"بس- بھتی جو و مفکوسلے تمہارے بہال ہیں وہ كىس اورندد كيمي "رشيده نے بني كى بالكل ندسى -وكھ ے چور کہے میں گویا ہو میں۔ احمرین کی سمجھ میں نہیں آرہاتھاکہ کیاکرے۔اے ذرابھی انداز ہو تاکہ اس كي اي فون براتي باتنس كريس كي تو وه كال بي اثينة نه كرتى بااحتياط برتى-موبائل برمال كالممرد مكه كر اس نے خوشی خوشی فون اٹھایا علطی سے اسپیر کابٹن

"ای لیزسنس-"احرین مال کی تیزی کورد کنے کے لیے دوبارہ جینی- مال کی دجہ سے دہ ای خراب ہویش میں کرفقار ہوئی کہ اس کے ہاتھ پاؤں میں سنسناہٹ شروع ہوگئی۔

"ابی چھوڑو! میری سنو-اس وقت راقع میاں آفس میں ہوں کے شاید مجھے دوبارہ الی باتنی

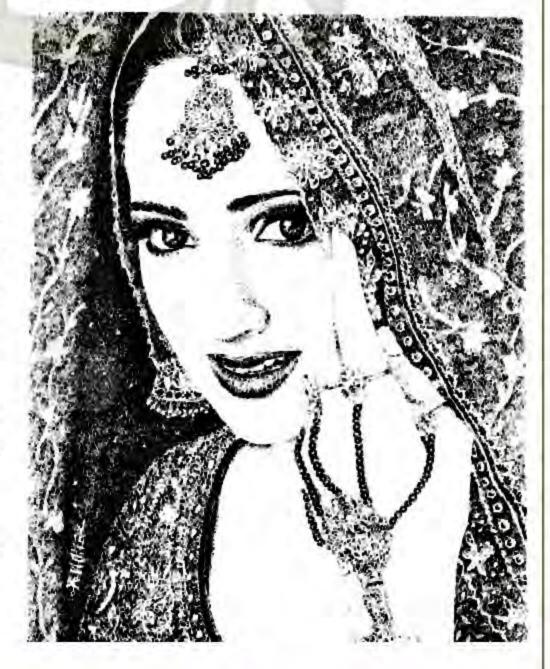

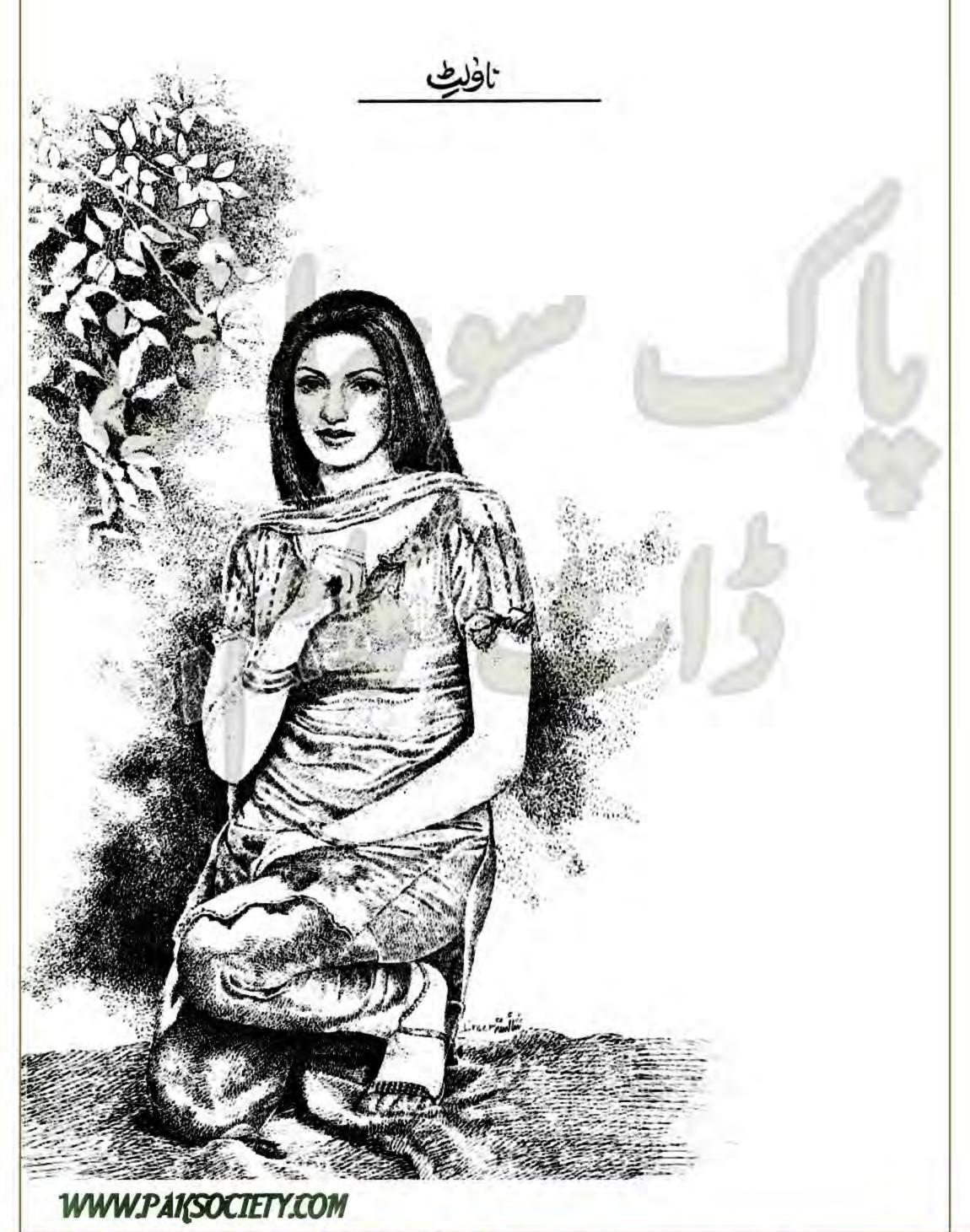

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN





بنچایا۔وہ غائب دافی سے چلتی ہوئی کمرے کی طرف برميس ايك دم بندوروازے سے الرائيں - چوث نورى كى-برول من الحضة والاوردسوا تقا-كى اور تکلیف کا احماس ہی نہیں ہوا۔ آنسو ایک دم سنے

"یااللہ-سباچھاکرے بھی میں ساس بی رہی۔ كوشش كى كيرمال بن كردكھاؤں-ناكام مو كئ- بعض رشتے اتنے محکوک کیوں ہوتے ہیں۔ انسان متنی بھی بھلائی کرے۔ ول سے کرواہت سیس جاتی۔ میں احرین کی مال نہ بن سکی۔ ساس بی کملائی "وہ روتی مونی واش روم کی طرف دو ثیں۔درد بحراماضی-ان کی راہ میں منے کھولے کھڑا تھا۔ برانی باتیں برت دربرت ذہن میں آگئیں۔ وہ خود افروزنی کی بہوین کراس بوے ے گھرمیں زندگی گزاررہی تھیں تو مخص کھوں کاز ہر روح میں مرایت کرجا تا۔وہ کروامث اب بھی ان کی زیان کے جلی آئی۔ان جمیلوں سے اپنی بھو کودور رکھنے کے لیے جان توڑ محنت کی۔اے دوست بنایا۔ معاشرے کی فرسودہ روایت کو محکراکر نی روایت قائم كرنے كى سعى كى مكرآج تھوكر كھا كے منہ كے بل جاكرين-

"وفت مجھی کے کیے اپنی راہ کھوٹی شیں کرتا' جلياجا اب علاجا اب ركياسيساي كي احمامويا براگزری جاناہے" آنسہ نے محبراکرال کے دامن میں چرہ چمپاکر رونا شروع کردیا مریم لی بی نے خلاول میں محدرتے ہوئے کہا۔وہ کود میں بنی کا سرر کھے اس کے ريتي بالول مين انظليال چيرري تعين-''می جان۔ پلیزاب میں نہیں جاؤں گی۔ آپ کو کھے میں یا۔ میں نے استے سالوں جیب کی مرہونوں "میری اجهائیاں اور خلوص مجمی دنیا والول کو پرنگا کر زندگی گزاردی-پراب تھک کئی ہول-بس مزید مہیں القین کریں میری زندگی دہاں الی بے آواز كزررى ب- جيے ميرا وجود مجمد ہوكيا مو-شادى

کرنے کاموقع نہیں مل سکے ویسے بھی ہرونت تو ساسومال محمی بی تم سے چھی رہتی ہیں۔ بھائی انت ہو گیا۔"احرین نے بہلا کام توبد کیا کہ مال سے اِجازت طلب کے بغیر قورا"لائن کاٹ کرسل فون سونج آف كرويا \_اس سے زيان سفنے كى احمرين كى مت سي نه آنے کی برداشت وہ صوفے سے یوں اٹھ کھڑی موسي بيدوبال كاف تكل آئ مول-

وهما جاني- بكيز- معاف كردين- وه- بيرسب" احرین کا شرم کے اربے برا حال تھا۔ جملہ بورا بھی نہ كرسكى- أنسه نے بھيكى بھيكى أنكسي الفاكر بوكو و کھا۔ اس نے نگابی سیس الاس کالی اتھ بری طرح كيكيار بتصر أنسر كم طلق في أيدر معندا سایرا۔ وہ خوریر ضبط کرتی جیب جاب بہو کے كرے سے امراكل كئيں۔

" آج تو خرنسي - مما جاني نے آگر بيوں كے كان م بيريات وال دى تو-الى كالدول في مراياته يوركرميكي چھوڑ آنا ہے اى آپ نے بي سے ليسى وحمنی نبھائی ؟" رشیدہ ناز کی اس بے وقوفی پر احرین نےاتھاپیٹ کیا۔

"كياكرول ... كياكرول؟"وه كمرے من شكياؤل ى خىلنے كى داغ قابومى بى سيس ريا-" کچھےنہ کچھ تو گرنار ہے گاکہ رافع کواس بات کی ہوا بهى ند لكنے يائے ريد بات كى طرح دب جائے ورند میری ای کے ساتھ ساتھ ان کی نگاموں میں میں بھی كرجاؤل كى فورا" كوئى تدبير لرانى ضروري -احرین کاسوچ سوچ کربراحال تفار آیک وم مسکرانبث لبوں کو چھو گئے۔ وہ آیک فیصلے تک پہنچ کی اور اینا سیل فون آن کرے تمبرطانے کی۔

بهضم نه بوا-" آنسه كاول دكه كى شد تول سے محلف لكا-سرهن کی کل افتانیوں نے بورے وجود کو ایک دھیکا

اہنامہ شعاع وسمبر 2014 64 💨

کے سات سال ہونے کو آئے ، مریس ان کے لیے یاں عام محرانوں کی طرح لڑائیاں نہیں ہو تیں۔نہ ابھی بھی پہلے دن جیسی اجنبی بی موں تجیب بے حس بی توتو میں میں۔ بس اک میری ذات کو نظرانداز کیا لوگ بن ان کی خوشی کے لیے میں نے خود کو سر اللہ جانا ہے۔ جیسے میں اس کمر کاحصہ نہیں کوئی کی کمین تبديل كرايا احساسات كوخم كرويا- يغربن كئ بجربمي مول-جو كمركا انظام سنبعا كنے اوران كي نسل كوروان

"بس ميري جان- صبر- يح مال كويول بلكان مو يا ويكص كے تو يريشان موجائي محمد بے جارے كتنے ونول بعد تو نانو آمال کے یمال آئے ہیں۔" مریم بی بی نےدودھ کاکٹورا آنسہ کے ہونٹوں سے لگایا۔

"امى جان-ذات كى تفى برداشت كرمابست مشكل ہو آے۔ بھلا بتائے اور کس طرح سے خوشنودی كى سند جاصل كى جائے؟" وہ مال كى سفنے كى يوزيشن میں نہ تھی۔ آج تو بس اپنے مل کے زخموں پر مرہم لگوانے کادن تھا۔ بلک کرماں سے چمٹ گئی۔ مریم بی بی اندرے تحرائیں۔ اس کے باوجود بیٹی کی ہمت بندهاناان كافرض اور تربيت كالمتحان شرا

" تهيس آنسه- ميري بي - ابھي تمهار ب سامنے بوری زیدگی بڑی ہے۔ ابھی سے تھکنے لکی ہو۔ تھوڑا ونت اور كزر جانے دو- سب اچھا ہو جائے گا۔ ديکھنے والى نكابول كوبنى كسى آرائنى كلدان كواين دراسي روم میں سجاد مکھنے کی عادت ہونے میں کچھے وقت لگتا ہے۔ ہم سب تو محرانسان ہیں۔ دل برا کرو۔ کچھان کو مجھنے دو۔ تھورا خود کو مسمجھاؤ۔"مریم لی لیے بیٹی کوجاہ ے مجھاتے ہوئے آخر میں شؤلا۔

" ای جان- سات سال بیت مجیم ہے "اف ميرا بچه- يه بناؤ محودميان وتمهارے ساتھ تُعِيك رہتے ہيں" وہ بني كى بات ير بچھ بچھ قائل نظر آمي' پھرداماد کاخیال آیا۔

"ای جان-آگروہ بی ساتھ دیتے تو زند کی کے سفرکی صعوبتیں کم ہوجاتیں۔ میں زبان پر شکوہ نہیں لاتی۔ مگر ان کی کیا یو چھتی ہیں؟ جیسے این کوئی مرضی ہی تہیں۔

ان كما في كالك بل كم مون مي أيا بن آيا بن جرهان كي ليالل عن مول " أنسه بالكل بي الم كاول جابتاوه مجھ سميت يورے خاندان كوين كرركھ بيرچھوڑ بيني وہاں تو آنسو بمايا بھى جمالت كى سانى ، ریتا۔" انسہ مال کا مزاج جانے کے باوجود بے افتیار یمال دل کھول کرروئے جارہی تھی۔ مچەت پۈك-

"بنی-وه کام کیا کرد-جو تمهاری ساس اور شریک زندگی کویسند ہوں۔"مریم بی بی نے اٹھ کراسے دوئے سے اس کے آنسو ہو تھے اور نری سے کما۔ "ای جان-ان کی خوشی کے لیے میں نے سب كرك وكي ليا ماري دنيا جملادي- صرف ان لوكوں کے حساب سے چلنا شروع کردیا۔وہ آنسہ جوشاعری کی كتابول اور ناولول كى شيدائى تھي-اب برتول كى جمك برقرار ركف كے تو كي آزاتى بـ بقول ميرى ساس کے سلقہ تو ہے کہ برتوں میں بہو کو اپنی صورت دکھائی دے۔ اونی پروگرام کی شوقین آپ کی بنی اب سارے کو کنگ شوز شوق ہے دیکھتی ہے انت نی ترکیبیں آزاکروعووں میں ایک سے ایک نی وش يكاكران لوكوں كامنه ديھتى ہے سب مرجعكائے كھانا کھاتے کے جاتے ہیں کال ہے جو حوصلہ افرائی کا ایک لفظ بھی منیہ سے نکلے آپ کی لاؤلی خواتین کی مخصوص فلم کی کھریلو باتوں سے چڑنے والی آپ کی آنی۔شام کی جائے بناگران کے ساتھ آمیمی ہے۔ حب چاہر ماں امال کو بورے خاندان کے بخیے اد میرتے دیکھتی رہتی ہے۔ اس کے باوجود ... وہ ان کے دلوں میں رتی برابر جگہ نہ بناسکی۔" آنسہ بلیلا کر بولی مریم کی بی کے ول پر جیسے برے زور کا ہاتھ بڑا۔ "تمهاری ساس لژاکایس؟"انهوں نے بریشان ہو

المالي التخ برك نامي كرامي خاندان ے تعلق رکھنے والوں کو ہریل اسنے و قار کاخیال رمتا ب-سوئی بھی کرے تو آوازباہرنہ جائے ہارے

ابندشعاع وتمبر 2014 65 D

كى-"آنىم نے جلدى سے مال كو كلوكوز بلايا اور ان كا باته تقام كرزى معدياتي بوت يول-

"بال ميرى بني \_اباس كے سواكوئى اور جارہ سيس تمارے عجي سود چند سالول مي تمارا سارا بن کر کھڑے ہوجائیں کے تو زندگی سیل ہوجائے گ۔" مریم لی لی نے بنی سے زیادہ خود کو سکی

"ای جان ... ان لوگول کی وجہ سے توجی رہی ہول ... وہ تو میرا مان سان ہیں۔" آنسہ کے مرور چرے ہر متاك جاندنى چكى -اس في الحيى بني مون كافيوت

"ايك اوريات بينا- برانسي باننا ... مرآ بنده يمال مس تماري مال مول جو دنيا مسسب نواده اي اولادے پار کرتی ہے۔ جذبات میں آگر کوئی انیا معورہ نہ وے جیموں بو تساری عائلی زندگی کے لیے نقصان وہ ابت ہو۔" مریم بی بی نے بیٹی کوسینے سے لكانے كے بعد وهرے وهرے مجمایا تو اس نے

اثبات مين مرملا دما-ودتم چھوٹے کو کھے مطاف کانی در ہوگئی ہے۔ من دراعمري نمازيره كرآتي مول-"مريم بي بي نے مربر ہاتھ رکھ درد کودبایا۔ زیراب آنسہ کی خوشیوں کی دعائمیں مانکتے ہوئے بلنگ سے سفیدیاؤں اٹکا کر سلیر سے ال بئی کافی در سے سم کے درخت تلے والے محمد باتك ير جيتي اينے وكا سكھ بيس مضغول

"ميري بيني \_ كتني شوخ و چنچل كملا موا پيول لگا

وہ تو صرف مال کے اشاروں پر چلنے کے عادی ہیں۔ چلیں۔ان کی فرال برواری اچھی عاوت ہے۔ پر کیا ميراكوني حن سي - مارے جي مونے والي بريات جاكر مال کو بتاتا کون ساان پر فرض ہے؟ اب انسان این شریک حیات سے بھی دکھ دردیتاتے ہوئے درے کہ مارے كمرے كى بات الم نشرح نہ موجائے۔"وہ ب افتیار بولتے ہوئے زبان دانوں تلے دیا گئے۔ این مرخ ہونٹوں کو بھینجا ،جن پر پیڑیاں ہی جم کئی تھیں ا اس کی خوب صورت المحمول کے کرد طلقے برے

"خير-يه تودامادي بست غلط كرتے بير-يوكوكى ديے بوئل كو سلىدى-بات شوہر کے پاس امانت ہوتی ہے۔ آگر آچھی نہ کھے تو اے دانٹ کریاسمجھ کو بی جا کھ کوئی جاہیے۔ مر آکرائے سرال کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا، کسی دوسرے کو بنانا نیانت کے مترادف ہے۔" انون نے مرباتھ ارکر کما۔

"بيسب جيزس مجي مجي ناقابل برداشت مونے لکتی بین" آنسہ نے ادائی سے آہ بھری۔ مریم لی لیے بنى كازردچرود كمااور الترطي لليس

" بنی مجھے معاف کردو۔ مجھ بوہ سے جو ہوسکا تم لوگوں کے لیے کیا۔ خوش تھی کہ بری بیٹی کا نصیب اتنے برے خاندان میں کھلا۔ میں تو فائزہ کے لیے ہی بريشان سفى كداس كے ميال كي سخوار قليل سفى يروه برے ول والا نكلا- بيوى كو كبھى تكليف ند تھي-تمهارے معاملے میں تو کوئی ترددی نمیں تھا۔ کیا خرتھی کہ اتنے چاؤے ہیاہ کرلے جانے والی افروز بی ایسا سلوك كرس كي؟ مريم لي في ايك دم ول تعام كربيد لئیں۔ آنسو گالوں پر بہنے لیے۔ آنسہ کے سرال والول کے بارے میں ان کا ندازہ کتناغلط ثابت ہوا۔ کرتی تھی ایک دم بھر کررہ گئی ہے

ایک بار پروبال ایڈجسٹ ہونے کی کوشش کول کے کینرجیاموذی مرض لگ کیا۔دوچھوٹی بچول کا

ابنارشعاع وسمبر 2014

FOR PAKISTAN

فرائش کے۔ آنہ بانو میکے سے واپسی موئی تھی۔ برانی والی آنسہ چھلک اسمی بچھال کے سمجھانے کا اثر تھا۔ " بیم صاحبہ ... شاید آپ کے مزاج بخیر نمیں ماری سات پہنوں میں سے بھی بھی کسی نے سنیما کا رخ شیں کیا مروری شیں کہ جو آپ کی بمن صاحب كريس ان كى حرص من آب بھى دوري سويے بھى ان لوگوں کی تورہے دیں۔۔ اطوار ہی نرالے ہیں۔ محمود على نے اپنے سے دس سال چھوٹی حسین و جمیل بوی کوبلا جیکیابث لاالدات دیکه کرکوئی بھی شیں كمرسكاتفاكه ووتين بحول كمال ب "كيول كياده لوك من عن آئيس-"آنسان اہے چیلے کھنے بالول کوسمیٹ کرجو ڈا بناتے ہوئے بزارى سيوچما-

"اب مارا منه محلوایا ہے تو یج سننے کا حوصلہ بھی ر کھیے گا۔ان کے سرال کے تو عجیب رنگ وحنگ من رات مح تك جاكنا ون يره ع سونا مومو ... بالمسايى سائمي مى سندونت ديجية بين ندموقع ... چھوٹی ی بات پر بھی سارا گھربے و قونوں کی طرح مسى ندال ميں لگ جا آ ہے۔ چھوٹا ہو يا برا- أيك عي رنگ میں رنگا ہوا اور جمال تک سالی صاحبہ کی بات ہودہ توسردو میں ہیں ای ساس کے ساتھ بیٹ کرنہ صرف ورام ويلفتي بن بلك حسى آئے كي كالحاظ کے بغیر دونوں خواتین آن پر سیرحاصل تبعرہ بھی کرتی ہیں۔ نابھی نا۔ ہم جسے فاندانی لوگوں کے لیے اسی باتیں برداشت کرنامشکل ہے۔"

محمود علی جو چھٹی کے دان آرام فرماتے تھے۔ بیوی كجوش ولانير چباچباكروبال كالم كمصول و كماحال سنانے لکے کوئی عورت بھی شوہر کے منہ سے اپنے میکے والول کی برائی سننے کی روادار شیس ہوتی۔وہ محمود علی کے یوں کمانی سانے پرچر تمی سے تھاکہ فائزہ کے سرالی۔ محود کے کھروالوں کے مقابلے میں خاصے وسیع ذہن کے تع ان کم ان کے یمال بھی ایک

دوسرے کا حرام لازی تقا۔ محود علی بیشہ سے ان کے

ماتھ۔ بار شوہر کو لیے۔ وہ مجی اس اسپتال کے چکر کائی۔۔ بھی اس استل کے ساتھ بی ساتھ معلمد کا کورس کرکے بچوں کے ایک مدرسہ کی منتظیمہ بن كئي- آنسه سوله كي اور فائزه چوده سال كي تھي تو شوبركاانقال موكيا-زندكى كالمراتاويا بعي بجوكيا-دنیا کی کمی زبان سے ڈرتی تھیں۔ آنسہ کی شادی میں جلدی مجانی اور اٹھارہ سال کی عمر میں ہی اس کو رخصت کردیا۔ وہ زندگی میں ہی دونوں بیٹیوں کے فرض سے سکدوش ہونا جاہتی تھیں۔ فائزہ کے مقابلي ميس أنسير حسن وجمال اور مريم كي الحيمي تربيت کی بھترین مثال تھی۔ ای کیے افروز کی نے بہت محبت اور جاؤے اس کا ہاتھ مانگا۔خوبرد اور قابل محمود علی، اسیں ای شنرادی جیسی بٹی کے جو ژے گھے۔ شادی مِن جلدي ياني-

آنسہ کی جن خوب صورت آ تھول سے مجی بحلیال کوندے مارتی تھیں۔اب دہاں اداس نے قبضہ جالياتها.

میری پھول سی بچی ۔۔ کمیے ناقدرے لوگوں کے متے چڑھ گئ ' کتنی ذمہ دار ہو گئی ہے۔ پھر بھی کوئی خوش سیں ہو آ۔"مریم کی آنکھیں بھر آئیں ول کننے مالگا 'خود ير ضبط كے بيرے بھائے وہ حيب جاپ الي جموت بين عارب كوجات بسكيث كملاري تفي چرے کا الرین اور معصومیت قائم تھی۔ مر وکھوں ك نقاب في چرے كود هندلاديا تھا۔

"ياالله \_ جھے كمال أيك غلط اسٹوك روكياك میری زندگی کی تصور کے رنگ گذا ہو گئے ہیں۔ عارب کھائی کروہیں اس کے پہلومیں بیٹھا تھیل رہا تھا۔ آنسہ بلنگ برلیٹی آسان کو تکتے ہوئے سوچنے لگی۔

"صاحب بليزشام كوسنيماد يكفف حلتي بالي

میں فائزہ بتارہی تھی کہ \_\_\_ بڑی شاندار مودی کلی ہوئی ہے۔" آنسہ نے بہت دنوں بعد محمود علی سے

ابنارشعاع وسمبر 2014 67

لمق-ندر سے ند بولو- بنس فراق ند کرد- ایک انج بھی اينمعمولات عند الوسد صاحب بحول كوتبديل کی ضرورت ہوتی ہے۔وہ بھی آزادی سے ہنا بولنا اور کھیانا چاہتے ہیں 'جب اسے کھرمیں انہیں اس کی اجازت میں تو وہ دوسرول کی طرف جائیں کے نا۔ آپ کی بمن کے بچوں کی طرح ان کاول بھی والدین كے ساتھ تفرح كرنے كاخوابش مند بے نياين ہر انسان كوبھا آہے"

آنبے نے آج شریک حیات سے مل کی بات کرنے كى شانى- إن كے ياس بيش كريولتى جلى كئي- اب تو بجول کو بھی مجروالوں کے رویے سے شکایت ہونے كلى تقى- رافع توباقاعده غصے كا اظهار كرتا وه اين بچوں میں کوئی بچی یا کی دیکمنانسیں جاہتی تھی۔اسی كيشومركو متجمايات

"بل ــ وآب كومنع كس فياب ؟ كمريس جار چار گاڑیاں موجود ہیں۔ بچوں کو ڈرائیور کے ساتھ جال مل چاہ محمانے بحرانے لے جائیں۔"محود على في الى واسكت الفاكر جمارى اور يول مخاطب ہوئے بعلے پہلی باراس کریس آئے ہوں۔امال جان كامراج وانت بول برس دن أنسر في يحول کے ساتھ کسیں جانے کاعندیہ بھی دیا۔ پورے کھر میں طوفان آجاناتھا۔

" صاحب ۔ آفرین ہے۔ میں کب سے اتنی بااختیار ہو گئے ۔ دیے بھی میرے یاں اتا وقت بی كمال بختام ؟ كمرى وال روني كي فكر كروب مفائي متعرائی کرداؤں۔ ورنہ ممانوں کی تواضع کے انظام میں کی رہوں۔ میرانوبس انتابی رول ہے۔ زندگی نہ ہو گئے .... حساب کا فار مولا ہو گئے۔ جو تھیک تھیک اپی عِكْهِ رِلِكَاتِ عِلْمُ حَاوَّـ" أنسه انهيں واسكت منتے مير مدددے ہوئے گاو کیر لیج میں بولی- آج تو ساری صديس كراس كرليس-اندر سے ول در رمانفاكم افرونلي کے گانوں تک ساری ایس نہ چھی جا میں۔ "ہونمہ!" آئینے کے سامنے بال سنوارتے ہوئے انہوں نے بیوی کی بات یر ہنکارا بھرا۔ وہ چھٹی والے

معاطے میں تعصب و کھاتے آئے فائزہ بھی این نام كالك تقى شروع سے بى بىنوئى كى بے جاشى خبول ير مرعوب مونے كے بحل بنتے بنتے انسين ساتى آئى۔ بس بيرى برداشت نه تفاوه ان لوكول كي ليحول من

وفقائزہ کے سسرال والے ندگی کوایک بی ڈگریر منیں چلاتے ہیں۔نہ ی وہاں۔دقیانوی بن ہے۔ اس محرك ماحول جيسابوكس عيد يح اصولول من لیٹاہوا۔بورنگ"آنسے خون کے محونث طل سے ا آرتے ہوئے شوہر کو بغور دیکھ کر سوچا اور چرے ہر مصنوعي مسكرابث كالباده او رهايا-

"اليي بات نميس ب فائزه كے كمر كاماحول برا خوشکوار اور کھلا کھلا ہے۔ ای لیے تو بچوں کا خالہ کے يمال باربارجائ كوول كرتاب-القريماني اوران ك كمرداك كيف ساده اور يرخلوس لوك بي-مفكواة اور رافع بناكى دُروخوف كے وہال آتے جاتے ہیں۔" آنسہ نے دلی زبان میں بچوں کے ساتھ ددھیال والوں کے امان سلوک کے بارے میں بتانے ک كوحش ك-

"إحما-توبه كمانى ب حق ب-امال جان مجمى غلط نمیں محتیں۔ انہوں نے میں سلے بی ہوشیار کیا تھا كه آب بحول كوجم ساغى بنار بى بير- بم فيقين نہ کیا۔ آج آپ نے اپنی کم عقلی کا فہوت اپنی ہاتوں سے دے رہا۔ بچوں کا خالہ کے یماں بہت ول لگیا ہے۔اپنے تعریض کیاان کو کوئی کاٹ کھانے کو دوڑ تا ہے؟" مخمود علی أیک دم لال پیلے ہو کرہتے ہے اکھڑ کئے 'ہاتھ میں تھا اخبار زورے میزر پچا اور بیوی پر آ تکھیں نکال کریو لے۔ وہ ڈر کر جلدی ہے ان کے قريب جالبيهي- نرمى سيائق تقام ليا-يوى كى اس ادا يران كالمرميح آناشروع موا یہ کھر میں قید خانہ ہے بس ایک ہی رو مین پر

چلو- قیدیوں کی طرح جیو- وقت پر سوجاؤ 'نور کے ترکے اٹھ کرجو کام میں جو تو رات محتے جاکر چھٹی

ابنامه شعاع وسمبر 2014 68

اسے ٹوکنا ضروری سمجھا۔وہ بھی بوے کمرے کی طرف چل دی۔

# # #

"بوا ... به قهوه سب کے سامنے رکھ دیں میں ختک میوے لے کر آتی ہوں۔" آنسہ نے قبیتی سامان سے سبح اس برے سے ڈرائنگ روم میں نرم صوفوں پر مینے خوش گیموں میں مصوف لوگوں پر ایک نگاہ دوڑائی اور بواکولیکار کرٹرے تھادی۔

" چلو۔ تم لوگ بروں میں کیا کررہے ہو؟ تاہیں نکال کر بیٹے وائی ہوں۔ "اس نے کرشل ہاکس میں بھرے لیتے 'چلغوزے اور کا بوسب کے سامنے رکھنے کے بعد نند کے بچوں کے ساتھ مفکواۃ اور رافع کو بیٹھا دیکھا تو جل بھن کررہ گئی۔ انہیں غصے میں ہوایات جاری کیس۔ عارب ابھی چھوٹا تھا' مال سے چیکا رہتا۔ کام کے وقت وہ اسے بواکو تھماری۔ چیکا رہتا۔ کام کے وقت وہ اسے بواکو تھماری۔

دیگارہ تا۔ کام کے وقت وہ اے بواکو تھادئی۔
"امال جان ۔۔ آپ نے دیکھا۔ ہم لوگوں کو دیکھتے
ہی بھابھی کا منہ کتنا پھول جاتا ہے۔" ٹریا نے رکی
ہوئی مخروطی انگلیوں والے ہاتھوں کو بردی اشاکل سے
امراتے ہوئے کہا۔ آمنہ کے مسرال والوں کی آمہ ہو
اور امال جان اپنی شادی شدہ بیٹیوں کو جمع نہ کریں۔ ایسا
ہوئے مکن تھا؟ دونوں کو ضبح ہی فون کردیا گیا تھا؟
شام ہوتے ہی میاں بچوں سمیت دونوں یمال پہنچ

بیک ہاؤس میں بڑی ہو کو توں میں بھی کھانا گھر بر پکانے کائی رواج تھا۔ وہ بھی کی اقسام کے پکوان کے ساتھ کم از کم دو طرح کے جیسے ' آنسہ شوہر سے ہر دفعہ باہر سے کیٹو نگ کروانے کی خواہش کا اظہار کرتی ہمر سنتا ہی کون تھا؟ ایک دو دفعہ بیوی کے مجبور کرنے پر محمود علی نے دبی زبان میں مال کو باہر سے کھانا پکوانے کا مشورہ دیا 'چھوٹے بھائی شاید نے بھی بھائی کی بات پر مشورہ دیا 'چھوٹے بھائی شاید نے بھی بھائی کی بات پر مشبت رائے دی مگرافروز بی تو کسی طور نہ انہیں۔ مشبت رائے دی مگرافروز بی تو کسی طور نہ انہیں۔ دن پرانے دوستوں کی طرف نکل جاتے تھے۔

د ایماکرتے ہیں آج بچوں کو لے کران کی پند کے
پارک اور وہاں سے ڈنر پر جاتے ہیں۔ تجی ہے ہی ۔

خوش ہوجا ہیں گے۔ "وہ برے جوش میں انہیں کھڑی
اور موبا کل تھاتے ہوئے بولی خلاف توقع ۔۔ معاجب
کا مزاج کرم ہو آنہ و کھے کر حوصلہ پیدا ہوا۔ بات ختم
کرکے سوالی کی طرح ان کامنہ تکا۔

"ہم کی کو کمیں لے کر نہیں جارے ہیں۔ آپ
کالیکر ختم ہو کیا ہوتو۔ امال بی کے کمرے میں حاضری
دیں۔ آمنہ کے سسرال والے رات کے کھانے پر
آرہے ہیں۔ وہ آپ سے دعوت کے بارے میں کوئی
بات کرنے کی خواہش مندیں۔ "محمود علی نے ہوی کا
مسخر اڑانے کے بعد ہدایت جاری کی۔ آنہ لیے
چوڑے مرخ وسفید محمود علی کو دیکھ کردہ گئی۔ فعنڈی
مانس بھرتے ہوئے اس کے ذہن میں ایک ہی چیز کا
تصور آیا "مجکنا گھڑا" مجال ہے جو ہوی کی کمی کوئی بات
ان کے دماغ میں شرحائے دعوت کامن کرایک تکان
میں رگ رگ میں سانے گئی۔

" كمال ہے \_ مجھے كى نے بتايا بى نہيں۔"وہ مدا ترب مراسمنز كا \_

بربرواتے ہوئے کمروسمینے کی۔
جھوٹی نئر آمنہ کی مثلق پچھلے مینے ہوئی تھی۔ اس
کے سرال والوں کی آیک بڑی بری عادت تھی۔ وہ
اوگ جب بھی یہاں آتے چھاپہ مار نیم کی طرح
دُرانگ روم میں بیٹھنے کے بجائے پورے گھرمیں بے
تکلفی سے دندناتے پھرتے۔ نیانیا ... رشتہ تھا افروزلی
سدول میں بیچو آب کھانے کے باوجود اوپری طور پر
مسرال میں سب کوہائی الرث کرویا جا آ۔
مسرال میں سب کوہائی الرث کرویا جا آ۔
مسرال میں سب کوہائی الرث کرویا جا آ۔
مرے میں بیچیں۔ ایسا نہ ہو کہ کمیں اماں جان کا
نزلہ ہم پر کر جائے۔ "محمود علی نے کالی پشاوری چپل
میں اپنے یاؤں پھنسائے اور عجلت میں گاڑی کی جالی
میں اپنے یاؤں پھنسائے اور عجلت میں گاڑی کی جالی
میں اپنے یاؤں پھنسائے اور عجلت میں گاڑی کی جالی
میں اپنے یاؤں پھنسائے اور عجلت میں گاڑی کی جالی

ہاتھ میں جھاڑن کیے کی سوچ میں کم کھڑی تھی۔

ابنامه شعاع وسمبر 2014 69

ے کہ محری بن بیں یا بازارے معوائی می بیں۔" أنسرى الدرانيات كاجوكومنه مي ركفتے موت مال

"صحیح کمرری موبین ایجیلی دفعہ بھی جب ہمنے آپ سب کو کھانے پر بلایا تو۔ دلمن کامنہ از کیا تھا' الله معاف كرك ألى عليم يكائى كه وال كاليك وانا الك الك وكهائي دے رہا تھا كھوٹا لكايا بى سيس تھا، جاث ساله بھی بازارے منگوا کرٹرخادیا گیا۔ بیاتو آج كل سارے كمانوں كاناس ارفير تلى رہتى ہيں۔ لكتا ہے۔ محمود علی کے کان مرو ژناروے گا۔"

افرونلی نے اسے جوڑے میں بن مجوتے ہوئے وانت پین کر غلط بیانی کی انتما کردی- اس دوران عارب كو تانيفا كرم وكيا تحا "آنسه في روت بلكتے بي كے ساتھ برى مشكول سے سارے كام تمثاف شايد ای لیے صرف طیم میں کسروہ کی مکرباتی سارے كفاف مزيدار في مراس كاكوني ذكر نسي-

" با\_ با \_ الى ولهن بن- مارى برواشت كا کے کائن کے تقیس سوٹ پرشیفون کا ووٹا لیے مندی لکے گئے بالوں کوجوڑے میں لینٹے اور کانوں میں ينى سونے كى باليول من موتا يرد ي بست يرد قار لك ربى تحسي- كاش ان كى باتول نيس بعى ايساً وقار قائم

مهم تو کہتے ہیں کوئی پیکا نظام کرلیں۔ماشاء اللہ شابد بھائی نے ی آے کمل کرتے جاب شروع کردی وہ دن اور آج کا دن۔ چر آنسے نے باہرے کھاتا ہے۔ ان کی شادی کردیتے ہیں۔ اس طرح گھر میں دو پکوانے کی فرمائش کرنے سے کان پکڑے۔ یہ اور بات بھابیاں موجود ہوں گی تو صرف ایک کا منہ شمیں دیکھتا التخلوكوں كى خاطردارى كرنے كے بعد اسے يڑے گا۔ دونوں ایک دوسرے سے مقابلے بازي مير

جاتے بی ممل جائیں ۔ یے میں پیچانا مشکل ہوجاتا مجی ہورہی ہے "آئےدن دعو تیں ہوں گی۔ ہما بھی کاب

میں جار چار عورتوں کے ہوتے ہوئے باہرے کھانا كول بكوايا جائے؟ الجمي على بيك كے خاندان برايبابرا وقت نميس آيا-"افروزلي في اين مندي لكم الحول كونجات بوئ غصب كماس كے جلال رياس بيني آنسه كى جان بى نكل مئى يرمنه سے ايك لفظ نه نڪال سڪي هل يول پڙا۔

"المال جان \_ جار مس سے آمنہ اور اینے آپ کوتو اس لست مس سے تکال بی دیں۔ اب بچیس - بواتووہ اس عرض حى المقدور ساتھ وي بي عربيكانے كى ساری زمہ واری لیما ان کے لیے بہت مشکل ہے۔ مجوراً ممرك برى اور فى الحال اكلوتى بو موت كى حیثیت ہے دعوت کا سارا بوجھ میرے ہی کاندھے پر آكر اب-"اس فول بى ول مين ان سے مخاطب موكر بحربورا حتجاج كيا

"میال ۔ ذراہارے کمے سے ہوتے ہوئے جلية كالم بمى توسيس آپ كوداغ من نت نى باتیں کمال سے آنے گی ہیں۔"وہ اپنے سفید دویے كونمازك لي مرك كردليني كم ما تقد ما تقد المتحان بي ربتي بي - "افروزني كريم رنگ ك کو محورتے ہوئے گویا ہو تیں۔ محود نے مال کی خوشنودی میں فورا" ہی سرمالیا۔ اس کے چرے پر موائیاں اڑنے لگیں ال کے کرے کے درش کرنے كے يورے ايك عفة بعد تك محود على منه شيرهاكي چرتے رہے۔ بوی توبوی- افروزلی کے سامنے بچوں ے بھی مختاط انداز میں یوں مخاطب موتے جیے کوئی جرم كياموا

ہاتھ کی بنی ہوئی رس ملائی کھائی تھی اف کھنی پھیر تھا۔ ہم بھی توبتاتے ہیں 'اتنی زم بتی ہیں کہ منہ میں "المال جان ... آیا تھیک کمہ رہی ہیں ماری شادی

> 91-4 11100 -A 2014

بلورس گلاس تشوے صاف کرے کیبنٹ میں ر کھتے ہوئے آنسہ کی آنکھیں جھلملا اٹھیں۔ کام ختم كرك اسے اسے بحول كى يوسوائى كى فكر ہوئى۔ بحول کے ڈرم می جل رہے تھے ، گراس شور و عوامی يكسونى سے يردهنامشكل بات محى-سب كومكن ديكه كر بجوں کو لے کروہاں سے جلی گئی ،جے سب نے مود آف ہونے سے تعبیر کیا۔جب کہ حقیقت یہ تھی کہ يورے دن ايك باول ير كمرے رہے كے بعد اب آتسه كاوه حال تفاجيع تكأن كے تندو تيزر يلے فياس كوجودكوائي زديس لياليامو-

" برا وقت كررى كيا-" مريم بي بي ني في الكل درست تجزید کیا تھا۔ بیٹیوں کے مصورے پر افروزلی نے جھوٹے بیٹے کی شادی تو کردی۔ آئمہ نے زمانے کی لڑکی تھی وہ بست دنوں تک ان کے روائی اور فرسودہ اصولوں کو برداشت نہ کرسکی۔اس کے لیے يهال المرجست موناكل مشكل موكيا- أتمدن خودكو بدلنے تے بحلفے شام کو لے کرا بنا محکانا بدل لیا وہ لوگ شرے دو مرے مرے بر کرائے کے بنگلے میں شفٹ مو محے شاہد مقامی میک میں ایک اہم عمدے پرفائز تھا تنخواہ کے غلاوہ کئی مراعات حاصل تھیں۔ آئمہ کیوں کسی کی بے جاسنتی ایک سن کردس سنادی ... بات نا قابل برداشت مونى توعليمه مو كئ-شاہر کے حوالے سے افروزنی کی آکھوں میں جو خواب بسے تھے ان کی کرچیاں جینے لکیں سے کو لوں ماتھ سے نکاناد کھ کروہ فکست خوردہ ی ہو کر خاموش کی قدر آئی۔ افروزنی اور ان کی بیٹوں نے ا آنسك اندر خوشى كااحساس شهجاكا اب مل مين وه

ولولہ نہ رہا محربیہ ضرور ہوا کہ اس نے سب کومعاف

بی حال رہا تو ہمیں کتنی سکی اٹھانی بڑے گ۔" آمنے بھی مسراتی ہوئی ان کے جے آجیمی اس نے چرمے ک کلینزنگ کرتے ہوئے روئی سے میک اپ صاف کیا جوسسرال والول كى آريرى بحرك تحويا كيا تعا-ونمیں ۔ بھی۔ ابھی سے دوسری بو کے مسئلے من الحمانيس والمعتديال ايك كوي سنجالنامشكل ہورہا ہے 'ہم تو ایک بات جانتے ہیں جس کو دنیا میں کوئی عم نہ وایک ہولے آئے ، عم کامطلب اچھی طرح سے سمجھ میں آجائے گا۔"افروزنی نے والکید لہج میں کماشاید ناقدرے لوگ ایسے بی ہوتے ہیں۔ "الل جان \_ دیسے آنسہ بھاجمی ول کی بہت اچھی ي - سب كاكتناخيال ركمتي بي-" آمنه جواس كم سے جانے والی تھی "آج کل کھرے ہر فرد کے لیےول كداز موريا تفاليك دم يج بول يزى است ال بنول کے منہ کے میڑھے میڑے زاورے دیکھ کراحیاں ہوا كه يحفظ الإول ديا ب " تم لوگول کو کیا نیا کہ ساس بن کر کس طرح کی باتیں برواشت کرنا پرنی ہیں مجھی ہم سے یہ سب كرف كاند كو-"افروزنى في توريال چرهاكر بينيول كوصاف الكاركيا- رائية في محمولي بسول كامند كظ دیکھاتوہاتھ کے اشارے سے مبرکا کیا اور الل جان

کے خرکوش سے مرخ وسفیریاوں اپنی کودیس رکھ کر دبلتے ہوئے دھرے دھیرے جانے کون سامنزرو مر مجونكاكه وه فيم رضامند موكئي - دونول بهنول في مال کہای بمرفے پر خوش سے جمھی ڈال دی۔ " ہاری الل جان ۔۔ زندہ باد۔" نندول کے رمين اندازم بو لنرر آنيه ايک مرد عک انتح ر فيؤرا تنك يدم سے مصل ڈائنگ روم میں ابھی برتن ركف آئى مى-انسب كوخوش باش ايك ساته بيفا و کھ کرائے اجبی ہونے کا احساس بردھ کیا۔ وہ جب بھی ایک ساتھ مبھی تو سب کو نولفٹ کا بورڈ ہر تصلے میں آنسہ کو شمولیت کو منہوری سمجھا۔ محمود علی و کھادیتی۔ آنسہ خوش اخلاقی دکھاتی کھی ان کے ورميان جاكربيش بهي جاتي توكوني فائده تهيس مو يا-وه سب ایسے خاموش ہوجاتیں جیسے کوئی چوری پکڑی گئی

PAKSOCIETY1

المنام شعاع وسمير 2014 17

امیدے کہ میری بنی تمام رشتوں سے بالاتر ہوكر عورت ہونے کی عظمت سمجھے گی۔ایے کھرمیں روشی

مريم بي بي جب بحي بيني كو سجيرداري كي اليي باتي بتاتیں وہ ای ال کامنہ حرت ہے تلی رہ جاتی۔ انہوں نے ایسی مشکل باتیں کمال سے سیمیں۔ آج وہ تودنیا میں نہ رہیں پر ان کی تحی اور نیکی کی باتیں محولوں کی طرح آنسكاردكرد ملكى ربتين-

مال سے میکداور ساس سے سرال کی روایت کو بدلنے کی خواہش میں آنسہ نے اپنی ساری صلاحیتوں کو چین کردیا۔ سب سے پہلے تو راقع کے لیے کھر کھر جاکر لڑی تلاش کرنے کی روایت کو بدلا۔ محمود علی ہے مثوره مانگا۔ شوہراب ان کی ہریات پر سر تعلیم خم كرت اولادول كے معاملات بھى ان يربى جھو اگر خود

كناره كش بو يحق "پيچاسول الوكيال ديمين كيد مين آبكى آنسه يند آئي- يج بت ناراض موت مرام ناس معاملے میں کی کی نہ سی ۔ خوب ٹھوک بجاکر ہوسند كى بعنى اليے كيسى بيلى الى كو ديكھ كر ہال كرية "أنه كي اله ير مكن كيا ي بزار روي رکنے کے بعد افروزلی نے بدے خرے مریم لی ای کو جالاتو سرجعكائ بينى أنسه كول سي نيزاك فانى كر كئ- أينا رشته طے مونے سے زيادہ اتن ساري الركول كي مستروكي جانے كاغم اسے ستانے لگا۔ آنسے نے جھرجھری لی اور ماضی کے جھروکوں کوبند کیا۔اس نے ڈرائیور کو گاڑی نکا کنے کا کمااور فائزہ کے گھرروانہ ہوگئ۔ بس کے گھر بینج کر شریت کا گلاس حتم کرتے ہی رافع کی ولئن تلاش کرنے کی ذمہ داری

" آنی۔ ایک لڑکی ہے تو' چلو آپ کو ملوانے کی کو سشش کرتی ہوں۔ بھانے کی شادی سے میں بھی تو ان کے دم سے کمر کا ہر حصہ جگر جگر کر آ ہے ، بچھے خالہ ساس کے عمدے برفائز ہوں کی تا۔"وہ چنگی بجا

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

كرويا- بورمى بارساس كے علاوہ بھى وہ سب كااتا خیال رکھتی کہ اس کاوامن دعاؤں سے بعرجا آ ابوہ کوسٹش کرتی جو کرے دکھاوا نہ ہو بلکہ اس کی مرضی کے مطابق ہوجودلوں کے حال جانتا ہے۔ انسانوں کے کے سیں۔ ول من جسے سکون اثر ماجلا گیا۔

آنسہ کی جوانی برسمانے کی مرصول کو چھو میتی۔ سب مجريدل ساكيا ايان يي نه ريي- محمود على بعي ریٹائرڈ ہوکر جب جاب کمرے معاملات ہے بے خر اینا زبادہ وقت تماز روزے یا کتابوں کے چے گزارنے لیے بچے قابل نکلے اس کو چیسے مصلی پر بھا کرر کھتے مفكواة كي شادي كي بعد جب كمركي تناكي آنيه كوكاث کھانے کی توفائزہ کے چھیڑنے پر برے بیٹے کی شادی

أنسه كاندرجي توانانى الدن كلى برايناض کویاد کرتے ہوئے اس نے خودے عبد کیا کہ وہ بھی روای ساس مبیں بے گ۔ بھو کی سائسیں محوثے کے بجائے اس کو جینے کا ممل حق دے گی۔ این ال سے کیا گیا مروعدہ ذہن میں دہرانے کی۔ فراغت حاصل ہوئی تو مال کی اتوں یر غور کرنے کاموقع ملا۔

" دیکھو آنسہ ... عورت کو کمتب انسانیت کی پہلی معلمه مجاجاتا عاى كوم خميرى سلى لعليم و تربیت اور گھر کا نظام خوش اسلولی سے چلاہے وہ چاہے دنیاوی رشتوں میں ال مبور بیٹی ساس ندایا بعابھی ہوا پر ان سب سے پہلے ایک عورت ہے رشتوں کی باس داری اس کی مھٹی میں بری ہوئی ہے۔ بدسمتی سے چھ خواتین ای روح کو حمد ، جلن اور جہالت کے اندھیروں میں بھٹلنے کے لیے چھوڑ دی ہنتے ہوئے چھوٹی بن فائزہ کے حوالے کردی۔فائزہ جس سے دو مرول کے علاوہ خود کو بھی تقصیان پہنچتا مقابلے میں خاصی سوشل دا قع ہوئی تھی۔ خواتین این کھروں کے لیے روشنی کامیع بی رہتی ہیں

البنامة شعاع وسمير 2014 72

نے سرملا کرخوشی کا اظمار کیا۔شادی کی بات پر رافع کے چرے پر شریملی می مسکراہٹ پھیل گئی۔ "واُهِ بِعَانَى إِنْ الرَّالُومْ مُثُكِّ بِهِي النِّي شادى كے ذكر يرنه شرمانی تھی۔ اڑے! آپ نے تو کٹیا ڈیو دی۔"عارب نے بھائی کوبغور و مجھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دہائی دی۔ رافع باب كے سامنے جھنے كيا ،جوان مونے كے بعد بھی وہ محمود علی کے سامنے نگاہ اٹھا کریات شیس کریا تفاعارب البترباب كافي ذاق كرايتا-

"برے بھائی۔ تمہاری طرح نسیں ہیں تم تو مماکو زحت بھی میں دو کے۔ آپ بی پند کرے بتا ووك "مشك نے بوے بعائى كى حمايت من جھو ئے كوچيزا مكراس كامود كجه آف ساتفا-

"به کیامماجانی بہلی ازی کودیکھتے ہی لٹوہو گئیں " یہ تو میرا اور مشی کا نقصان ہو گیا۔"عارب نے بمن كول كى ترجمانى كى ال كے زالے فلنے ير شكوه كيا۔ "بٹا جانی۔ شادی کے بعد تو راقع بے جارے کو ما عمرقید بامشقت ہونے والی ہے۔ آپ دونوں کا کیما نقصان-"خوش كوار ماحول من جائے منے ہوئے محمود على نے بھی شوخی د کھائی۔

"جم تو کھر کھر جا کر جائے تاشتے کے موڈ میں تھے۔ مماجاني-بيركياجلم (ظلم)كيا\_ول توروا-"عارب ول برماته ركه كرمصنوى تكليف كالظهار كرف لكا-آنسہ نے بیٹے کو آئکسیں دکھائیں توباقی لوگ بھی ہنس

ہے۔ مشک جس کی شادی کو سال بھر ہوا تھا تم صم سی تحى اس كاشو مركاشف البية عارب كى باتول يرخوب تبقهدلكارباتفا

" دمشی\_ کیا ہوا؟ بیٹا کھے بولونا\_اس معاملے میں تہماری کیارائے ہے "آنسہ نے بی کے کاندھے پر "مماجال اب ميں رائےدے كركياكروں كى-"وه "مشى \_ كيابوا يج خروب؟" بني كاندازير آنسه ایک دم جیب ہو گئیں تو محمود علی ان کی مدو کو آگئے

کر ہمی۔ فائزہ کے بروس میں جو نے لوگ شیفٹ ہوئے تھے ان کی بری لڑکی احرین بہت باری تھی۔ رشیدہ نازنے فائزہ سے بسلاجو ڈتے ہی چلی فرمائش احرین کے لیے اچھاسادلہاڈھونڈنے کی کی۔ أنسكى فرائش يرفائزه كے ذہن ميں بيات آئی۔ راقع جتنا مندسم تقا۔ احرین اتن بی بیاری اے وونول كاجوز عمر كالكا

آنے کے سنری خیالات کابطا ہرزاق اڑانے کے باوجودوه ول ہے بہن کی قدر کرتی تھی۔فائن نے جھیل ير مرسول جمائي مخورا مبي پروس ميں جا کرا حمرین کوبلا کر بمانے آئی کود کھادیا۔

"واهد جيو-فائزهد لاكاتوبت پاري بهرافع ك ساتھ بهت سے گ۔" آنسہ لڑى ديكھتے بى كل التحى ول سے بهن كوداودى-

"آلى مانتى مونا مىرى جو ہرى جيسى نگاموں كو ۔۔ کیسامیرا ڈھونڈ نکا 8 ا؟"فائزہ نے احمرین کے کھر والس جانے کے بعد بری بمن کی آ تھوں سے جعائلی خوشی اور ہونوں کے کنارے یہ چھی ہسی ہے ان کی رضامندی جان لی-اتراکردولی-

" نبیت ثابت منزل آسان -" آنسه نے بمن کا ہاتھ دیاکر سرکوشی کی اور اللہ کا شکر اواکیا کہ کھر کھر جعا علفے مجلفے بہلی باری میں بی کم عمری گندی و محت اور سيكھے نين نفوش والي احرين مل كئ -وه شام كوبين کے ساتھ رشتے کی بات کرتے رشیدہ ناز کے کمر چہنے كئ جوات ات التقاور بدے كرے بنى كے كيے رشتہ کاس کر آنسہ اور فائزہ کے قدموں میں بچھ بچھ

أنسه جب كمركوني توسب كوبهو طنے كى خوش خرى سنا دى- وه لوك و نرك بعد بردے بال ميں جمع موكر أنسه سے معلوات عاصل كرد ب تصد عارب باتھ ركھ كرملايا -مثك ايك دم يونك المحى-زبردستى بوے بعائى كو بھى تھىيتلايا جولىپ ئاپىر آفس كاكام كرنے بيٹھا تھا۔

"ميں ... جيسي بهو جاہتی متى۔ احران-ولي على ب-" آنسه نے محود علی اور بچوں کوتایا۔ محمود علی

المندشعاع وتمبر 2014 [73]

بعائی کی اس حاضر جوانی پر بے ساخت مسکرا اسمی۔ مون والى بمواور باقى لوكول كوبستامسكرا ماد كيدكر آنسه كول صوعا تكلي-

"ميرى بني فكرنه كوجب تم الي كمريس قدم ر كموكى توان شاء الله وبال بمي تمياري بير بنسي سلامت رے گ۔ ہمساس بول فراؤنہ ہوگا۔ بستانی کی طرح جوراہ میں آنے والی رکاوٹوں کو عبور کر ما جلا جاتا ہے۔ ای طرح ہم بھی پرشتہ بھائیں کے کول کہ میں حمیس بہوسیں بٹی بناکرول سے تبول کردہی ہوں۔" آنسہ نے چلتے وقت احرین کاماتھا جوم کرول ى مل من عدكيا-وه آئكسين بنها كريوه كران كے سنے ہوا کی۔

" كتن اليم لك رب بن يه مجر عبد ولمن ك بالتحول من سادي مول-"آنسية سوئي دهاهي كي اللى من لكاتے ہوئے بليث من رکھے سفيد موتيا كے مجرول كود كي كرسوجا-وه إينان من لك بيلاك بھولوں کا مجرابتا کرسب کے ممول میں سجادیتیں۔ احرین کاخیال آیا توہے ساختہ بھوکے کمرے کی طرف ردھیں۔ آنسہ کو بیشہ سے پھولول سے بردی رغبت تھی۔شادی کے بعد ان کابس چاناتو تمرے میں روزانہ مازہ پھول سجاتیں۔ پھولوں کا زبور پنے کمریس کھوا كرتنس محرافيوس صاحب كو يحول يند نهيس تص خوشبوے اسی حجینکیں شروع ہوجاتی تھیں۔ انہوں نے پھولوں کا داخلہ اپنی ہوی کی زندگی سے تامنظور كرديا -وه مجبورا"ول اركرره كني -

برم بین کے سررہاتھ رکھ کردو جھا۔ "للا \_ مما جانی نے تو اکلوتی بٹی کو بھی درخور اعتما نسیں معجد اکیا اوی پندکر آئیں۔ بعابی کے لي ميرے بحى بحد المان تص "مقل سے برداشت نه مواتوروت موسة محكوه كيابي كالكه من آنسواور اس كالرّاجرود كيدكر آنسه كوائي علقي كالحساس موا-ایک ملاقات توان سب کاحق ہے۔ مشک کے رونے نے سب کو بے چین کرویا۔ آنسہ نے اس کوسینے سے نگایا تو بھائی بھی بس کے گرد تھیرا ڈال کراسے منانے مِنْ لَكُ مِنْ مُكَ كَاشِفَ البِينة بيوى كَ بَكِينِي رِبْسَتَارِبِالِ محمود على كى سفارش ير آنسه ف اى وقت الحرين كى ای کوفون ملایا این بنی اوردا ماد کومونے والی بھابھی۔ ملوانے کی اجازت طلب کی۔

"بير بھي كوئي پوچھنے كى بات بى جى \_ آب كا اينا كم ب- جم جم آئیں۔" رشدہ ناز نے خوش ولی سے

"رشيده بهن كونى استمام سيس كمجيم كا ... بم بس ایک کپ جائے سے اور ائی ہونے والی بوے ملاقات كرنے آرہے ہيں۔" انهول نے فون رکھنے تك كوئى دى بارائى بات دېرائى-

"آج کے نمانے میں مجی ایسے خاندانی اوروضع دار لوگ موجود بین-"رشیده جیسی دنیا دار عورت حرت مين جتلا مو كئ-

"احرين آپ نے كيا \_ كيا ہوا ہے؟"مك نے ينديده نگامول سے سبر كيروں من لموس احرين كو و مجما اور این پاس بھا کر اس سے بے تکلفی سے يوجعا-

نیانیا معاملہ تھا ہے وال توساری محفل کشت زعفران وہ بیٹے ہو کے کرے کے دروازے پر دستک دیتا جاہ ين في-احرن جولجائي لجائي ي مرجعكائ ميني في دي في كد شركرسوچ من يوكي-

ہندشعاع دسمبر 2014

مونے کے لیے لیٹی تو رافع نے اس کی طرف کروٹ لی اور بیوی کی طرف مکمل طور پر متوجہ ہوا۔ "میں نے ایبا کیا کر دیا جناب!" احمرین جان کر انجان بی شوہر کی آنکھوں میں جھا تکتے ہوئے ہوئی۔ "تم نے مما جانی کا جیسے ول رکھا۔۔۔ سمجھو میرا ول رکھا۔۔" وہ مسکرایا۔ درکھا۔۔" وہ مسکرایا۔۔

ائھلائی ورافع اس کے انداز پر کھاٹھلایا۔
"جھے پتا ہے۔۔ گرتم نے میری ال کوساس کی جگہ
مما جانی سمجھا۔ میرے لیے یہ بات بہت اہم ہے۔
خوب صورتی کے ساتھ ساتھ تم میں اچھی بیویوں اور
نیک بیووں والے سارے ہنر موجود ہیں۔" رافع کا
انداز تشکرانہ سا ہوا۔ احمرین سرشار ہی ہوگئی اے
رافع کے منہ سے اسااعتراف سفنے کا یقین تھا۔ کمراتی
جلدی۔۔۔ بنا قابل یقین بات تھی۔

زندگی بھی کتنی عجیب ہوچنے بیٹووتوبیت جانے والے لیے پھل بحریس مٹھی میں ایسے ساجاتے ہیں۔ جسے ملائم ریشی کپڑا' تھوڑی می در میں انسان سالوں کا سفرطے کر آیا ہے' آنسہ بھی آن ایسی کیفیات ہے گزر ری میں ۔اضی اور حال جیسے ان کے ساتھ ساتھ چل

المراس کا گھرے تا۔ آرام کرلو۔ ساس سے واسط برے گانو سارے کس بل نکل جائیں گ۔ "افروزنی اگر آمنہ کے بے وقت سونے پر اسے بہ ڈراوے دیتیں تو آنہ کے ہونٹوں پر پھیکی ہی ہمی ریک جاتی۔ بہت کے گرانوں کی طرح اس کے سسرال میں بھی وہ بہت سے گھرانوں کی طرح اس کے سسرال میں بھی وہ بہت سے گھرانوں کی طرح اس کے سسرال میں بھی وہ تھا۔ افروزنی چن جمال ساس کو ایک ہوا بتا کر چش کیا جاتا ہو کی محتی اور سسرال امتحان گاہ ہو' جمال بہو کی مطاعیتوں کے ایکرامز چلتے رہتے ہوں۔ جانے وہ یہ مسلامیتوں کے ایکرامز چلتے رہتے ہوں۔ جانے وہ یہ بات کیوں بھول جاتیں کہ خود بھی توایک ساس ہیں۔ بات کیوں بھول جاتیں کہ خود بھی توایک ساس ہیں۔ بات کیوں بھول جاتیں کہ خود بھی توایک ساس ہیں۔ آنسہ کی ای کو ایک باتوں سے شدید اختلاف تھا۔

"مما جانی ... کیا ہوا خربت تو ہے۔ یمال کیوں کھڑی ہیں۔"احمرین اور رافع کسی دعوت میں جانے کے لیے نکل رہے تصدراہ میں اسے کھڑایایا تو حرانی سے پوچھا۔

"فسيريك كرك بنائے تھے "انهول فردے كلف كالدرے كلف كالد

"اوہ میں میں او یو سونچ ۔۔ آپ کو کیے پتا چلا؟
جھے تو کھولوں سے عشق ہے 'یہ آپ نے میرے لیے
بنائے ہیں نا تعینک ہو۔ "احمرین نے خوشی خوشی
گجرے ہاتھوں میں سجانے کے بعد جمک کرخوش دلی
سے ان کا شکریہ اوا کیا۔ آنسہ کی بیاسی دوح سمرشار
ہوگئی آنکھوں میں قدیلیس سی جل اخیس انہوں نے
نظر بھر کر موجئے کو دیکھا۔

"مما۔ جیسی ارمان بھری ساسیں اس دور میں تابید ہو گئی ہیں۔ قدر کرنا ان کی۔" رافع نے شرارتی انداز میں کہا۔

" المرن نے تاک جرم اللہ اللہ میں اللہ "المرن نے تاک جرماکرایک ادا ہے کہا کرافع نے چونک کر سولہ سکھار سے آراستہ خوشبوؤں میں بی بیوی کو دیکھا۔
میکرا شہیں التی ہو؟" رافع کالہ یہ تھوڑا روڈ ہوا اس کو خوف ہوا کہ کمیں مال کی موجود کی میں بیوی کے منہ ہے کوئی بلکی بات نکل جائے۔ مال کی دل آزاری اس سے بالکل پرداشت نہیں ہویاتی۔ آنسہ بظام جرمے پر مسکرا ہے سے بالکل پرداشت نہیں ہویاتی۔ آنسہ بظام جرمے پر مسکرا ہے سے بالکل پرداشت نہیں ہویاتی۔ آنسہ بظام جرمے پر مسکرا ہے سے بالکل پرداشت نہیں ہویاتی۔ آنسہ بظام جرمے پر مسکرا ہے سے بالکل پرداشت نہیں ہویاتی۔ دل ان کا بھی دھک مسکرا ہے گھڑی تھیں۔ دل ان کا بھی دھک وھک کرنے لگا۔

"یہ نمیں انتی کہ یہ میری ساس ہیں ار ہے۔ یہ و تومیری مماجانی ہیں۔ "اتمرین نے اپنے سنری آنجل کو سنجھ کتے ہوئے شوخی سے کمااور بردھ کر آنسہ کے گلے لگ کران کے گالوں پر گرم جوشی سے بوسہ دیا۔ رافع نے پیار بھری نگاہوں سے دونوں کو دیکھا۔

000

"احمر... آج تم نے میراول جیت لیا۔"احمرین جو دعوت سے واپس آنے کے بعد کپڑے تبدیل کرکے

ابنام شعاع وسمبر 2014 75

ہستی بھیرکرر کھ دی۔ یوں لگاجیسے ان کی آنکھیں کھل گئی ہوں۔ محبت بھرے دل پر شک اور بد کمانی کے بادل جھا گئے۔

آس وقت سے آنسہ کارورو کربراطل تھا۔ پھر بھی انہوں نے مبر کادامن تھاے رکھا عارب جو کالج سے واپس آیا تھا اس سے بھی اپنے آنسو چھپالیے 'ورنہ بھونچال آنے ہے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔

بوپل ہے ہے۔ وی یں روک سامان کی اس دیریں انٹی نے آسان کی طرف دیکھا۔ بوندا باندی ہوری تھی 'ذرا ی دیریس طرف دیکھا۔ بوندا باندی ہوری تھی 'ذرا ی دیریس لان جمل تھل ہوگیا 'چرے ہر پڑنے والے بارش کے قطروں میں مل کران کے آنسو بہنے لگے 'چول 'پودے اور نیم کابرانا درخت دھل کر تھر گئے 'چر آنسووں کی برسات مل ہر چھائی دیکھوں کی کمافت کو کیوں نہ دھو برسات مل ہر چھائی دیکھوں کی کمافت کو کیوں نہ دھو

سکی "شایداب کیمنے کا نظریہ بدل گیاتھا۔
''کیا ۔۔ میری بہو میں بھی ایسانی زہر بحرا ہوا ہے۔
وہ بھی اپنی ماں کی طرح ہی سوچتی ہے۔''ان کے کانوں
میں جب بھی رشیدہ کے الفاظ کو شیخے وہ نئے سرے
مے خود سے سوال کرتیں جناسوچتیں اتنا بھرتیں۔
''بہو۔۔ بھی شاید شرمندگی کی وجہ ہے اس وقت
کے بعد ہے کمرے سے باہر نہیں نگی۔ انجما ہے ہمارا

آمناسامنانہیں ہوا۔"
آمناسامنانہیں ہوا۔"
آنسے نے خود کو معلمیٰ کرنے کے لیے آیک طویل سائس لے کر سوچا۔ فضا میں کچی مٹی کی باس پھیلی ہوئی تھی 'انہیں گاڈھلی شام کی نہائیاں ان کے من میں سارہی ہو۔ ایک جھرجھری ہی لیاور خود کو قنوطیت کے جال سے باہر نکالنے کی کوشش جاری رکمی 'ابھی عارب کی فرائش پر پسندے بھی پکانے تھے 'بارچوں عارب کی فرائش پر پسندے بھی پکانے تھے 'بارچوں میں مسالا لگا کر تو ہم ہے بی رکھ دیا تھا'اب کوشت میں مسالا لگا کر تو ہم ہوئی اٹھ کھڑی ہو ہیں۔ محمود علی بارش کامزولو نے لان کی طرف آئے تو تو ہوئی ادائی فرائس کوشوں کے نم بارش کامزولو نے لان کی طرف آئے تو تو ہوئی کی ادائی بارش کامزولو نے لان کی طرف آئے تو تو ہوئی کی ادائی فرائس کوشوں کے خود علی بارش کامزولو نے لان کی طرف آئے تھے وہ کچھ شیئر نہیں کریں بارش کامزولو نے لگانے جانے تھے وہ کچھ شیئر نہیں کریں فرائس کوشوں کو بی کھری کو بی کو

کی' وہیں بیٹھ کرانہیں بھی یاس بٹھالیا۔ادھرادھر کی

ان کاکمنا تھاکہ ایسی اتیں اوکیوں کی نفسیات پر برااثر ڈالتی ہیں۔ بیہ ہی وجہ تھی کہ لڑکی چاہے معصوم ' العزشوخ و چیل ہویا سنجیدہ مزاج کی۔ تعورے سے اجنبی احساس میں لیٹی ہوئی سسرال کی دہلیزیار کرتی ہے۔ مریم بی بی نے اپنی دونوں بیٹیوں کو بھی ہونے والی ساس اور سسرال سے بدخان سیس کیا تھا۔ ساس اور سسرال سے بدخان سیس کیا تھا۔

احرین کو سسرال میں اپنے میکے سے بھی زیادہ برسکون آحول میسر آگیا آنسہ نے بھی بھی بہواور بینے کے کمیں آنے جانے پر پابندی نہیں لگائی۔ وہ احمرین کی ٹوہ میں نہ رہتیں۔ نہ ہی بات بہ بات طعنے تشنیع دیتیں 'احمرین نے تواپنا بجین ایسے ہی احول میں گزارا محال اور ودھیال والوں کے بادگار معرکوں کی وہ جہم دید گواہ تھی 'اس کے بہت ڈرتی رہی پر بہال توابیا بچھ نہیں ہوا۔

ودکام کاکیاہے ساری عمریزی ہے۔ عورت اس کے علاوہ کرتی ہی کیا ہے۔ "آنسہ کا کمنا تھا۔ اس لیے سب کی مخالفت اور باتیس سننے کے باوجود آنسہ نے بہو پر شروع سے ہی کچن کی ذمہ واری نہ ڈالی۔ وہ پہلے کی عورت رجو موجود تھی ۔ جو ان کی کافی مدد کردی۔ عورت رجو موجود تھی ۔ جو ان کی کافی مدد کردی۔ اعمان نے ان سہولیات کا بھی ناجائز فائمہ شیں اغمالیا۔ سسرال میں بے جا ناز تخرے نہیں دکھائے۔ اسرال میں بے جا ناز تخرے نہیں دکھائے۔ بہو تھیں۔ آنسہ کو لگا کہ شاید قدرت نے ان کی بیوسے واسط بہو تھیں۔ آنسہ کو لگا کہ شاید قدرت نے ان کی برا۔ احمرین بھی ساس کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہ تراف کو مقدم جانی۔ برا۔ احمرین بھی ساس کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہ تراف کرتی ہو محال کی بوال کرتی ہو کو مقدم جانی۔ برا۔ احمرین بھی ساس کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہ تعریف کرتی کہو کران کے پاکھوئے ہرکھائے کی بول سبب بردھ کران کے پاکھوئے ہرکھائے کی بول

وونوں آیک وو مرے کی شکت میں خوش باش تعیس کہ ایسانگا جیسے مزے دار کھانا کھاتے کھاتے منہ میں تنکر آجائے رشیدہ نازی باتوں نے آنسہ کی ہوری

المندشعاع وسمبر 2014 76

احرین بھی اینے کمرے کے دروازے پر کھڑی ال اور ساں کو تک رہی تھی انسہ نے اے اشارے سے بلایا۔ بہوے اس اقدام پر ان کا ملال غائب ہوا تو ہوا۔ طل بھی ایک وم صاف ہو گیا۔

" جو ہونا تھا ہو کیا۔ اب برانی باتوں پر مٹی وال دیں۔ میں بھی سب بھول جاتی ہوں "آب بھی آئندہ بيبات منه عن تكالي كا واص طور يرعارب اور رافع کواس بارے میں کھے بتا نہیں چلنا جاہے۔" آنسہ نے مجرا کر دروازے کے باہر دیکھا کمیں کوئی س نہ ل\_ محمود على تولا بررى من چلے كئے تصر عارب اے کرے میں تھا۔ بوتے جس طرح ان کامقام ان ميكي من او نجاكيا تعليه والى يعللي موكر مسكرات موے ان سے ایش کرنے لکیں۔

"آپ نے اچھا نہیں کیا۔ مما جانی کو سوری "احرین نے ال سے نری سے کماتو وہ منہ بناکر

"احرين بيالم حميس ماس الدازيس بیش میں آنا جاہمے تھا۔"اتی برسی عورت کی اولاد کے ہاتھوں بول در گت بنی دیکھ کران سے برداشت نہ موا\_فورا" تنبيهمرك-

" نہیں ممآ جانی۔ آپ دونوں ماں ہیں میرے کے۔ دونوں کی عزت مقدم ہے۔ ای کوجمارے کمر کے معاملات میں دخل اندازی کا کوئی حق نہیں۔ مِن أكرانيس بلياقدم برندرو كي تو بدسلسله جل رِدِياً-"احرين في أنسه كالمات مام كرلجاجت كمالة

كرے ميں لے جاكر آرام سے باتيں كرو- في رجو کے دہاں ہے جل دیں۔ احرین مال کا ہاتھ تھام کر زروی این کرے میں لے گئے۔

"شاباش ہے بچے مال کوغیروں کے سامنے بنیا

باتول سے آنسہ کاول بسلانے لکے شوہر کی توجہ بروہ تحور ارسكون موسس

" إے بائے آنسہ بمن سوجوتے ماراو۔ پر معاف كردو-يد ديلموميرے باتھ- تمهارے سامنے جواليد-" رشيده افتال خيزان روتي مولي آنسه كے آمے ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو گئیں۔وہ جو کچن میں رجو کے ساتھ رات کے کھانے کی تیاری میں معوف تھیں۔ سرهن کی ایس ڈرامائی انٹری پر ان کامنہ کھلا كالحلامة كميل

"بين-كياموا؟" أنسه بمول يعال الثاان كي خيرت يوچيخ ليس-ده آنسو بماتے موئے عجيب ي آواز میں رونے کی کوسٹس کررہی تھیں جو ہے اسما بھوعدی لگ ربي سي-

" مجھے کیا ہونا ہے 'وہ جو آپ کی سکی ہے تاب احرین-اس نے وصلی دی ہے کہ اگر میری مماجانی ہے معلق نہیں مانکی تووہ مجھ سے اپنا نا آنو ژرکے گی ' بھی بھی میکے کا رخ نہیں کرے گی۔ آگے بقرعید آری ہے۔ بھلا بتاؤ۔ بٹی کھرنہ آئی تو بوری برادری مي ميري تاك نه كت جاتي-"وه كرايس- آنسه كاول باغ باغ مو كيا- مرمنه سے كي ند يولين-اسي ياس بڑی کری پر بیضے کے لیے کما محدہ بے چین مدح تی

" بهن-اس لژي کي ديده دليري تو ديميس-باپ ے بات کر کے میری شامت بلوادی وی دی فون کر انہوں نے بہوکی سمجھ داری کو ول میں سراہا۔ کے تاک میں دم کردیا۔ ارے وہال تو پورا گھرانہ مجھ پر معلو۔ چھوٹد بہو۔ بات ختم کرتے ہیں۔ اپنی ای کو چھ دوڑا۔ اے یہ دیمو۔ سفید چونڈے کے ساتھ معانی انگ ربی موں۔ پیاری بمن معاف کردونا۔ بس سے جائے بجواتی موں۔" آنے میں نی توانائیاں بيثي كى مال مول نا جذبات مين أكر الناسيدها بول جاك أخيس-ده خوجي خوشي دونوں كو تنمائي فراہم كر

رشیدہ نازنے بری کجاحت سے معلق مانکی تو آنسہ نے ان کے ہاتھ تھام کیے۔ اسس ای برے ہال میں لاكر صوف ير بنهايا كم آرام سے بات موسك

ابنارشعارع بمر 2014 37

وكماكر كليج من المعتدر التي -"رشيده تازن كريس واخل ہوتے ہی برقعے کے بٹن کھول کر سائنڈ پر رکھا اور فیتی نرم بید پر کر تکاتے ہوئے تاراضی دکھائی، احرین نے پہلے دروازہ بند کیا۔ پھرمال کے سامنے اتھ

"ای پلیز معاف کردیں۔ مرمیری نی شاوی شده زندگی میں جو بھیڑا میل حمیاتا اے سمینے کے لیے مجھے آپ کو اِس طرح بہاں زردی بلوایا برا۔ میں میں جاہتی تھی کر رافع آفس سے کمر آجا تیں اور مما كى آنكه من آنسود كه كرايك بنكامه كمراكريس-"وه مال كومنانے ميں لك تئ-

"بال إوبوكي غلطي بحص كيايتا تفاكه البيكر كملابوا إلى الراس على تهمارا زياده قصور ب- بعلا بتاؤ-كيسي لرك ب ميري مال كي باتيس ساس كو سنوا ویں۔"وہ بٹی بربی الث پرس-احرین کی ال کے انداز سان براس بريشاني من بهي من حصوت كي-

"ای الیاری- آپ نے بھی تو حال بوجھا نہ احوال ایسے شروع ہو س۔بس میں تورد کی رہ تی۔ آپ جب جوش میں آئی ہیں تو کسی و سرے کی بھلا كمال سني بير-اب بعلامي مماجاتي كي سائ ان کی موجودگی کاکوئی اشارہ کسے دیں۔ رافع نے اپنے مستم والانيايل فون كل بي دلوايا بـــ اجمى اس كا نظام سمجھ میں تہیں آیا ہے۔ کال ریسے کرنے کے ساتھ ہی غلطی سے اسپیکر کا بٹن آن ہوگیا۔ خیر۔ چھوڑیں۔معاف کردیں نا۔"وہ رشیدہ کے کاندھے دباتی ہوئی سمجھانے کئی۔ان کے کچھ کیے نہرا۔ دباتی ہوئی سمجھانے کئی۔ان کے کچھ کیے نہرا۔ "تیری ساس نے سن لیا توکون سی قیاست آگئ۔ جوموا۔ اجھابی موا ویکھوٹو کیے بورے کر رقضہ جمایا ہوا ہے۔ مجھے کون میں بھی کھنے جس دی۔ ایسے میں تیرے میاں کے مل میں بیوی کی خاک قدر ہوگی۔ میں توجاتے جاتے آنسہ فی کوجناؤں کی کہ بمن اب دور کرائے مبرنہ برسمانیں۔" رشیدہ ناز بھری موتی

میں۔ بنی کی بے وقوقی پر سرپید لیا۔ احرین نے

اے ی کی کولنگ مزید بردهائی که شاید مال کا داغ شعندا ہوجائے پران کاکاندھادیاتے ہوئے سمجھانے کی۔ " ند- ند- ای ایسی علطی بھی ند میجے گا۔ اور تحورًا آست بات كريم- ديوارول كے بھى كان ہوتے ہیں۔ کیا میرے ساتھ وحمنی کااران ہے؟ آپ نہیں مجھیں گی۔جیساچل رہا ہے۔ چلنے دیں۔ ورمی مماجاتی نے بوے مزے کے بندے بکائے ہیں۔ کھا کر جائے گا۔ ان کے ہاتھوں میں برا ذا كفتہ ہے۔ ہارے محری طرح نہیں پازلسن اورک اور كوشت كالحولن باكرسالن ك نام بر كمالياجا ماب اس كے بعدرافع آپ كو كم جمور آئيں كے "احرين نے ال کوجنانے کے ساتھ بھکش کی وہ جودایس کے کے برقول رہی تھیں مبرز مزید مجیل کئیں۔ "واو بمئي وال- جارون من مال كم باته كايكا موا تحولن للنه لگائم مرجحه بھی کموسال پرساس کوفوقیت دے كرتم نے اچھانسى كيا۔"رشيدونے ابى بے عزتی کوایک بار محرباد کیا۔ آنھ جرآئی ملکح دوہے منہ ہو بچھا۔ احمرین نے فون کرکے اتنا شور مجایا کہ

يمال چي "ای بلیز - ناراضی کو بعول کریٹی کی سمجھد اری کو دادوي-وه الوكيال كتني بأكل موتى بين جو بلاوجه مي ساس ے عنادیال کر کھر کا ماحول خراب کرتی ہیں۔ شوہرالگ بریشان۔ میں تومنہ بند کرکے مماجاتی کے وم سے مسرال میں عیش کردہی موں۔ساس تو خوش فرت من رکمی کولڈ ڈرنگ رشیدہ کو پیش کرتے ہوئے خوش دلی ہے کما۔وہ بٹی کوبوں دیکھنے لکی بھے کہ اس كارماغ چل كيامو-

انہیں کپڑے برکنے کا وقت بھی نہ مل سکا محر کے

كرون بري برقعه جرهايا اور ركثه لے كرمانتي كائيتى

" عجیب لڑی ہے بھیا! ہواری ساری زندگی تو آب کے آرام کے دن ہیں۔ یوں او کیوں کی طرح دو و ساس نندوں کے ساتھ برسم پیکار کزری۔اب تم کوئی ئ كمانى سنارى بو -"رشده نے أيك سائس ميس كولله ورتك حمم كركے لمي ى وكارلى اور بريشانى سے يوجيا۔

70 2014 J. 913 ELL S

میری عافیت ہے وان بی رہتی ہے "احرین نے کمزی ہے باہر میم کے درخت پر مید کی ہوئی جڑا کو

"واه" تم تو مجھ سے بھی زیاں عقل مندمو-الی عقل کی بات کمال سے سیمی-اب لک رہا ہے کہ میں ن و زندگی بلاوجہ جلتے کر صنے گزاری بینے کا ب ومنك بهى برانمين-"رشيده فيستائش تظرول سے بنی کود یکھا۔ تووہ فخرے محراتی ہوئی بالول میں برش بھیرنے کی۔ رافع کے آفس سے لوٹنے کلوفت ہورہا تھا۔وہ تیارہونے لگی۔

"تو اور کیا۔اب دیکھیں۔مماجانی نے بچھے ہتایا كريسال عيد تبواريس برى برى وعوش موتى بن-مرمن کھانے ملتے ہیں۔ جسے ابھی جو بقرعید آربی ب-اس ميس رافع كى سارى يعودهمال عاجا اورميرى ند اور اس کے سرال والوں کی بردی دعوت ہوگ۔ میری ساس نے جایا کہ سارا کھانا کھر میں کے گا۔ صرف بارنی کیو کی دعوت نہیں بلکہ کی قتم کے سالن اور فرائی کوشت اس دن ملے گا۔ مماجاتی نے ابھی سے میرے ساتھ مل کرمینو بھی ترتیب دے دیا ہے۔اب بتائيں اگر میں کچن سنھال رہی ہوتی تو کیا اثنی بری رعوت كالنظام كرسكتي تحي-"وه تيز تيز ليج مي يولي تو رشيده نے تھر آگر نفی ميں سمالايا-

"بیٹا یہ سب ساری زندگی تو نہیں چل سکے گا؟ کل کو اگر متہیں کی سنبھالنا پڑا۔ اس وقت تم کیا کردگی؟"وہ مال تھیں۔ فکر مندی سے سوچاتو زبان

"بول- به تو ب آب توجانی بن من شروع

"میری بعولی ای و سب برانے نانے کی باتیں تھیں۔اب تو کسی رہاتھ اٹھانے سے قبل اپنے سرک فكر ضرور كرليس-"احرين في كولدور كك كأ كموث ليتي موت شفاف كلاس من جمانكا اوربول-" آئیں کیا مطلب شادی کے بعد تم تو بری انو کمی باتیں کرنے لکی ہو"رشیدہ نے اپنا سر محاتے

"اخیماریکسی-میں رافع سے مما جانی کے پکائے ہوئے ہر کھانے کی اتی تعریف کرتی ہوں کہ وہ خوش ہوجاتے ہیں۔میرے سامنے سمعین کرال سے لیث جاتے ہیں کر مجال ہے جو میں درا بھی حد میں جالا ہوں۔وہ کہتے ہیں کہ کوفتے تو مماجیے کوئی بنا ہی شیں سكتا- ميں ای بھر لتی ہوں۔ كيوں كداس ميں شك بھی منیں۔اف مما آج تو ہرالی جس کھائی ہے واقع کی و يكها ويكمى عارب بهى مال سے جو تيلے و كھا آ ہے۔ میٹھے میں شاہی کرے بنائے گا۔ میں ان دونوں کی بات کی تقدیق کرتی چلی جاتی ہوں۔ کھانے کی تعبل بر جب ان کی واہ واہ موتی ہے تو مما جانی خوشی سے بھولے نہیں ساتیں۔ میں جھی بغیر بھی محبوس کے سے ول سے ان کے کاموں کی تعریقیں کرتی جلی جاتی ہوں۔ آپ توائی ساس کی تعریف کا سوج بھی شیں سکتی ہوں گی تا۔ جہ حمرین نے مال کوسسرال کے حالات سے آگاہ کیا۔ پھر شرارت سے مسکرا کر چھیڑا۔ وہ منہ کھولے من رہی تھیں۔

"بال بھی۔اتا حوصلہ ہارے اندر نہیں تھاکہ منہ کول کرساس نندوں کی تعریف کہاتے ۔"رشیدہ نے سے فدشات جاری ہو گئے۔ فورا"ے معترانکار میں سملادیا۔

سوبار مرکر بھی پیدا ہوں۔ توان کے جیسی سلیقہ مندی دنیا کے کئی ملکوں کے تقتے بنادی ہوں۔ راقع جس دن میں وظل اندازی کی کوئی کوسٹش نہیں گی۔ اس میں

💨 اہنامہ شعاع رسم 2014 80

كدلے ين كو --- اين بے غرض محبت سے وهو والول كي- صرف بهوير سيس ايخ خيالات يرجى چیک ایند بیلنس رکھوں گی۔ کیوں کہ سی کی برائیوں کا کھانہ کھولنے سے پہلے اپی نیکیوں کا حساب کتاب ضروری ہے۔ یہ نہ ہو کہ دوسروں کی فکریس ہم اپنا سب چه کو میصی-"

آنے نے احرین کے ساتھ کین کاسلان سمینے ہوئے اس کی جھولتی ہوئی لٹ کو بیارے بن لگایا جو اے مسلسل تک کردی تھی۔انہولا نے بیٹے کوہدایت کردی تھی کہ کل جاکر ہو کو خوب شانیگ کروا دے احرین نے ساس کو مسکراکرد کھا۔وہ بھی خوش دلی ہے איטינט-

کھے نہ کچے کربی اول گ۔ جب تک راوی نے چین سے مستنیٰ نمیں ہے۔ پر میں نے جس طرح صبر حمل لکھا ہے۔ مزے اڑانے دیں۔"احمرین کھلکھلاتے سے اپنے پھرول سسرال والوں کے ول میں محبت کے ہوئے گلائی آپ اسک ہونوں پر پھیرنے لکی تورشیدہ جج بورید ۔ پھراحمرین تو میرے سامنے کی بچی ہے۔ نے بھی بٹی کا ساتھ دیا۔ رجونے چاہے دینے کے لیے میں ایک ساس سیں۔ مال بن کراس کے اندر کے

> "آب جائلان ش لكادير- جمود نول ويس مما بیکی سمجدداری برغش کھانے لگی۔

> '' واقعی-احرین نے بچ کما تھا۔ میں نے اتالذیذ کمانا زندگی میں تمیں کمایا۔"رشیدہ نازنے پلیث صاف كرتے موسے بنى كو محراكرد كما أنه بهت اصرارے ان کی پلیٹ میں مختلف چیزیں ڈالتی جارہی

ميري پياري مماجاني- آپ آگر کسي کوکنگ شو مِن چلی جائیں سرور بث ہوجائیں سب کی چھٹی كردين- آپ كے كھانوں كي برريسي بحث منفرد ہوتی ہے۔" احرین نے مال کو اشارہ کرتے ہوئے ساس سے کما۔ آئسہ نے مسکرانے پر اکتفا کیا۔ وہ برے نے تلے اندازی بات کرتی تھیں۔بلا ضرورت یاتی کرنا المیں پیندنہ تھا۔ ای کے بہت ساری پریشانیوں سے بچی رہیں۔

"بي تو يج ب ميري مماك جيساكوني دو سرابو نمیں سکتا۔" رافع نے بیوی کو بیارے دیکھتے ہوئے مال کی تعریف کی۔

"میں بی بے وقوف مقی۔ ہیشہ جنگ وجدل میں مشغول رہی۔ وقت سے پہلے جان کو شوکر نگالی بد سرول کی خوروں کو ول سے مان کینے میں کوئی برائی نهیں۔رہے بھانے کایہ انداز کتنااجھاہے"رشیدہ ناز داماد کے ساتھ والیس کے لیے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ اس کھر کاسکون دیکھ کرانہوں نے سچائی سے اعتراف

"من جانتی مول که میری به بھی بشری کمزور بول



ابنار شعاع وتمبر 2014 81



لوكوب كوايس كردار تلاش كرنے بيں جن كى زندگى كو كمانى كى شكل دے كر صفحة قرطاس بررقم كيا جاسكے" انهول في التي الت ممل كرف كيعد طائران نكاوان سب پروالي- "كوئى سوال؟" كمرك كح عين وسطيس بينه عمر فياته كمراكيا-اجازت دي۔ "سراتم ایے کردار دھوعدیں کے کمال؟"اس

و كمانيال حقيقت عجم ليني بي مريد ضروري نسیس که مرحقیقت کمانی مواوریه مجمی ضروری نمیس که ہر کمانی حقیقت ہو۔" سرعلوی نے پین پر و حکن لكاتے ہوئے كمااور پر مكزے كواكلى بات عدو أا-"جم انسانوں کے معاملات عجیب ہوتے ہیں۔ کسی کی پوری زندگی بی ایک کمانی ہوتی ہے اور کوئی این سے "دلیس عمر۔"انہوں نے سرکے اشارے ہے آھے سائق مونے والے واقعات كوكمانى بناليتا بے ظلام بہے کہ ہرانسان کی کوئی نہ کوئی کمانی ہوتی ہے۔ آپ





WWW.PAKSOCIETY.COM

37117

MOLLEN



"كردار وات بن كرا الخاب آب كے ليے ايك مرحلہ بن جائے گا۔ بس نظر جانبے 'چراللہ نے آپ کو نظر کرنے والا ذہن دیا ہے۔ " وہ اپنے مخصوص " لیکن سراکوئی ای زندگی این دانیات ہم سے کیوں شیئر کرے گا؟ "شامین نے نقطہ اٹھایا۔ "بالكل شير كرے كا- أعماد " بعروسا أور ابنائيت كسى بمى مخص كواى زندگى كى كتاب كھولنے ير مجبور كر عتى إور مرجب بيجك كويورى طرح. "جبسبعيكك كويورى طرح سيقيض الار لو تو-" كيندى نے ان كى بات كانتے موتے شوشا چوڑا۔ پوری کاس بنس بڑی۔ "و نہیں قادر! سبعیکٹ کوشیتے میں نہیں آبارتا" اے اعتماد میں لیما ہے اور اس کے بھروے کا مان بھی ر کھنا ہے۔ اسے بیج بتاکر اس کی اجازت سے سب کام کرنا ہے۔ نام اور مقام کی تبدیلی بھی ضروری ہے۔" سرعلوی نے سجیدگی سے تنبید ہی انداز میں کہا۔

"مرا مجھ یہ کانی چیلنجنگ لک رہاہے۔ اس بار آپ نے اسائنیسنٹ خاصامشکل دیا ہے۔ "عمرتے سر

" زندگی میں چیلنے نہ ہوں تو زندگی اندکی سیس پنجرے میں بند طوطابن جاتی ہے بجس کامقعد حیات محض الك كاديا مواكمانا كمانا كان بينااور جوده رثوادك المكسيك كياجائ كي توزندكي جين كااصل مزاب

سرعلوی کے بجائے کمرے کے ایک کونے ہے جواب آیا۔ سرسیت سب نے بی توصیفی نظروں سے کونے میں بیٹی حوریہ کودیکھا۔
"حوریہ نے بہت اچھا آنسرویا ہے عمر! میراخیال ہے اب بوائز کو بھی کرلز کی طرح ایکٹواور اسارٹ ہو جانا چاہیے۔" وہ زیر لب مسکرا کر بولے اور نگاہوں جانا چاہیے۔" وہ زیر لب مسکرا کر بولے اور نگاہوں

*WWW.PAKSOCIETY.COM* 

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

يجيه الكالل "اینانام ضرور لگانامیرے ساتھ۔"سرعلوی نے تو اس کی بات مسی سنی البتہ کینڈی نے وانت کی کھاتے موعدواب ضرورد عديا-

" تم دونوں کے نام تو گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں آنے جائیں۔"حوریہ نے ان کی نوک جھونک ہے تک آکر کما۔

" بیش گوئی ہے یا مشورہ ؟" زیشان نے فورا" سے يبتربوجها-

"تيرے ليے تو بيش كوئى ہے۔"كينڈى نے ذيشان کی کرون دیوجی-

" یہ سب چھوٹد اور بتاؤ کہ کمانی کے لیے کردار کمال سے وصوروس کے ؟" وائش نے کتابیں اور فاكل الفات موت كما \_ تقريبا" يورى كلاس خالى مو چى كى كى دسرف ان ى كاكروب رە كى اتقال

" اگر لڑکی ہو آ تو نال تو خواتین کے رسالوں سے کوئی انچھی می کمانی نکال لا آاور اینے سیاق و سباق کے ماتھ سرے حضور پیش کردیا۔"کینڈی نے جیب ے موبا کل فون تکال کران باکس چیک کیا۔

" تماري اطلاع كے ليے عرض ہے محرم إك

سرعلوی نے منٹول میں تہاری چوری پکولنی ہے آگر تم نے اس طرح کی کوئی حرکت کی۔"صندل نے اس کیات کائی۔

"اینڈیائے واوے خواتین کے رسالے تم کیوں میں بڑھ کتے۔ میرے خیال میں تو مرد حضرات بھی برصے بیں۔"اس فے سوال کیا۔

"اس کیے کہ ان رسالوں میں خالصتا" زنانہ یا تغیر

" پار! مجھ سے نہیں ہوتی محنت۔ میں تو کہیں کسی

نے مرف او کوں کاطواف کیا۔ "ويش نائفينو مراجم ان الركول سے زيادہ ايكنو

اوراسارت ہیں۔ بوچھ لیس کی ہے بھی۔ "کینڈی کی مردانه انابر طمانچه براتو بلبلا كردباني دى" كسى لاكى =

والش جواس کے عین پیچھے بیٹھاتھا مورا "منہ اس

کے کان میں تھیڑتے ہوئے محرالگا کرای تیزی ہے والی بیجے بھی ہوا۔ کینڈی نے تلملا کراسے بیجے مز كر كهورالوده انجان بن كردوسري طرف ويمض لكا-

"بيد حقيقت ب كداركيال تم الركول سے زيادہ اجما برفارم كرتى بس اور زياده محتى بي-حوربدي الجميء كما وه بالكل تفيك تفا- جميس أي اي زند كيول كوقيد خانوں سے چھڑا کرایک لبی اڑان بھرنے کا حوصلہ رکھنا علمي- آب لوگ شروع يجت كى مدى ضرورت موتوج حاضر مول-جهال تك ممكن موسكا میں آپ لوگوں کی مدر کرول گا۔" سرعلوی نے اینے مات من بكرا علم أيس كي جيب مي لكايا اور دانس بر

ے کاغذات سمیث کرفائل میں ر کھنے لکے۔ مرعلوي هرمارايخ استودنتس كودلجسي اورمشكل

اسائنمنشس دیے تصاب کمیونیکیش کے بیاستاد مرف بیرورک بری اکتفاشیں کرتے تھے۔ان کے سامنے ندر ٹاچلنا تفااور نہ ہی عقل کام آتی تھی۔

"أيك ضروري بات بتانا بحول كيا تفا-" سرعلوي جاتے جاتے رکے۔ کلاس سوالیہ تظموں سے ان کی طرف متوجه موئي- "جس كى استورى زياده الجيمى موكى اے میری طرف سے اسیشل پرائز کے گا۔"وہ

"ا سیشل پرائز۔ وہ کیا مر؟" مختلف کونوں ہے۔ ہوتی ہیں۔ زی کواس۔"کینڈی نے سیل واپس جیب سرگوشی اجری۔"میں اس کی اسٹوری اینے پیلشنگ میں تھونستے ہوئے کما۔ ہاؤس میں برنٹ کراؤں گا۔"ان کے اعلان پر ایک "جی نہیں۔ بہت مفید اور اصلاحی ہاتیں ہوتی مروری سرخی لڑکے اور لڑکیوں کے چروں پر دو ور گئی۔ ہیں۔ بھی برحو تو یتا ہے۔" رکیتم نے تلملا کرجواب وه طائرانه نگاه كلاس يرد التي موت با برنكل كت "مراکینڈی سے توامیدنگانا گناہ ہے

نارشعاع وسمبر 2014 84 🔝

"تيسى- "كيندى نے فورا"اس كى تھيجى- عمر نے آدمی چیو تم حوریہ کی طرف برمادی " شرم آنی چاہے کینڈی تم کی سجیدہ ہو سے جسحوریہ کواس کی "كينواميري ساري چيونكم كها محت اميور دونتى-مجصلے ہفتے ہی اس کے پلانے امریکہ سے آنے والے سالن سے اری تھی۔ "جورب کی بات کاجواب دیے کے بچائےوہ روہانسا ہو کردہائی دے رہاتھا۔

"مطلب یہ ہے کہ ہاشیہ کے فاور مسم آفیسر ہں۔"اس کے ایک جلےنے ساری داستان بیان کر

"كيا مطلب ؟" مندل نے جرت سے اسے

اس بار لمبا بات مارا ب توف -"والش نے اس کی ٹانگ مینجی۔ "ان لوگوں کا کچھ میں ہونا۔"حوریہ نے اسف سے مردا تیں بائیں ہلایا۔وہ لوگ ابلائی کی طرف آ

" چلویارو! من تو علا۔ آج آبی کے سرالی آنے والے بیں اور ای نے بھے ڈرائیور کم ملازم کم باور جی کا عده عطاكياب-"دانش فالوداع نظاه ان بردالي-" جل مِن بھی چتا ہوں ' مجھے ذرا" فکش "بر



يراف تاول كى كمانى چورى كرك لكه كرو عدول كا-" كيندي بحى اسينام كالك تعا ودحمهي صحافي بناب اجورج محوربين فريا-" دونول مي اب زياده فرق سيس رما- ده دور كيا جيب محاني سچائي كاسمبل مواكرت تصياب والم بمي بلتے ہیں۔ محافت اپنے معنی تبدیل کر چکی ہے۔ كيندى نے بے نيازى سے جواب ديا۔وہ سب كلاس روم سے نکل کر کاریڈور کی طرف گامزن تھے۔ "اليي بات تميل ہے۔ کھ لوگوں کے بكاؤ ہوجانے سے بوری محافت کے معنی و مطلب تبدیل نہیں ہو عكتے "حوربدنے برامانتے ہوئے كما " کھ بھی کھو۔ آج کے دور میں " قلم " بک چکا ہے۔ ہارے سامنے کتنی ہی مثالیں ہیں۔ کرارے نوٹوں نے قلم کی سیابی میں مفادات و جھوٹ بحرویا ب-ابند فيلے جيے محالي بي اور ندى قلم كى نوك من وه بباك طاقت "كيندى إين موقف كوبر لنے ير راضي نه تھا۔ جيب سے چيو مم كا پكت تكال كر

" چند گندی محملیوں کی وجہ سے پانی کی ساری مجعليوں كو كندا نہيں كها جا سكتا۔ يائى بيس رنگ ان بي ا چھی مجھلیوں کی بدولت ہیں۔" خوربیہ کو روش پہلو

اجاكر كرنے كى عادت تھي۔ " " تم بھول رہی ہولڑ کی! کہ اس پانی میں مگر مجھ بھی ہیں 'جو صاف مجھلیوں کو سالم نگل جاتے ہیں۔" كيندى في ويم كار برنكالتي موعد وابريا-''ارے رے والی دے یا رے میری محلیترنے ریارے وی ہے اسم نے کینڈی کے باتھے

. شعاع دسمبر 2014 85

م کھے سوچا۔ اور بیٹھ گئے۔ اس کے بیٹھتے ہی عمرے کار آ کے برمعادی۔ "ویسے حمیس کس طرح یا چلاکہ اسٹرائیک کی کال آئی ہے؟ بچھے توسب تاریل لگ رہا ہے روڈ پر۔ "اس نے سوال کیا۔ " اس شرمی اسرائیک مجمی بھی کال کی جا سکتی ب- "عمرة مسكرابث جمياتي بوع وواب وااور رایه تومیرے بی روث کی بس ہال؟ موریہ نے سائیڈ مردیس بس کود بھھاتو ہو چھا۔ " ہول سے ہو۔ "عمر نے چو تکہ بیک مرد میں يهلي بسكود كيم ليا تعالندا يج يو لتي ين-وتم نے جھوٹ بولا ؟ وہ بوری کی بوری اس کی طرف مزلی۔ ادمیں نے صرف کی چھیایا ہے۔"وہ بھی اپنام کا أيك بي تقال " بات مت كرما مجھ سے - جھوٹ اور پھر و حشاتى " وه چلالی-"ارےیار!"ویے"وتم نے آنائیس تھا۔الذاب ڈراماکرنابرا۔ سوری۔ "عمرفے موڑ کانے ہوئے کما۔ م بست من (Mean) مو عمر..."وه منصال بطينج "احیما چلو 'اب میہ غبارے کی طرح پھولا ہوا منہ عُميك كرو- مجمع بابات ملے كافي دن ہو كئے تھے سوچا آج اس بمانے مل بھی لوں گا۔"وہ ہنتے ہوئے بولا۔ "باباے ملے کے لیے ایس کی ڈراے بازی کی ضرورت نہیں۔"حوربےنے آئکھیں دکھائیں۔ "نوٹ کرلیا ہے۔"عمرنے شوخی سے جواب دیا۔

وْراب كرد\_\_ "كيندى بمي چل برا\_ " مر فكش اور ميرے كمركے روس الك الك ہیں۔"وائش نے فورا" کما۔ " توکیا ہوا ۔ تو دوستی کی خاطراتنا بھی نہیں کر سكنك "كيندى في معصوم سامنه بنايا-"جل مر مرآئده بيرب نبيل يلے كاسمجے؟" والش نے وار نگ وی۔ الی وار نظر وہ مفت میں نجانے کتنی باردیتا تھا قادر عرف کینڈی کو۔ محمدہ کینڈی ى كياجس يركى بات كالرموجائ "اوك كائز ..." دونول بائق بلات موسة آكے "يه نيس سُده مكتا-"ريشم نے سملاتے ہوئے ہنس کر کینڈی کودیکھا۔ " جس دن بيه سد هر حميا نالي 'اس روزيا كنتان ميس انقلاب آجائے گا۔ "محرنے مسکراکر کمانفا۔

وہ اساب ہر کھڑی بس کا انتظار کر رہی تھی۔ آج ایشاپ بر رش مجی زیادہ تھا اور بس مجی لیٹ ہو گئی مى-وە بىرخىلى مىس سۈك بردو رقى بھائتى گازىوں اور ٹریفک کود مکھ رہی تھی۔ چو تی تب 'جب سلور مرسڈرز اس كياس آكردك-اسوری! میں نے حمیس ڈرا دیا ' طالا تک بیہ کام بت مشكل ب "عمر في شيشه ينج كرت بوك شرمنبك سيكأ وونهيس ميس اين اين وهيان ميس سي-"وه يولى-وم چلوش وراب كردول- "اس في كما-"مي چلي جاؤل كي-بس آفيدوالي موكي-"اس وبن تهيس آئے گي-شريس برتال كى كال آئي

المامه شعاع وسمبر 2014 86

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

اس نے کیئر بدلا اور موضوع جی۔

# بیوٹی بکس کا تیار کردہ سوى بيران

#### SOHNI HAIR OIL

€ كري بوكالون كوكاب -جدلاألاء 🖷 الول كومغيوط اور چكداريا تا ي-さとしまりのでいりのの يكال مغيد-@ برموم على استعال كياجا سكا ي-



قيت-/120 رويے

على المستروال 212 ى بوغول كام كب ب اوراس كى تيارى و كرم احل بهت مشكل بين لهذا يتحودي مقدارين تياردونا ب، يه بازارين إلى ياكى دوسر عشرين وستياب فينها الراجي بندوي فريدا جاسكتا بوايك ، يوس كى تيت مرف يو ١١٠٥ رو يه ب دوس عروا لامني آور بيج و كرد جنز دُيارس مع مقلواليس ، جنز ي من مقلوات دا ما مني آ دُراس حباب سے ججوا تیں۔

2 بوكول ك ك \_\_\_\_\_ 200/ روي 3 بركوں كے كے ----- 400/ دد ي 6 يكون ك ك ..... 600/ دون

فود اس من داك فري اور بيتك عارج شال ين-

#### منی آڈر بھیجنے کے لئے عمارا پتہ:

بیوٹی میس، 53-اور تھزیب مارکیٹ اسکین فلور ایم اے جناح روؤ اگرا جی دستی خریدنے والے حضرات سوبنی بیٹر آئل ان جگہوں سے حاصل کریں ا مع في بلس، 53-اور محزيب ماركيف، سيكند فكور، ايم اعد جناح رود ، كرايي كتبيه وعمران والجست، 37-اردوبازار، كراجي (ن فير: 32735021

ریشم نے لائبریری سے نکتے ہوئے کیچو کھول کر ووياره لكايا - صندل كي سوچ من مم تحى-" در ہو گئے۔ فون کر لول ای کو۔ بریشان ہو رہی مول کی- درایہ بکڑو-"رفیم نے بیک اور کمایس اسے تھادیں اور پرس میں سے موائل نکالنے کی۔ صندل اے ایک نظرد کی کر پھر کسی سوچ میں تم ہو گئے۔وہ جوتے کی نوک سے زشن کریدری تھی۔ "جي اي الجمع كهدر موجائي آن من فكر مت ميج كاادك بائ "ركيم في فن بند كرف كيعداس كالقراك كاليس ليس "تمنے کھرکال کرتی ہے تومیراسل لے او۔" "تهينكس \_ من دريس كريمنيول بمي توكس كويروا تهيس موتى متم خوش قسمت موكه تمهاري ال ے جو کمریس تہارا انظار کرتی ہے۔"مندل نے افتردی ہے کہا۔ رہم نے ماسف سے اسے دیکھا۔ اوراس کے کاندھے بر ٹری سے اتھ رکھا۔ صندل کی سوتیلی مال کو اس کی موجودگی 'اس کی ذات سے ایسے ہی تکلیف محی جیسے کہ ایک رواین سوتلی مال کو ہوئی جاہیے 'ماحول بدلنے کی غرض سے ريتم نے موضوع عی بدل ليا۔

كارچھوٹے سے بنگلے كے آبنی كيٹ كے باہر آكر رکی۔ "گاڑی اندر بی پارک کرلو۔ ہماری گاڑی تودون سعور کشاب مں ہے "حوریہ نے کما۔ عمركي كاذي كمرك ملازمين بهجائة تصبوح كيدار فےدورسے بی سلام جھاڑدیا۔ عمرے سرکو جنبش دے كرسلام كاجواب ديا أور كارى اندريا آيا- جموت سے بورج میں صرف اتن منجائش محمی کہ اس کی گاڑی کھڑی ہوسکی تھی۔ "سلام عمرمیاں! کیسے ہیں ؟ برے دنوں بعد آنا

87 2014 وسمبر 2014 87

نوك جمونك سے لطف إيدوز مورما تفااور حوربير بمي ددنول الق سيني ليلي مسكرات بوع انجوائ كر ربی حی۔

"ربخدوصاحب...اباس عرم آب جھے کیا يرهايش كري ماسندن اك بحول جرهات موك

"ارے میں کمہ رہا ہوں شاہیند!مضبوطی سے پکڑو سیر همی - سیر همی سرکی تو میں کر جاؤں گا اور آگر خدانخواسته ٹانگ وانگ برچوٹ لگ گئی تو حمہیں میری خدمت محى كرنى يرجائ كى-كام بيه جائ كاتمهارا -"بابانے اس بار آخری جملہ خاصی تیز آواز میں بولا

" آئے اے صاحب ایس کی تمیں ہوں۔ ذرا آہستہ بات كيا يجيئ -"شابيند نے مجراكر كانوں يربات ى رك

"ارے رے سے" سیرهی یک دم در مگائی اور ای بل عمر في وركر سيرهي كو تفام ليا-

وشكرب خدا كايستم في بجاليا عمر ميال سدورنه محترمه شابهند في آج بحص مواف كابورا بورااران كرى ليا تفا-" بايان سيني يرباته ركفت موك اطمینان کاسانس لیا۔"ویسے تم آب آئے؟"بابانے مرحى سے ارتے ہوئے ہوتا۔

"جب آپ اور بوامی حرباگرم چل رہی تھی عمر نے ان کے کان میں سرکوشی کی۔ جانیا تھا کہ شاہینہ نے یہ جواب ساتو پھر شروع ہو جائیں گی۔ ساتھ ہی انهیں سلام بھی کردیا۔

"ان باباليوس توا كلے مينے ہونا تفانال ... بھريہ اچانک پروگرام کیے بدلا؟ "حوریونے سامان کی مختر ی بیاڑی کے قریب سے نے بچاکر گزرتے ہوئے یو جھا

اکراجی کے موسم اور مارے "افوه ... تم نے تو جملے کامغموم بی بدل دیا ... کتنا پروگرام کا کوئی وقت مقرر نہیں۔ بھی بھی تبدیل ہو نے آیا تھا۔۔وہ بھی آپ کے اتھ کابناہوا

ہوا۔"برانانمک خوار حوریہ کوسلام کرنے کے بعد عمر

"بس تضلوچاچا! معروفیت تھی۔ آپ تھیک ہیں ؟ الريخوش بل معواب را-

"بالكمريرين فضلوجاجا؟"حوربياني وجعا-"جي بنيا! آج توروز رنگ منايا جارباہے "فضل دين في اطلاع دي-

واو السيد احوريان مريكوليا-" به روز رنگ کیا ہے بھی ؟"عمرنے جرت سے

"جس طرح مفتة صفائي مو تاب تال اي طرح بر سال بعديد "روزرنك "منايا جايا ب اوروه محى مرف اور مرف مارے کھر جس سید لفظ بابا کی خالصتا" ایجاد ہے۔" وہ اندر کی طرف برصتے ہوئے بتا رہی

"مائی گاؤ-"لاؤرنج میں قدم رکھتے ہی اس کے منہ ے بے اختیار نکلا۔ بورا لاؤ کے تلیث ہوا تھا۔ سارا سلان مرے کے وسط فیس تفااور کاربٹ فرش سے ہٹا ہوا تھا۔ فرش پر جابجارتگ کے دھے نظر آرہے تھے اورباباخود لكرى كي حوري سيرهي بير مي المعطي المعلى وبااور برش كيعدبوار بررتك كرفيض معروف تص سيرهي كويني سيراني المازمه في دونول المحول س تقام رکھاتھا۔ ساتھ ساتھ تبعرے بھی جاری تھے۔ "ارے بھی شاہیند! دیکھوسیرهی کومضبوطی ہے تفاے رکھنا۔ کمیں تممارے ہاتھوں کی کرفت و میلی رِدى تواس عريس تم ير يوجھ برمھ جائے گا۔"وہ برش كو وبمس بمكوت بوع بول رب تص

"ارے صاحب! میرا بوجھ کیا برمے گا سیرهی بكرنے سے آپ جي پھھ جي بول ديتے ہو۔" شاہینہ نے بابا کی بات کا کھے اور مطلب افذ کرتے ہوئے از حدیرالمان کر کما۔

كتافياتم بي كم محصة اردوكي كلاس كے لياكرو - عمر سكتاب "بابانے نيچ ازتے ہوئے واب وا۔ مجال ہے جو کچھ اثر ہو۔" پایا جھلا کر ہولے۔ عمران کی



اور دوسرے شہول سے بودے اور پیول اور کھاس معلوا معلوا كرلان من لكافع بي باياان كي د ميم بعال

خود کرتے ہیں۔" ایک بار کھرکے لان کی میر کراتے ہوئے اس نے بتایا تفا-"بدیر تدے بایا کے فیورٹ ہیں۔ آسٹر بلیا سے خاص معکوائے ہیں۔ ان سے پہلے آندیا سے جڑیاں منكوائي تحيل-من في ميا ازادي بجمير ندے فضام اڑتے ہوئے اچھے لکتے ہیں۔ باباے میری الاائى مو مى تقى بست مشكل عد منايا تقاانىيى -"وه شنے ہوئے نگلے کے بچواڑے برے برے بخرے میں چر پھڑاتے یر ندوں سے متعارف کرارہی تھی۔ "بابا كوكتك اوريكنگ بهت الجمي كرتے بي-امی کی ڈیتھ کے بعدے وہ سارے کام خودہی کرتے رے ہیں۔ شاہدہ کوہاتھ سیس لگانے دیتے کتے تھے كه شارينه پلاؤ كے نام ير مجوري بكاتى ہے اور سالن ير تو سوب کا گمان ہو یا ہے۔وہ ایک چیزی اچھی بناتی ہے اورده جائے ہے۔ای کوغنیمت مجمود کونکہ منج منج الموكرجائ بنانا بحصبالكل يندنس

وواس طرح کے بے شار تھے اسے سیا چکی تھی۔ بایا كى فخصيت بهت دليب إدرير كشش تقى-عمركوان ے خاص انسیت ہو چکی تھی۔وہ پہلی بی ملاقات میں ان سے انتا متاثر ہو گیا تھا اور ب تکلف مجی کہ بلا ججك انسيس حوربيري طرح باباكمه كربلان كانفا-اس بے تکلی میں زیادہ یا تھ باباکائی شا۔ ان کی لمبعث کی فیکفتکی اور بے ساختگی عموں کے فرق کومٹاوی تھی۔ مجمى جمي عمرنے ان کے ماتھے پر شکن نہیں دیکھی مھے-عمری دوستی حوربیے زیادہ باباے تھی-دہ ایے

کے دوران بابای بولتے رہے۔وہ بھی بھ ورمیان میں کوئی مکڑا جو ژویتا۔ حوربیہ بھی کوئی نہ کوئی

"الحجمي بات بيمي تم لوگوں كوائمي سے محنت كرنى چاہے۔ البحى سے دنیا كو سمجھنا شروع كردد-"

لنج- مرآب توخود كور كول من ديوئي موية من-" حوربين بنايا-شايينه بمعيرا ميني من كلي تحيل-ورسو بسم الله... بنج تو تيار ہے۔ تم دونوں چل كر ہاتھ دھولو اور میرے مرے می جمعو- آج دعوت مارےدوات کرویس ہوگ۔"بابانے برش نیچ رکھتے موت كما-"شابينه تم كمانالكاؤ- چلوبحى برخوردار!تم ميرے كمرے من جاو- من دراہات دحوكر آول-"بابا نے اسے آھے ملنے کا اثبارہ کیا۔

"اوربه سب؟ عمرف اس ديواري طرف اشاره كياجس براجمي روعن كرناباتي تفا-"بيريخ بريك كے بعد ....."وہ خوش دل سے بولے "چلیں ۔ پھریس بھی آپ کی مدد کردوں گا۔"وہ

ووستانه اندازم سبولا-"اجما\_ چاو تھیک ہے تمارا بھی پتا چل جائے گا کہ کتنے پانی میں ہو۔" وہ شوخی سے ہے۔ عمر معرات ہوئے آئے برے کیا۔

بعدين حوريد في است بتاياكه بايا يوري كمركو سال میں ایک مرتبہ خودائے ہاتھوں سے بینٹ کرتے ہیں۔عمراس پات پر خاصا حیران ہوا تھا۔

" اجها- ممريه أو خاصا مشكل اور محنت طلب كام ببالمكرجاتيهول كساس فكما " خود كم تفكتے بيں شاہدند بوااور فضلوبابا كو زيادہ تھكا دے ہیں۔ بچاروں کی شامت آجاتی ہے۔ خود کو مموف رکنے کے لیے اور ای مرکے ساتے کودور بمكانے كے ليے باباكثراى فتم كے بنكاموں ميں مكن نظراتے ہیں۔بابا کے بہت رانے دوست ہیں رحمان انكل\_ مارك يروي بحى بي-وه بحى بالك ساتھ لگ جاتے ہیں۔ اُس محریس رونق میرے بابا کی وجہ محبت بھی تھی اور فخر بھی۔ عمر چند لحول کے لیے بس پیوند لگا دی۔ اس نے اسس اینے اسائندے۔ بات كرتى تھى اس كے چرے يردد تني بلمرجاتى تھى۔

"باباكوباغباني كابهت شوق بيد مختلف ملكوس

ابنامه شعاع وسمبر 2014 89

انهول في المحن رعي ركووا " آب نے النا کیا؟" ان کے جرے پر مملنے والے عجیب و غریب باٹرات نے اس کو پشیاتی میں جلاكهاتفك

" آئی ایم سوری\_آگریس-"عمرفان کے ہاتھ يرايناباته ركه ويا-

بالافاعي جكوارة كمول استديجال کے چرے پر عجیب ی شرمندگی کے ماثرات دیکھ کروہ مكراسيه- جراينا الع عرك القرر دكار محبت

م نے ایسا کھے نہیں کما کہ سوری کو۔بس کھے برانا پرے یاد الکید "دو مسکرائے بری عی کھوئی محوتی ی اورافسرده مسکرابث منی۔ "میری کمانی ... "وہ جیے خود کلای کے سے انداز

مل بديرا ي "أكر آب نيس جائي توريخ دي-"وه جلدي سے بولا۔ وہ اُن سے محبت کر ٹا تھا اور اُن کو ناراض یا اضرده شين ولمناجا بتاتحك

" تُعَيَّ ہے۔ لکھ ڈالویار۔" کچھ کمے سونے کے بعدده كمل كر محرائ جيدول على من فيعله كر لياتعك

"تهينكس إلى" وه يكدم يرسكون اوكيل "كس بات كے ليے تھينگس كما جارہا ہے؟" حورب اندر آتے ہوئے یوچے رہی می-اس کے پیچے ى شامىند كنول كوثرے من المائے المائے اندرداخل

" بريات مهيس باني ضروري نيس بيد ميري

انہوں نے کھیرے کے علاے کواٹھاکر کترنا شروع کر

"اس اسائنمنے ہے دنیا کا کیا تعلق ہے بایا!اس كے بغير بھی ہم دنیا كو سمجھ سكتے ہیں۔"حوربیانے بلاؤر رائة والتي موسة إينا تظريه بيش كيا-

"بال \_ كرتوسكتے مو - مرتمارے استاد محرم عادي بن كه تم لوك كميل كميل من يد مشكل كام أسائی کے ساتھ سکے جاؤ۔ زندگی بہت ملح ہوتی ہے۔ اجما ہے اس کی حقیقت کو کھیل کھیل میں بی جان لو-" وہ محرا کر بولے -عمرے ان کی طرف کمری

ويحي كماؤك ؟ ١٠٠ نهول في المالك بوجما-" منے \_ ؟ " مرنے چرت المیں دیکھا۔ " كن كمال ت آئيلا؟" حوريي في سوال كيا-"رحمان کاسالاگیا تھا، بجاب، دہاں اس کے سرکی نثن ہے۔ وعرافا کرنے آیا تمارے کے سے كماكم من بحى كماوس كالوميري بتيسى كاندان الراسف لكا خرسمس في جى سوچ ركما ہے كراس سےبدلاكس طرح ليا ب حراجاؤ شابيندے كو كف لے آئے "

انهول في بق كما "جى-"وە محكراتى بوكى جلي كئ-" آپ کی زندہ دلی مجھ میں ممی حوصلے بحردی ہے بليا-"وه محبت بولا-

" دوصلے تو بلندی رکھنے جا اس بیٹ پہت حوصلوں کے ساتھ جینا تا ممکن ہو باہے اور مردہ بن کر جينے سے اچھا ہے کہ بندہ مربی جائے "وہ ذو معنی

اب برانه المن وایک مات

دروازے کی طرف جانے کے آھے برو کرڈیک آن کر

الی ۔ سے برشور آواز کمرے کے سنائے میں کو بختے

الی ۔ سختی متواتر بج رہی تھی۔ میوزک کی دھن پر چکی

بجا ناہوا وہ اس حلیے میں بیرونی دروازے کی طرف چل

برا اور بغیر پوچھے اس نے دروازہ کھول دیا۔ سامنے

موال ور بغیر پوچھے اس نے دروازہ کھول دیا۔ سامنے
موال موال میں جران

دروانه کول رہے ہو۔ بیل بھی آف کررکھاہے۔
مہدارا بچینا کب جائے گا عمر؟ وہ اندروافل ہوتے
مہدارا بچینا کب جائے گا عمر؟ وہ اندروافل ہوتے
ہوئے قدرے خطی سے کہ رہی تھیں۔ عمرے ایک
طرف ہٹ کرانہیں اندر آنے کاراستہ دیا تھا۔ ان کے
اندر آنے کے بعداس نے دروانہ بند کردیا۔
اندر آنے ہیں تو دروانہ کھول بھی دیا۔ آپ کے شوہر
تارار ہوتے تو یہ مزید ایک گھنٹے تک بند رہتا۔ "وہ یہ
لیاظی سے بولا۔

" بری بات ہے عمر اجاد چینے کرکے آو۔ میں بیس ویٹ کر رہی ہوں۔ "انہوں نے سرزنش کی۔ " کھانا کھایا تم نے ؟ "انہوں نے کسی خیال کے تحت پوچھا۔ " خوب پیٹ بھر کر۔" وہ بغیر سڑے جواب ویے ہوئے کمرے میں کھی کیا۔ " میں کانی بناتی ہوں تب تک۔" انہوں نے ساڑھی کا بلو سنجھ لتے ہوئے اطلاع دی اور کین کی ساڑھی کا بلو سنجھ لتے ہوئے اطلاع دی اور کین کی طرف بردھ گئیں۔ عمر نے انہیں روکا نہیں۔ جننی دیر

کھا۔ "تہماری بید عادت جمھے بہت پہند ہے کہ تم بہت صفائی پند ہو۔ ہرچیز جگہ پر رکھنے کے عادی ہو۔ بہت سلجی ہوئی عادت ہے تہماری۔" وہ کساس کی طرف بردھاتے ہوئے مسکرائیں۔ "آپ کو جمھے ہے واقعی محبت ہے۔ جب ہی میری ہرچنز کی تعریف کرتی ہیں۔" وہ مسکرایا۔

مس انهول نے کافی تیار کی عمروریس اب ہو کہا ہر آگیا

ہرچیز کی تعریف کرتی ہیں۔''وہ مسلمرایا۔ ''ہاں کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہی ہے عمر!اس میں حرت کیا؟ تکریمہ مامتاہے ہث کر حقیقت ہمان کر تفی ہے ہوائے کا اتا جنون چرما تھا تو ہے۔
وصنگ کا ہمیجے۔ "شاہند نے گنوں سے ہمری ٹرے
قالین پرد حرام ہے رکھی۔
"ارے دائتوں سے جھیلے ہیں ہمنے "بلاکوجوائی
کے دن یاد آگئے۔
"جب ہی تو آج دائتوں کا یہ حال ہے۔ اس وقت
خیال کیا ہو ماتو آج ہجھ ہے ہوتے۔ "شاہند نے کمرپر
باتھ رکھتے ہوئے انہیں سنا میں۔"

"عراتماری بھی شوگر مل ہے نال؟"حوربیانے
مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔
"میری نہیں میرے فادر کی۔"اس نے تھیج کی۔
"ایک ہی بات ہوئی نال۔"اس نے لاپروائی سے
کما۔
"ایک بات نہیں ہے۔۔"وہ نا قائل فیم انداز میں
بولا۔

" المسلب؟ بعنى جومال باپ كامو ما ب وه اولاد كانى مو ما ب كول بابا؟" اس نے باپ سے مائد چائى-" بالكل-" انہوں نے بھى مائد كرنے ميں دير نه اسال عند دار دار

لگائی۔ عمرنے کوئی جواب ندویا۔ " محنے کھائیں ؟" وہ آلتی پالتی ار کر قالین پر بیٹھ کیا۔ حوریہ نے جرت سے اسے دیکھا تھا تکر کھے بولی نمیں۔

#### 000

وہ اپ اپار شمن میں پہنچاتو نون کی تھٹی ہے رہی تھی۔ جنی در میں وہ دروازے کالاک کھول کراندر آیا تھا کھٹی بند ہو تھی تھی۔ اس نے سیال آئی پر نمبر چیک کیا۔ پر کال بیک کرنے کے بجائے اپنے بیڈروم میں کیا اور وارڈروب سے کپڑے نکال کر خسل خانے بعد وہ میں کھی کیا۔ اظمینان سے خسل کرنے کے بعد وہ تو کیے سے کیا واباتھ گاون میں ماہوں باہر فکلا تی تھا کہ ڈور تیل بچی۔ اس نے بجائے باہر فکلا تی تھا کہ ڈور تیل بچی۔ اس نے بجائے

المندشعاع ومبر 2014 🏶

لي بهت پريشان رہے ہيں۔ "انهول نے كما۔ "اچھا۔"عمر مخی سے بنسا" ول کے بملانے کو

ووعمرا ول برها كرو-اب تم يح شيس مو- بحول جاؤ سب-ای می عافیت ہے میری جان!"انہوں نے آتے برم کر اس کے تھیزے بالوں میں انگلیاں

"ميراط آپ جتنا برانسي ب جعولي مي!"اس

" اجما ... ميس اب چلتي مول- دالس بهي بهنينا ہے۔ تم توجانے ہوا ہے مااج مزاج کو۔ "انہوں نے ساژهي کابلوسنبطالااور کمدي مو کني-"چلیس میس سائھ چلتا ہوں۔"

عرانسیں گاڑی تک چھوڑنے آیا تھا۔ "حوربير كيسى بي بمي ملواؤاس \_\_"انهول نے گاڑی میں منصفے ہوئے کہا۔

"فیک ہے۔ آج میں ای کے کمرگیا تھا۔اس کے فاور بهت نائس ہیں۔ ملواول گا۔"اس نے دروازہ بند كرتي بوئے بواب وا۔

"اوك اينا خيال ركهنا الله حافظ -"انهول في مسكراكر كمااورين كلاسز آتكھوں پر چڑھائے۔ وہ تب تك ويال كمرار باجب تك ان كى بجاروكيث عامر

وہ جا چکی تھیں مرنجانے کون کون سی یادیں چھیے ہوئے بلول میں سے سانب بچھوین کر باہر نکل آئی تھیں۔"اس کیے آیے ہے جمی تمیں متاہوں می اکہ عربه زبر ملے كير عجم وست رہتے ہيں۔ دنوں تك ... بھرمیں خود کو سنبھال تہیں یا تا۔ "اس نے نمایت تکلیف سے سوچا اور ست قدموں سے واپس ملیث

ون بہت جزی سے گزر رہے تھے ان کے پاس

ربى مول-"ان كى نكامول من دى شفقت اور مامتا مھی جووہ بچین سے و مکھنے کاعادی تھا۔ "مرسوتي ائي آپ كى طرح نبين موتى بين مى!" غالب يخيال الجماي " عمرنے سنجد کی ہے کہا۔

"سُوتِلِي اورسكي شيس ال توبس مال موتي ہے۔" انہوںنے زی سے جواب ریا۔

" نہیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہو آہے جیسامیرے ساتھ ہواہے ورنہ سکے اور سوتیلے کا فرق تو زمین اور آسان کے فرق جتنا ہی ہو آ ہے۔"اس نے ان سے اختلاف ظاهركيا

"چلوچھو توبيبكار بحث ..."انهول في موضوع

" تم نے فون کول ریسیو شیں کیا؟" انہوں نے

"میں سمجما آپ کے ہزینڈ کانون ہے۔ آگریتا ہو تا کہ آپ ہیں تو کال بیک کر لیتا۔"اس نے مک منہ الكاتي ويدواب وا

" بری بات ... بایا ہیں تمہارے وہ تمیرے ہزمینڈ بعد مين ال- النول في مردلش ك-و كافي آب لاجواب بالى بير- ترستار متابول آپ كہاتھ كى كائى كے ليے "اس نے خالىك ميزر ركھ

''تومیرےپاس بی رہوناں۔اتن بردی حویلی ہے۔ نوكر جاكريس اورتم اس فليث من رہتے ہو ... مانے جی توسیس ہو کی ک- انہوں نے ناراضی سے کما۔ آپ کو يا ہے سب پليز بھے فورس مت ریں۔"وہ آہستی سے بولا۔

كه تم ان كے ساتھ بالدشكس من آجاؤ - تمهار

موربیہ ہے اللہ اسبہ ایک اچھا برنس ہی بن جکا ہے۔"
عمرنے گزالگاتے ہوئے موبا کل جیب میں رکھا۔
"مجھے کیا فکر ہے۔ ڈکری لے کر سید ھے زمینی سنجالتی ہیں۔ کردان تو ہم جیبوں کی بھنسنی ہے۔"
کینڈی نے پھردہائی دی۔
کینڈی نے پھردہائی دی۔

" و مرضحافت تو ایک مقدس پیشه ہے۔ "حوربه احتجاجی انداز میں بولی۔

"کون سے ڈریم وراڈ میں رہتی ہیں آپ پرنسز حوریہ ۔۔ محافت کمی ایک مقدس پیٹہ ہوا کر ہاتھا۔ اب "بکاؤ" ہو چکا ہے۔ جو چند ایک بیچارے" قلم کا جماد" کررہے ہیں ان کاحشر سب کے سامنے ہاں کو ان ہی کی ملوار سے شہید کیا جا رہا ہے۔ "عمر نے کڑو ہے لیجے میں اس کی بات کائی۔

و مرتم امنا ماریک بہلو کیوں دیکھتے ہو؟ یہاں بھی ابھی امید کی روشن کر میں موجود ہیں۔ اور اندھرے کو ختم کرنے کے دوشنی کی ایک کرن بھی بہت ہوتی ہوتا ہوتی کی ایک کرن بھی بہت ہوتی ہوا ہوران ہے۔ "حوریہ نے دلیل دی۔ کینڈی نے اس دوران جیب سے چیو تھم کا پیکٹ نکالا اور پھروہی ہوا جو پہلے ہوا جیب سے چیو تھم کا پیکٹ نکالا اور پھروہی ہوا جو پہلے ہوا تھا۔ اسے آدھی ہی مل سکی۔

"الكسكيوزي كائز إكيابس بعي آب سب كو جوائن كرسكتابون؟"

عقب ہے آئی بھاری آواز پر سب چونکے ان کے بیچھے سرعلی عزیز کوئے تھے وہ سب چونکے اس معصوری سرائر چیو گئے آؤ ختم ہو گئی۔"کینڈی نے معصومیت سے خالی پکٹان کی طرف برھایا۔ سرعلی عزیزاس کی شوخی سمجھ کئے۔ "کوئی بات نہیں چیو گم بچھے پہند نہیں۔ تم سوفٹ ڈرنگ پلا سکتے ہو بچھے۔" وہ بھی برجستہ ہو لے توکینڈ'

نے جینپ کر سر کھجایا۔ "شیور سرب وائنان۔" "جسٹ کڈنگ ... میں آپ لوگوں کی باتنی س کر ہماں آیا ہوں۔"وہ مسکرائے۔ "حوریہ نے تھیک کماہے "اندھیرے کو ختم کرنے جبکہ باقبول نے ایک ہفتہ تو صرف سبجیکٹ کو وصوند نے میں لگادیا تھا۔ ان سب میں ایک کیندی تھا جو ایک ہفتہ گزر جانے کے بعد بھی سبجیکٹ وصوند نے میں ناکام رہاتھا۔

"آخریم کرکیارے ہویار! آخر کب بوری کو کے اسائنسف-"والش نے ایک روز جمنجملا کراس سے بوچھا۔

" اراکیا کرون؟ تم لوگ ی بدلب کرد میری تو یکھ مجھ میں نمیس آرہا۔" وہ روہانسا ہو کر بولا۔

"مَمْ خُود بر کیول نمیں لکھ لیتے کمانی ؟"حوریہ نے شورہ دیا۔

"خودېر؟خودېركيالكمول؟"وه جرت سے پوچھنے

"لو ... اور سنو ... آگر تم خود پر لکھنے بیٹھو تو کماب نہیں کتابیں لکھ ڈالو۔" ڈیٹان نے کھڑا ڈگایا۔ " تہمیں اس سبجیکٹ میں ائٹرسٹ نہیں تھاتو اس کے بجائے کچھ اور لے لیتے۔"صندل نے موتک مجملی منہ میں ڈالتے ہوئے کہا۔

"مجھےلگایہ ایزی ہوگا۔ بس دو سال ہی تو گزار نے میں۔ مجھے کیا پتا تھا کہ یہ گلے میں اٹک جانے والا مجھل کا کانٹا ثابت ہو گا۔ "وہ روانسا ہو گیا۔وہ لوگ ہاتیں کرتے کرتے لابی کی طرف آگئے تھے۔

"به کیابات ہوئی بھلا؟ اگر شہیں شوق نہیں تھاتہ سیدھے سیدھے اپنے ڈیڈی کا برنس سنبھال لیتے جیسے کہ تمہارے دوسرے بھائی کر رہے ہیں۔ "عمرنے اپنی جینز کی جیب ہے موبائل نکالتے ہوئے کہا اور سیل کی اسکرین پر نگاہ دو ڈائی۔

"ای ڈرے تو یہ تھنی گلے میں ڈال لی ہے۔ مجھ سے نہیں ہو ماوہ کام جو میرے باپ 'جمائی' چیا' آیا کرتے ہیں۔ میرا ذہن اس برنس کو قبول ہی تہیں کرما۔ میں تو آزاد پنچھی کی طرح بس آڑتے رہنا جاہتا ہوں اور میرے ابابیں کہ میرے پر کاشتے رہتے ہیں۔ " وہ منہ بناکر بولا۔

" بمئ محافت كو برنس نبيل سجمنا جاسي\_"

ابندشعاع ومبر 2014 🥙

"آپ کس دورکی بات کر رہے ہیں اور کس معاشرے کی؟ میں بہاں پڑھنے اس کیے آیا ہوں سر! کہ بچھے ایک اچھی جاب کرنی ہے۔ اس ملک کاسٹم فرسٹ ٹو آل فراب ہے۔ ایک ایسا" بلیک ہول "ہے یہ سٹم کہ جو اس میں جا آئے وہ غرق ہو جا آئے۔ یہ ملک تب تک نمیں بدل سکتا جب تک یہاں کے لوگ خود اپنی قسمت نہ بدلیں اور لوگ اپنی قسمت سے صرف محکوے کرنے کے عادی ہیں۔ بدلنا کوئی نمیں جاہتا۔"

وہ بغیر لحاظ کیے کمہ رہا تھا۔ سارے گروپ کو گویا سانپ سو گلے گیا تھا۔ اس کی گڑدی باتوں کا پتاسب کو تھا مگر اس کے اندر اس قدر زہر بھرا ہے اس کا اندازہ انہیں آج ہورہا تھا۔

"میں تہاری کچھ باتوں ہے انفاق کرتا ہوں گر تہمارے کچھ نظریے غلا ہیں۔ تم یوتھ ہو۔ تم لوگوں کی سوچ مثبت ہوئی چاہیے اور عمل بھی اس کے مطابق۔ اگر ہر کوئی کئی سوچ لے کر بیٹھ جائے جو تہماری ہے تواس ملک کاتواللہ ہی حافظ ہے۔ "وہ سب حیب چاہان کی ہاتیں من رہے تھے۔

'' فضافت کی گوارہے تم لوگوں کے پاس۔ تم لوگ اینے قلم سے جہاد کرد۔ ۔۔۔ صرف ڈکری یافتہ بنا تھاتو مہیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم بیس سے زیادہ تر تو اجھے خاصے کھاتے ہے گھرانوں کے سیوت ہو۔ آگر محن ڈکری ہی لینی تھی تو پھریہ سیٹیں کسی مستحق و ضرور تمنید کے لیے خالی جموڑ دیتے۔" انہوں نے طور یہ انداز میں کہاتو سب کے سر شرمندگی سے جمک

"میرامقصدتم لوگول کو شرمنده کرنانمیں۔ محض تم لوگول کے اندر سوئے ہوئے احساس ذمہ داری کو جگانا جب تم لوگ نئی نسل ہو۔ تم لوگ ملک کی بدحالی اور غیر منظم نظام کو ایک مضبوط اور قابل عمل پلیٹ فارم فراہم کرسکتے ہو۔ انہول نے ایک نظرسب کو دیکھا گر بالضوص وہ عمرے مخاطب تھے۔ بالضوص وہ عمرے مخاطب تھے۔ "ویل انجوائے کرہ "مجرملیں ہے۔" مرعومزنے

کے لیے روشنی کی ایک کرن ہی کافی ہوتی ہے۔ جن کربٹ لوگوں کی بات آپ کر رہے ہیں۔" وہ عمر کی طرف متوجہ تھے۔" وہ بلاشبہ تعداد میں زیادہ ہیں گر یقین ریکھیے کہ وہ بزول ہیں۔ ہم جیسے معمی بحر لوگ انہیں بالکل ایسے ہی مسل کر پھینگ سکتے ہیں۔۔" مر عزیز کر کہ رہے تھے۔

"جیے بھنے ہوئے چنوں کے کالے چھلکوں کو ہمتیلی سے مسل کران کا چھلکا الگ کر کے بھینک دیا جا یا ہے۔"کینڈی نے اپنی ٹاری سے مثال نکالی۔ "ہاں بالکل۔ آپ ٹھیک کمہ رہے ہیں۔ یہ لوگ دراصل ایسے ہی تھلکے ہیں جنہیں صرف ہتھیل سے

درامل ایسے ہی خیلئے ہیں جنہیں مرف ہمتی ہے مسل کر پھینکا جاسکتا ہے۔" "جیسے کسی کھل کا سرا ہوا جسہ دیے آگر کاٹ کر

نکال دیا جائے تو باقی کا پھل صاف اور شیری بی رہتا مہد قابل نوش۔ "ریشم نے مکرالگایا۔

" بالكلّ-" سرعلى عزيزنے ان سب سے انفاق الم كيا-

وس مثالیں میں ہمی دے دول ۔ مرا آسان ہے دینے کو تو وس مثالیں میں ہمی دے دول ۔ مرساری بات عمل کی ہے۔ جب ہمی عمل کا وقت آنا ہے ساری حب الوطنی اور سدھار کے لیکچر مضس ہو جاتے ہیں۔ "عمر نے طنزیہ انداز میں کما۔

"سب ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں عمر! ایسے بھی ہیں جو آگ کے اس دریا میں کودنے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔"انہوں نے نرمی سے کما۔

"سوری سراهمران حوصله مندول کا انجام کیا ہو تا ہے؟ یا تو انہیں دوسری دنیا پنچادیا جا باہ یا پھر خرید لیا جا باہے۔ جو بکتا نہیں اس کا جینا حرام کردیا جا تا ہے۔" عمر نے سنجیدگی سے کہا۔

"مشکلیں آو زندگی میں آتی ہی ہیں۔اللہ نے زندگی دی ہے تو اس کا معرف بھی بہترین طریقے سے کرنا چاہیے۔ کمیل کود میں زندگی ضائع کرنا بھی کفران نعمت ہے۔" سرعلی عزیز جیسے اسے قائل کرنے پر تلم تھے۔

المندشعاع وتمبر 2014 198

«أكرا تى بى دىمى كهانيان بى تم لوگون كي توپليزر حم كماؤ صحافت يريد "حوربيان كانول كوما تقد لكاليا-"جس ملك كالمستقبل تم جيے تكتے نوجوانوں كے باتمول ميں ہو گا۔اس ملک کی محافت پر توجما اُد چر ' میر عزیز کے لیکچر کا اڑ \_" یہ سب کی متفقہ «چلو بھی مجھے بریانی کھلاؤ آج تو ناشتا بھی اسکیپ کر وا- سخت بعوك للي بسس عمرے حورب كابيك بكر " بخوک حمیس ملی ہے اور عیاضی میرے پیوں "تم التصروبالي كتنامز عدار كمانا كملات "توروز كمرآجايا كرو-"اس في كيفي كمرف رخ " ہم بھی آرہے ہیں۔" باقبول نے بھی کورس میں مم لوگ اینا اینایل خوددد کے کیونکہ تم لوگوں کا سيك نميس عمو عياركي زنبيل بسه جتنا والوخالي بي رے گا۔"عمرنے بلٹ کر کما۔ دوا مریکن مستم ان اسلامی جمهور بیپاکستان وس از نائفنو- سلى جلى احتجاج من دولي آوازي آسي-عمرفے شوخی سے حوربیہ کودیکھتے ہوئے آنکھاری۔ وہ اس کی شرارت پر اسے محورتی ہوئی آگے برم می۔ الجمي وولوك كيفي كمياس بي منتج تقد كدندي كوايي سابقة محبوبه نظراً عني-

الوداعي مرير اميد تظمول سے سب كود كھا۔ان كے جاتے ی وہ سب جی وہاں سے سرک گئے۔ "يار! بيه سرتوجهال ديكھتے ہيں بكر كربيشہ جاتے ہيں۔ من است ابات بريشان مول- كمرروه بظريد يمال بر یہ۔ جائیں توجائیں کمال ؟ کینڈی نے ترنم کے ساتھ دہائی دی۔ "تمهاری دردمندانددائی کےبدلے چلومی حمیس كيفے سے جائے بلوا يا ہوں۔" زيشان نے اس كے شافيرباته ارااور حائم كى قبرر لات بمي-"ارے م کول روتے ہو؟ تم نے تو د کری لے کر بھی اور بناؤگری کے بھی اینے ڈیڈے آنس کو سنبھالنا ب مندل في اس كورا-وتم ميرے ديد كو نسي جانتي- أكر مجھے زعرہ رستا ہے توڈیڈ کی مرضی کے مطابق سبعیکٹ بر مناہے و المرى لانا ہے اور محران کے آفس میں جاب کرتی ہے۔ اس منگائی کے دور میں بھی مجھے صرف ہزار روپ ياكث منى دية بيل-"وه منه بسور كربولا " في الماره عمول كامارا-"ركيتم في المستحميرا-"وه تو بيچاري اي بي جو آئے و قتول ميں مدوكرتي ہیں۔ مرید لے میں وہروں کام بھی کرواتی ہیں۔ "تهاراالناك فسانه حمم موكياموتوميري محى من لو-میرے والد محرم کابھی کھے ایسانی افسانہ ہے جیسا کہ سرعزیز کا\_ یعنی ان کاموٹوہے ساری دنیا کابوجھ ہم اٹھاتے ہیں۔"والش کی بات کافتے ہوئے زیشان في الى كتفا تمروع كردى-وعميامطلب؟ كيندى في حرت اس كي شكل ديمى "مجمع ميراابات زيروس أس ديار مندس "ايرمن "كراياب كتين محاني بن كرملك اور ساج نے کمہ دیا کہ کوئی ضرورت سیں باہری موا کھانے کی۔ پہلے یمال کچھ سال کام سیمو۔ پھریا ہر بجواوں گا۔ تم اہمی بے ہو۔" زیشان نے مولی صورت بنائی۔ غمر مسکراتے ہوئے ان کی کمانی س رہا

فاندرجاتيجاتيان تنول كود كمعاتما-"اب تم لوگ کے شکوے کرد میں جارہا ہوں۔" عركيندى كوشوكاديت موت آكے براء كيا "كمال موتے موتم ؟ نه فون اثينة كرتے مونه فيكسث كاجواب يج مو- الرم كاجمله اس كى ماعتول ے مرایا تھا۔وہ کھے سوتے ہوئے آگے برمہ چکا تھا اور بحرمر جعنك كركيفي من داخل موكيا-"كيندى معيك ميس كرتا-اس كى يدعادت كى کے مل کا آزارین عتی ہے۔ تم اے سمجھاتے کیوں نسي اورياس عدري كا-"میں کیا سمجھاؤں؟اس کابرسل میٹرہے۔وہ بچہ تو سي ب مري كند ما وكاكركما-زيشان آرور دي عيا تعالم باقي كروب وين موجود

"دوسی کا حد تک تو تعیک ہے۔ مرکمی کواس حد تك اينا عادى بناليمله ديش ناث فيدو - لركيال مرث ہوتی ہیں۔" صندل نے بھی حورب کی ہاں میں ہاں " او کے بابا ! سمجھائیں کے اے ۔ تم بناؤ، يروجيكث كمال تك ينجاج " زيثان ني بات الل جبكه غر کھڑی سے باہر تھا نگنے ہوئے کی سوچ میں دوب

کھڑی نے رات کے دس بجائے توساتھ ہی کمرے كادروازه كهلا-روميصب كروش كرتمات كخط بح كورك اور تقوش تن محصّ اندر آفوالے نفس كو انے ڈرینک میل کے سبدرخی آئیوں میں بجينج كرد يكحااور كلينزنك ملك كوتشوى مدح "آج چھددر كردى آنے مل ميٹنگ طوال ہو كئي سمى؟ معسم المائد الاكروجال المستمارة المائد المائد

الحدوثد بإعج وقت وضوكر أمول تيري طمح تهيس كه عيد كے عيدى عسل كركے خودكو تكمارے تيرالو وه حال مو كابيناك والدصاحب بقول شاعر فرما تي محم تیری شادی کی باتیں چل رہی ہیں آج کل بیٹا سو تیرا صاف ستمرا ہر کھڑی ہونا ضروری ہے مرا مطلب مينے تک نمانے کی نہ ہو فرصت تو چر ہفتے کے ہفتے منہ دھونا ضروری ہے وانق زنم الكناياسب باخته مكراسي عركو شرارت سوجمى اس فيلند آوازي ارم كو يكارليا-وه افي كسي سميلي كے ساتھ ان كى طرف يستت کے کمڑی تھی۔ عمر کے پکارتے پر پلٹی ۔۔ ارم انگلش وبار منت میں تھی اور ان سے جونیز تھی۔ چھلے دو مينوں سے كيندى ارم كے ساتھ افينو چلارہا تھا۔ كر مجهدن بهليرى اس كى نداحمد سے ملا قات ہو كئي تھى سائنس کی طالبہ تھی مواب وہ ارم سے پیجھا مجھڑانے کی کوشش میں تھا۔ ''جھوڑوں گانہیں تھے۔''کینڈی نے عمرکے پیچھے چھتے ہوئے سرکوشی میں دھمکی دی۔وہ بھی اٹھ کرجلی توقیت اس سے "کینڈی نے تھے کے کوشش عرنے اس کا کار پکڑ لیا۔ کینڈی اپنی ہرنی دوست كومتكيتر كمه كرمتعارف كرا تاتفا "ائے کیے ہو عر؟"اس نے قریب آتے ہوئے خوش دلی سے پوچھا۔ " میک ہوں۔ یہ کینڈی تہیں برامی کر رہاتھا۔ اچھا ہوائم نظر آگئیں۔"عمرے کینڈی کو آنکے ماری۔ عمرے می-باقی سب کیفے میں جانتے

وتمبر 2014

ہوئے باتھ روم کی طرف برھنے گئے۔ ان کا انداز مطمئن تھا مرجرے پر سوچ کے آثار تھے۔ ان کاموڈ بدل چکاتھا۔وہ کمی کمری سوچ میں تھے۔ بدل چکاتھا۔وہ کمی کمری سوچ میں تھے۔

\* \* \*

کرے کادروازہ برد تھا۔ ڈیک پر چلنے والی اگریزی
دھن نے ماحول کو خاصا معور کن بنار کھا تھا۔ کمرے
کی تمام فینسی لائیٹس آف تھیں صرف سائیڈ نیبل
لیپ روش تھاجس کی زردروشنی کمرے میں پرسکون
سااجالا پھیلا رہی تھی۔ کینڈی نائٹ سوٹ کی پینٹ
میں بنا قیعن کے اوندھا بیڈ پرلیٹا ہوا تھا اور دھیمی آواز
میں فون پر بات کر رہا تھا کہ دو سری طرف موجود
ہات کی عمادی کر رہا تھا کہ دو سری طرف موجود
ہودوازے
پر زورے دست ہوئی۔ ای بل کمرے کے بند دروازے
پر زورے دست ہوئی۔ ای بل کمرے کے بند دروازے
سے ہوئی ہوائد پلیز۔ "اس نے ریبور
سائیڈ ٹیبل پر رکھا اور دروازے تک گیا۔
سائیڈ ٹیبل پر رکھا اور دروازے تک گیا۔

سَناوُ ... مل آئیں شنرادے سے ؟" فرازنے کوٹ "بل-"انبول نے مخفرجواب دیااور شومسل کر ومسيدين مي يعينكا-"كيمانقا؟ بمى باكى ياد نسيس آتى اسى جورك آٹھ مینے ہو چکے ہیں اے جھے کے۔"وہ بڈیر بدھ کرچوتے ایار نے لگے۔ "بزى ہے ائى اسٹرىز مىں-"وہ مجبور تھيں جواب دیے پرورنہ فرازے ہم کلام ہونے کوان کاول نمیں "اتن بھی کیامصوفیت-ایک فون تک نہیں کرتا ب بحصه"وه تاكواري سيول و کھاتاتو کھالیا ہو گا آپ نے ؟ انہوں نے جیکھی تظمول اور سيم لهج من يوجعا-"ہول "ظاہرہے۔" انہول نے رومیصد کی طرف ويكها-ات مالول بعد محى ده وكى ي تحيس-اتى بى مهوش كردين والى سراتى بى يركشش سدوه ان كو ب خودی کے عالم میں دیکھنے لگے۔ رومیصدان کی نگاموں کی کرمی کوخود پر محسوس کررہی تھیں۔ان کے لب جنج محقدوه الحد كريا برنكل كئي-فرازنے ایک مری سائس لیوں سے خارج کی اور ٹائی کی نان و میلی کرنے تھے۔ باتھ روم کی طرف برھے ہی تھے کہ موبائل ج اٹھا۔انہوں نے جیب سے فون نکالا۔اسکرین پر چیکتے تمبرول کو دیکھ کری ان کے لیوں پر مسکراہٹ جھیل

لیا۔
مود بال بولویار۔ "انداز برطابی بے تکلفانہ تھا"یاد
ہے۔ بچھے کل سم میں اپنے ہی آدی ہوں کے۔
دُونٹ وری۔ میری بات ہو گئی ہے "شہیں پریشانی
سیں ہوگی۔اوک۔"
انہوں نے فون بند کردیا اور شرٹ کے بٹن کھولتے

ودلیں " کے بٹن کودیا کرانہوں نے فون کان سے لگا



انہوں نے اس کی شرث پر بے کی ماوس کو تاکواری ے دیکھا۔" نماز پڑھی تم نے؟" اسیں یک وم یاد

"جير تيال-"وه مكلايا-"اليے كرول من و تماز شيس موتى-"انمول\_خ

" نسیں ابا۔ پہلے پڑھی تھی نماز۔ پر چینج کے تے کیڑے۔ "اس نے وضاحت دی۔ " خیرید میں بیر کمہ رہا تھا کہ تمہاری پڑھائی ختم ہونے میں شایدِ آٹھ یا نوماہ باتی ہیں۔اس کے بعد تم ابیے بھائیوں کے ساتھ کاردبار میں ان کا ہاتھ بٹاؤ مع "انبول نے كمناشروع كيا۔ " جى ..." دە ان كى شكل دىكىنے لكا ( آزادى ختم ہونے میں صرف چند مینے)اس نے بدی صرت سے

رابا .. مس مشم افيسرفنا جابتا مول ١٠٠١س نے بروي بمت كركيرواب ويا-

المشم أفيسر "خان جلال الله جو تك "جی ۔ مجھے کاروبار میں کوئی دلچینی نہیں ہے۔ بول بھی میرادین کاروباری نمیں ہے۔۔ اگر شروع بھی کیاتو نقصان بی ہو گا۔ "اس نے ڈرتے ڈرتے ان كى شكل ديكمى-شكوار قيص مين نماز كى جالى والى تولى بنے اس کے بارایش ابا کی سوچ میں کم تصریبندی نے آج مت کر کے ان کے ماضے بلت کی تھی۔۔ كونكه وه جانبا تفاكه أكر آج إس وقت اس في يد مت ندد كهانى تو بحرشايد مجى ندد كهايا بالدكيندي كالمرانا بست ذہبی تھا۔اس کے علاوہ اس سے تمن بھائی اوروو بہنیں تھیں۔منیوعرف منی اس سے چھوٹی تھی باتی ب براے تھے وہ میٹرک میں بڑھ رای تھی۔ قادر اورمنیو کےعلادہ باتی تمام بمن بھائیوں کی شادی ہو چکی می- قادر اور منیو کی بات بھی ان کی برادری میں ہی كى ہو چكى تھى اور اس بات سے دونوں كو آگانى تھى۔ خان جلال الله كيرے كا كاروبار كرتے تھے ان كا كاروباروسيع تقا-دوات كى ريل يل كے ساتھ ماحول

وكون؟ ١٠٠ نظاك كمولئ ملي وجمل " بعانی جان ایس مول منی ... "دو سری طرف اس كى چھونى بىن تھى۔ "كياہے۔ نيئر نبيس آتى رات كو ؟ جريكون كى طرح يورے كريس مندلاتى رائى ہے" اس فدروانه کمولتے ہوئے دمزاجی سے کمل " مجھے شوق میں ہے اس کبار خانے میں آنے كا\_"منى نے نخوت سے اس كے كرے كى طرف اشاره كيا ... "ايا ياد فرما رب بي حضور والاكو-"وه نیان نکال کراس کامنہ چڑاتے ہوئے بھاکے گئے۔ "ابا ... باب رے ... ارے ... موؤ کیما ہان کا جمهس في الكراو جما-" سخت عصم من بي-" منى نے جاتے جاتے

مارے محتے \_ چل بیٹا قادر علی \_ کلاس لینے والے ہیں۔"وہ جلدی سے پلٹا۔

"يار إلائ بلوايا ب بعد من بات كريا مول بائے "اس نے رہیمور اٹھا کر کہا اور دو سری طرف سيجواب في بغير فون بند كرديا-

قیص پین کرجلدی ہے بال سنوارے اور چیل ين كرايا كے كرے كى طرف بعاكا جب كرے ك مطے ہوئے دروازے سے اعدر آیا تو ایا آرام کری ہے جمولت بوے كوئى كما ناكمولے بيٹے تھے "لبا! آپ نے یاد کیا؟"اس نے اندر آتے ہوئے

" بال \_ بيغو-"وه كهاتے سے تظري بثائے بغير بولے کینڈی نے اندر آتے ہوئے بغور ان کے چرے کامطالعہ کیاغمے میں و نہیں لگ رہاں

"رد مانی کیسی چل ربی ہے؟"اس بار انہوں نے کھا آبند کرتے ہوئے سوال کیا۔ وہ کری پر تک کیا تھا مگری جاہ رہا تھا کہ وہاں سے بھاگ جائے۔ "تى بىت الى يىسا مى دواب وا "ایسے عجیب اوٹ بٹانگ کیڑے کوں سنتے ہو۔"

ناہنامہ شعاع وسمبر 2014 98

فون اٹھاتے ہوئے اسے تھیجت اور جانے کا اشارہ ساتھ ساتھ کیا۔

"جی-"وہ نیک شریف بچوں کی طرح تابعداری سے اٹھا اور چلتا بنا۔ کمرے سے نکلا تھا کہ ماں سے ٹر بھیڑ ہوگئے۔

"سارا وقت کام میں گلی رہتی ہیں۔ آرام کب کرتی ہیں؟"اس نے مال کے ہاتھ میں دورھ کا گلاس دیکھادہ سمجھ گیا۔خان صاحب کے لیے دورھ لے کرجا

"" آرام بھی کرتی ہوں مگر تھے کیا۔ دو گھڑی ہاں آ کر نہیں بیٹھتا۔ کبھی حال احوال نہیں پوچھتا۔" انہوںنے شکوہ کیا۔

"آپ کو" فرمت جلال" سے فرصت ملے تو کھی بیٹے کر بات چیت ہو۔ آپ تو سارا وقت اس گھر کے کھینوں کی فدمت میں گئی رہتی ہیں۔ اپنی ان ہڑ حرام بیوں سے بھی کھا کریں۔ ان کے مروں اور میکوں سے باہر بھی ایک دنیا ہے۔ بھی ان کو یاد دلا دیا کریں۔" وہ محبت سے مال کے شانوں پر ہاتھ رکھ کر دولا۔

" اجهاجل چھوڑ۔۔ تیرے ایانے بلوایا تفاکیا کہ رہے تھے؟" انہوں نے موضوع بدلا۔ " آج بھولے بعظے ہماری تعلیم اور فیوچر کا خیال آ گیا۔" اس نے جواب دیا۔

"باپ ہیں -- خیال تورہتاہی ہو گاانہیں اچھا ہے۔بس تیری پڑھائی ختم ہو تو پھر تیری بیوی کو بھی گھر لے آؤں گ۔ بڑا آزاد گھوم پھر لیا تو نے۔" وہ مسکر ائس

"الله كواسطى با جان اليول ميرى آزادى كے بيجھے بر گئى بي بول جات بھى مت نكاليے گامنہ ہے۔ بيجھے مثيل كرنى كوئى شادى وادى ہے كھے دن تو آزادى كے مزے لوث اول "اس نے گھراكرال كے سامنے ہاتھ ہى جو دوروں ہے۔

" کے ... کتنے ارمان ول میں کیے جیتی ہوں۔"وہ المان تمنیں۔ تجمى تعليم يافتة تفا- تمرجلال الله كأكمريراس فقدر رعب تفاكه إن كي مرضى كے خلاف كوئى سائس لينے كى مت بھینہ کرسکتا۔وہ بے حد سخت کیرطبیعت رکھتے تھے۔ کینڈی کار حجان شروع سے ہی دوسری طرف تقا۔نہ اسے ایے کھر کاماحول پند تھااور نہ بی ذریعہ معاش نہ ى ياپ كى حاكميت يىند تھى نەجر غیرارادی طور بر آستہ آستہ دہ باب اور اس کے بنائے اصولوں اور کھر کے ماحول سے بیزار ہو تاجلا گیا۔ وه بظا ہرتوباپ سے الرانے كاحوصلہ سيس ركھتا تھا مردربرده مروه كام كرماجووه جابتاات اي مال ي بت مخبت میم- دوسری مخصیت اس کی چھوٹی معصوم بمن تھی۔جس کے بارے میں وہ جانتا تھا کہ وہ چند سال بعد اس کھرے رخصت ہوجائے گی۔وہ جتنا اسے ستا آتھا 'اتنی ہی محبت بھی کر تا تھا۔ باپ کے کاروبار کو چھوڑ کر سرکاری ملازمت کرنا بھی اس کی سرتشي كاليك رخ تفا-

" نھیک ہے۔ جب تہماری تعلیم کمل ہوجائے و مجھے بتادینا۔ مشم میں تنہیں لگوانا میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ باقی کاروبار میں تہمارا حصہ تو رہے گائی۔ مرمیں چاہتا ہوں کہ تم اس طرف بھی کھو توجہ کراو۔۔ "

انہوں نے اس کی سوچ کے برخلاف جواب دیا تودہ جرت زدہ رہ گیا۔ اس کا خیال تھادہ اس کی بات س کردہ بھڑک اس کی بات س کردہ بھڑک اس کی بات س

"اچھاہے گرے کی ایک بندے کو کشم میں ہی ہوناچاہیے۔انفاق ہی ہے کہ ہمارے فائدان میں ہے کی نے تہمارے سوااس فیلڈ میں جانے کا سوچا ی نہیں۔ چلو ہمیں بھی سہولت رہے گی۔ہمارا مال کلیئر کرا دیا کرنا۔" انہوں نے آخری فقرہ مسکرا کر کما تو اسے ان کی نرمی کی وجہ سجھ میں آگی۔ایامیاں ہرچیز میں اپنافا کدو مورثہ ہی لیتے ہیں اس نے تمنی سے سوچا اور طوریہ مسکرا ہے کے مماتھ انہیں دیکھا۔ اور طوریہ مسکرا ہے کے مماتھ انہیں دیکھا۔ اسی وقت فان صاحب کے موبائل کی تھنی ہی۔ اسی وقت فان صاحب کے موبائل کی تھنی ہی۔ " نماز پڑھا کرو۔ چرے ہر اور آ باہے۔" انہوں نے اپنا

PAKSOCIETY1

المنام شعاع وسمبر 2014 99

ابھی ابھی دروانہ کھلا تھا اور ڈیوٹی نرس کے بجائے سازهی میں مبوس زندگی خوشبووں میں مسکتی اندر آ محی۔ آبنوی بعاری منقش درواند بغیرج جرابث کے كملا تفا-اى ليے زس كى توجه اس طرف نميس كئ-حمرسازهی میں ملبوس وجودے استحتی ہوئی ممکنے نرس کو ضرور چوتکایا تھا۔ وہ چوتک کر دروازے کی

طرف مزی۔ "مبلوميدم!" وه مؤوب كفرى موكل-"بلوسترمريم! كيني بين آپ؟" نازك لپ

اسك سے سے ليوں رمسكان ابھرى-مریم نے چلتی چرتی غزل کو پُرشوق تظموی سے ديكما بدعورت أيك معمد تحى \_ ايك راز تحى \_ ایک بیلی تھی 'جےوہ ای جارسالہ سروس میں لگا ار سر کھیانے کے باوجود بوجھ نہ یائی تھی۔ بستریر زندہ در گور وجودے اس کاجو رشتہ تھااس کاروب اس رشتے ك مناسبت يمسر مختلف تفار

"آب ابھی تک پیس ہیں؟ آپ کاتو آف ہو گیا

" سسٹرردی کاویث کررہی ہوں۔ وہ آجاتیں تو چلتی ہوں۔ میڈم کو تناتو نہیں چھوڑ عتی۔" تسمر

مریم نے کما۔ ''کوئی بات نہیں۔ آپ چلی جائیں سسٹرروی کے آنے تک میں ہوں یماں۔"

"او نومیدم! سرکویا چلانو ناراض مول کے۔" سرمريم فوراسولي-

"بيميرى ذمدوارى ب"وه اس سلىدى بوئ

سو کھے جرے پر نجانے کون ی عبارت تلاش کرنی رہیں۔ اس حسین چرے پر ابھی جو کھے لیے قبل مسكرابث تھي وه اب مم ہو چکي تھي۔ اب آيك "اجِما اجِما ميري بياري بي بي جان! في الوقت اس تھے کو کسی اور وقت کے لیے اٹھا کر رکھیے۔ دورھ معندا ہورہا ہے۔ لے جائے۔ "اس نے جلدی سے

وابعى توجارى مون مكريه مت متجمناكه تيري جان چھوڑدی۔"وہ دھمکاتی تظروں سے اسے محورتی ہوئی آئے برا کئیں اور کینڈی نے جان چھوٹ جانے پر وقعي الله كالشركاف كراواكيا-

یہ ایک بہت برشکوہ اور بے حد قیمی فرنیجرے آراسته مرافعا- بهلی نظرمین به مراسی شای فرد کا مرا لكنا فغا- سنرى اورسياه امتزاج كافر يجراور بم رنك بعاری برووں سمیت کرے میں رکھی اور بھی ہرتے بی قابل تعریف اور بے صدفیمتی تھی۔ اسوائے اس ایک وجود کے جو کرے کے وسط میں رکھے جمازی سائزيد كاورجت ليثابوا تعاديون لكا تفاكه جي كسي وتعافي كوتينى لباس زيب تن كراكر بيد برلناها ب-سفید جری جوشاید کسی زمانے میں گوری رحمت ربی ہو۔اباس طرح ہورہی تھی جمویا دودھ میں کی نے بیج بحر کرملدی ڈال دی ہو۔ موندی ہوئی آ تھوں على سياه طلق يتعد كال يحك اندر كو دهن موسئ مو مح موئے بلے بلے ہونٹ ادھ مطلے تصبال شاید كى زانے مس لانے اور تھے ہوں مراب صرف ان ك لمبائي نظر آئي محم- نين تعش بتاتے تھے كري " زنده لاش " بھی کمی مصور کے برش سے تخلیق شدہ شاہکار ہوا کرتی تھی۔ قریب ہی ایک نریں یونیفارم مِي لموس كوئي كتاب روصة من مكن تقى-بيدك سائد البلز مخلف ممكى دواؤل اور انجيكشنزے بحرى سيس- كرے من دواؤل كى يو رحى مونى سى-نرس وقما" فوقما" مريضه ير نگاه والتي اور چر كلاني ير بندهی کوری بر-اس کی دیونی کارفت حتم بونےوالا تھا اور وہ دوسری تریں کا انظار کر رہی تھی۔ وہ دان کے وفت ڈیونی کرتی تھی جبکہ دوسری نرس کی ڈیولی رات

ابنار شعاع وسمبر 2014 100 💨

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

مريرائز ... يسيى برته دي-" يورا شيطاني كروب يك زبان مو كرجلايا-"مائی گاؤ\_"عمرے سر پاڑلیا اپنا۔اس کا بورا روب وربي باباش المنعسب والم موجود تصر آج اس کی سالگرہ تھی۔ ووتم لوگ ... حوربد الم في توميري جان عي نكال دى محى- من بالنس كياسمجما-"وداي جينب مثاتے ہوئے بولا۔ "به آئيڙيا بايا كانقا-"حورب نے سارا يوجه بليا كے كندمون يردال دما-بلاات مخصوص اندازم يولي إسندايا؟ "جي برت" ووبس روا-" چلوتو پر کیک کلٹ کر کھا بھی لو۔ جان والیس آجائے گی جو نکل مئی تھی۔"انہوں نے میزر رکھے كيك كي طرف اشاره كيا عرف كيك كاناتوايك الكب نكام في كيا-"بيكوتهاراكفف-"كيندى في اليك يكفاس کی طرف برسمایا۔باقی سبنے بھی اس کو مختلف سائز کہکسیے۔ ئىيسىيەسبىرىخىدىسى بىر تھ دىسالى ای میرا گفش ب معمرت الما " رکھ لے یار ... شکر کر کوئی اتن محبت جما رہا ب-"دانش نے حوریہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس کے کان میں سر کوشی کی۔ "به میری طرف سے"بابانے سب آخریں اس کی طرف ایک پکٹ برحایا۔ عمرنے بہت احرام ویے ایک مررائز اور تھا تمارے لیے مر افسوس وہ آنہ سکا۔"بابائے برجستہ کما۔ " وہ کیا؟" عمرنے تو تھا۔" رحمان سے ملوانا تھا مہیں۔ طرعین وفت پر اس کی کوئی ضروری میٹنگ نكل أنى توقه أحميل سكامبايات كما-

ناقابل فیم تحریر اس چرے کی کتاب پر رقم تھی۔ آگھوں کا باتر بھی یکسرول چکا تفادہ وہ تجانے کب تک یونسی کھڑی رہتی آگر مسٹر روی کی مدافلت نہ ہوتی۔اس کی تعبیلو" پراس چرے کی کتاب پر رقم تحریر مجی بدل گئی۔اب لوں پر پھرمسکان تھی۔

000

وہ بیڈر سے تر بیم ہے نیم دراز کسی سوچیں کم تھا
۔ محویت آئی تھی کہ لاؤر بیمیں رکھے ٹیلی فون کی بیل پر
بھی نہ ٹوئی۔ بالاً خرفون بجنا ہی بند ہو کیا۔ اب کی بار
بیل اس کے موبائل فون پر بجی۔وہ بکدم چونک کیا۔
اس نے ناکواری سے فون کی طرف مکھا کراسکرین پر
جیکتے نمبوں کو دیکھ کراس کی ساری کوفت اُڑن چھو ہو
گئے۔

"" آج اس وقت کیسے یاد آئی میری ؟" فون اٹھانے کے بعد پہلا جملہ ہی ہے تھا۔

"دعم بو کھے کررہے ہو سب جھوڑ جھاڑ کر آجاؤ۔" دو مری طرف سے علم لا۔

" خیریت ہے؟" عمر ہے اختیار رسٹ واچ پر نگاہ ڈال بیٹھا۔

"بال تم بس کمر آجاؤ۔"حوریہ نے کمہ کرفون بند کردیا۔ عمر خاصی پریشانی کے عالم میں اٹھا۔ وارڈ روب کی جانب بردھا۔ جلدی میں جو بھی لباس ہاتھ لگا پہنا اور جانی مویا کل اٹھا کر بھاگا۔ اسے بار بار کی خیال آرہا تھا کہ خدا نخواستہ کوئی حادثہ نہ پیش آگیا ہو۔ تیزی سے ڈرائیو کرتے ہوئے وریہ کے گمر پہنچ گیا۔ "سب ٹھیک ہے تعملوبایا۔" وہ بریشانی کے عالم میں یو چھتے ہوئے اندر کی طرف بردھا۔"اندر اتنا اندھیرا

و چے ہوتے ہر رہی حرف برصلہ الدر انا الد جرا کیوں ہورہاہے؟حوریہ اور باباتہ تھیک ہیں؟"وہ عجیب سی تھبراہٹ کا شکار ہونے لگا تھا۔ فضل دین بالکل خاموش تھا۔

"آپائدر چلے جائیں بس-"اس نے صرف ہی ایک جملہ کما تعالے عمردوڑ ما ہوا اندر چلا کیا۔ پہلا قدم لاؤ بج میں رکھا تھا کہ پورا لاؤ بج روشنیوں سے جگرگا

المنامة شعاع وسمبر 2014 الله

چانی وی عارسالہ وی کے رونے کی آوانیداس کے ساتھ ی فالدہ کے چلانے کی آواز ال جل کراس کے اعصاب ير متعود في بن كريرس دي محى-"اف فدایا کم بیایا کل خاند-"ایس نے سر پکڑ لیا۔اندر آتے آتے صوفی سے فرجھٹر ہو گئ جو کانوں بر میڈ فون چڑھائے کتابیں ہاتھ میں کیے جھومتا جھامتا بابرآرباتفا

وجبلودر سر-"سديكية ىامريكن اندازين

"م كمال جاري مو؟"اس في يوجما-" دوست کے محر کمبائن اسٹڈی کے لیے جا رہا ہوں۔ یمال تو حال آپ دیکھ ہی رہی ہیں۔ یمال انسان مرف كتاب كود كم سكتاب السيراه نسيس سكنا-"صوفى في لفظ "بره" برخاصا زورديا-"وي ميرامشوره مان ليس- آب باشل ميس ره ليس- يمال تو آب كاايم اے كلينر مونامشكل لكتا ہے "وہ جاتے جاتے اے بوے کام کامٹورہ وے کیا تھا۔ وو گڑے پہلے میرے دہن میں کیوں تمیں آیا ہے خال؟"اس نے عمر ہے کی اک نگاہ اسے سوتیلے بعائى يروالى جواس كمر بحرى وأحرتها جع بمى كمعاراس

كاخيال آجا باقعا

صندل پہلے ہمی باپ سے زیادہ اٹھ وید نہ تھی۔ باب كاس اقدام في السي اور زياده أكيلا كرديا تقا-خالده ایک بدزبان اور جفرالوعورت سی-صندل ك دادى زنده تحيس تواسے دھارس رہتى مى يالده اور حمید کے توروہ بہت شروع میں بی دیکھ چی تھیں۔ اس کے انہوں نے اپ تمام ترزبورات اور جمع ہو تھی مندل کے حوالے کرکے اسے یہ ماکید کردی حی کہ بیر تمام چزس حکے سے علیحدہ لا کرمیں رکھوادے اور اس کی بھتک بھی اے باب کونہ بڑنے دے۔ یہ تمام نفتری و زبور کسی بڑے وقت میں اس کے کام آئیں گے۔ دادی کی دور اندیش اور سمجھ داری کا میح اور اک اے دادی کی وفات کے بعد ہوا تھا۔ جب خالدہ نے اپنی سے اس نے دروازہ کھولا اور اندر آئی۔ تیز آوازیس اصل شکل دکھانی شروع کی تھی۔ حمید ہوری طمت

"رحمان انکل\_ آپ کے دوست\_؟"عمرنے " يس محى ان كى باتيس من من كران سے بلاقات كرنا جابتا مول ... وه توشايد اينى ناركو تمس آفيسري نان؟ "اس نے یو جھا۔ " شاید سین بقینا" ... دار کمٹر ہوتے ہیں موصوف "بلبائيتايا-"كنسي چلس پر بھي سي-"

"اجهابهن-اب تم لوك باتيس كرو- مين جلنا مول اے کرے میں۔" بابان سے معذرت کر کے اندر میں یہ سب کرنے کو کس نے کماتھا؟ ہمرنے

حوريد كے قريب جاتے ہوئے كما۔ ومجمع المجالك رباب "حوربدن بليش المات

"تهينكس\_ جھے بھى بہت اچھالگاہے۔۔ يقين آگیاکہ واقعی میرے وجودے کی کولگاؤے۔"اس تے کمری نظروں سے ایس مکھا۔ " تنہيں أياكيوں لكتاب عمركم تم سے كسى كونكاؤ ميں \_ ہم س تم سے بت محت كرتے ہيں۔" حوربين نرى سے كما۔ "تمسب كيات كردى مويااي ؟ "عمرالاس كى أتكمول من جعانكاتووه اس كىبات يركر براكن-

" ظاہرے سب میں میں بھی تو ہوں۔"اس نے رخموژ کرجواب دیا۔ عمراس كي اس اواير مسكراها-اس كي آ تكھول ميں عجيب ي روشن از آني تحي-

حیث کے لاک کی جانی صندل کے یاس تھی۔اس نے بول ہے بیک کھول کرجانی نکالی اور سستی ہے لاک کھولنے کی۔اندرے مختلف مم کی آوازوں کا شوراسے یمال تک سنائی دے رہا تھا۔ نمایت کوفت

ابنار شعاع وسمبر 2014 102



بوی کے دام میں تعارجوان بنی کے آنسو یو مجھنے کے بجائےوہ ای نی بوی کی تازیرد آریوں میں لگار متاقعا۔ خالبه طلاق شده می صوفی اس کے پہلے شوہرسے تفاجبكه وكى كاباب حيد نفا-

دادی فانے آیک وصیت اور کی تھی اور وہ یہ کہ وہ ای تعلیم ضرور ممل کرے اور اسے بیرول پر کھڑے ہونے کی کوئشش کرے۔ حمدے اسی صندل کے سليلے من كوئى الحيمى الميدين نہ تھيں۔ مندل ابى وادی کی نصیحتوں کی پوٹلی سنجالے اسٹرزے آخری مل تك بيني كي تعي

وه این بوری توجه ردهائی برر کمناجایت تھی مرخالده نے کھر کا احول ایساتر تیب دیے دیا تھاکہ وہ سکون اور خاموی کے کیے ترس جاتی تھی۔ حمد ایک احمان اس پر ضرور کرتا تھا اور وہ سے کہ اس کے تعلیی اخراجات وه "فراخدلی" سے اٹھار ہاتھا۔ مندل نے بیا بھی عنیمت جانا۔اب جو صوبی نے اسے نی راہ و کھائی تو اس نے اس بر سوچنا شروع کردوا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ خالدہ کو اس کے اس فیطے پر آگر اختلاف ہوا بھی تو مرف ای مد تک ہوگاکہ اس کے افراجات بردہ جائیں کے ورنہ وہ تواس سے پہلے ہی چھٹکارایانے کے چکریس رہتی تھی۔

بروجیک ممل موچکا تفا۔ عمر سمیت دو اور اسٹوڈ تس تے ،جن کے بروجیکٹس سرسجاد علوی کو بہت بہند آئے مصرائی کلاس میں ان میوں کے تامول كااعلان كرتے ہوئے سجاد علوى بول "عمر ورب اور صندل کی کمانیاں ہر لحاظ سے بمترين ہيں۔ موضوع 'الفاظ ' جملے ' انداز و بياں ' شروعات اور آخر ... براینکل کو بهت بی خوب صورتی سے عیاں وبیاں کیا گیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آب لوگ بھی ان کی کرر پردھیں۔" سجاد علوی کی باتیں وہ لوگ بہت غورے سن رہے تص سمسٹر شروع ہونے میں کھے ہی وقت یاتی تعل

ابنارشعاع وسمبر 2014 103

"ریش تواجی کرنے دو۔" ریشم نے معصوم می صورت بنائی۔
"رایسی "وائش نے معندی سائس بھری۔
"مخصے کیا ہوا؟ کیوں احول میں معند پردا کرنے کی کوشش کررہا ہے؟" کینڈی نے اے محورا۔
"یار! یہ دن بعد میں بہت یاد آئیں کے۔ تیم سے اگرامز کے بعد بھریا نہیں کون کمال ہو؟" وہ افسردگی سے بولا۔ یہ بورا کروپ کالے کے زمانے ہی ساتھ مقا۔

عراولوازے بی اسل میں تفاہ مجربو نیورش آنے کے بعد اس نے اینا فلیٹ خرید لیا تھا۔ ایک جزوقی ملازم رکھا ہوا تھا۔ اکثر تو وہ کھانا کھرے یا ہر بی کھا ما تنا

عمری بهت ی باتوں پر اعتراض ہونے کے باوجود حوریہ اسے بہت پہند کرتی تھی۔ آج عمر کے بیرون ملک جانے کاذکر جلاتواس کواپنول کی کیفیت میں کچھ بہت بڑی تبدیلی اور تھلبلی کا احساس ہوا تھا۔ وہ ان سب سے معذرت کر کے اضحے کئی تو کینڈی نے اسے روک لیا۔

"بہتھ آرام ہے۔ ابھی تو تم نتیوں سے ٹریٹ لینی ہے۔ اب بتاؤ کہ پہلا نمبر کس کا ہے؟ یعنی پہلے کون جیب ہلکی کرے گا۔ "اس کا اشارہ عمر موربیہ اور صندل کی طرف تھا۔

"ندیدے ... ہروفت ٹریٹ کی پڑی رہتی ہے۔" مندل نے اے محورا۔ "میپ کرو برتمیز۔ سرعلی ادھری آ رہے ہیں۔" حوریہ نے دانت میں۔ سرعلی عزیز سفید براق کرتے

المالام عليم كالزيد الهول في الران سب برسلامتي بميجي-"وعليم السلام سركيم بي ؟"سب في مشتركه جواب مالور حال صرف حوريه في الوحما

واب ویا اور حال مرف خوربیات یو چھا '' بچی ہے یہ تو۔'' کینڈی نے عمر کے کان میں مرکوشی کی۔ مجمی کوہاتھ پاؤل پڑے تھے۔ " میں نے تو سوچ لیا ہے۔ بس کشم میں ہی جاتا ہے۔ مزے ہیں یارو! وہال پر تو۔ " کینڈی کین منہ سے لگاتے ہوئے کہ رہاتھا۔ " تیرے باپ نے اجازت وے وی ؟" عمر نے رحما۔

"بهال اوردی" وه مسکرایا-"به مجرو کیسے ہوا؟ "عمروافعی حیران تھا۔ "میرا باب یکا کاروباری ہے۔ میری اس جاب میں مجمی اپنے فائدے و موتڈ رہائے۔ فرمایا مال امپورٹ اور ایکسپورٹ کرنے میں فائدہ ہوگا۔ "کینڈی نے بتایا۔ "اور تو ؟ یہاں کمابس جھوا رہا ہے۔ مجھے تو باہر کی ہوا

'اور تو؟ يهال كمايس مجيوا رہا ہے۔ جھے تو يا ہر لی ہوا كھانی تھی۔ كيابلان ہے؟ "كينٹری نے بوچھا۔ " بس انگرام دے دول پھر پردگرام بكا۔" عمر مسكرايا۔

حوربی نے چونک کراس کی طرف دیکھا۔ "تم ابراڈ جارہے ہو؟"اس نے پوچھا۔ برا ہے اختیار عمل تھا۔ "ہاں۔"عمر نے بے نیازی سے جواب دیا۔ "مرف پڑھنے ؟" اس نے دل کو تسلی دینے کی غرض سے پوچھا۔

" نسیں ۔ بیں اہر ہی سیٹل ہو جاؤں گا۔ "عمر نے اس بار گری نظروں سے اسے دیکھا۔ حورب حیث سی ہوگئی۔

معر تمر تمرارے فادر کاتو اجھا خاصا برنس ہے یہاں ۔۔ اور تمہارا تو کوئی اور بھائی مجمی نہیں۔" دائش نے حرت سے بوجھا۔

" او اللي يو آر -" ذيشان نے حسرت سے آه بعری-"

محمت ندیده بن د کماؤ۔ "رکیم نے اسے گھوُرا۔ "سنو! تم فی الحال میری آدھی گھروالی ہو 'جب پوری ہو جاؤ تو رعب جماڑتا۔ "رکیم اور ذکیتان ایک دو سرے کے منگیتراور فرسٹ کزن بھی تھے۔ دو سرے کے منگیتراور فرسٹ کزن بھی تھے۔

ابنامشعل وسمبر 2014 104

"او\_\_احِما كَدْ جِلُو تُعْيِك بِ-كُلِ مِلا قات بوكى-وي جمع تم سے يرسلى بھى لمنا تعا-جب بھى وقت ہو بناتا-"انہوں نے کماان کے جانے کے بعد تیوں لاك عمرك يحيير محت "بيارني كايلان كبينا؟" "يمكين يناچكا تعا-سوچا اجانك مرير ائزدول كا-" ووكس كس كوانوائيك كيابي؟ "زيشان في وجعا-"كل و مكيم ليما خود على او كاب من جاتما مول." اس نےسب کویائے کیا۔ " چلو حميس دراب كردول-"عمرف حوريه كو " چلی جاول کی بس ہے۔" وہ آئے براہ گئے۔ "منتس كروان كى عادى موتم چادورند جراساب ير گاڑي لے كر آجاؤں گا۔"اس نے وسمكى دى تو حوربد کھورتی ہوئی اس کے ساتھ ہولی۔ "اتن جيب كول موج" پاركتك كى طرف جاتے " تم نے بتایا تمیں کہ تمہارا بیرون ملک جانے کا بلان ہے۔ "اس نے پو جما۔ " بلان تو تهيس تقا- بس بناليا- بلاچاہے بس من ان کے ساتھ برنس جوائن کروں۔ مرض یہ سب بھیڑا نسیں چاہتا۔ ہمس نے بتایا۔ وممايخ فادر التابعام كي كيول مو؟ حوربين " میں کی سے نہیں ماکا۔" چد کول کی خاموشی کے بعیداس نے جواب دیا۔ ''تم رزکٹ کے بعد کیا کردگی؟''عمرنے اس کی توجہ خودے مثانے کی غرص سے یو تھا۔

"الحمدللد-بالكل تعيك مول-"انهول في آزكي بھری مسکان کے ساتھ جواب دیا۔ " سر! آج تو زمادہ ی فرایش لگ رہے ہیں۔ مجد ے تونیس آرہے؟" زیشان نے مسکرا کر شوخی ہے مرعلی بنس برے "اس میں ابھی وقت ہے۔ فکر مت کرو-لائن میں تم بھی ہو سے میرامطلب ہے مبارک بادویے والوں کی لائن میں۔"وہ بھی اس کے استاد تصے عمر بنس پردا۔ " شيور سر إ كمر شرط به ب كه آب انوائيك كريس-"اسية محراكركما ومرے بعائی ! سلے مجمع تو کنفرم ہونے دو-ابھی تك ولاكي بهي شيس ديمهي-"وه مسكرات " ہیں۔ آپ شاوی کررہے ہیں ؟" والش کو ان دونول كے مكالے الجى سمجھ من آئے تھے۔ "ابھی سیں- کھھوفت کے بعد-"وہ بولے " سر! پیشکی مبار کیاد لے لیس عمرے۔ بیا ہرکی بلانك كررباب "ريم فاطلاع دى \_\_\_ انهول نے چو تک کراس کی طرف دیکھا۔ " سراکل شام کویس ایک جھوٹی سیارتی دے رہا ہوں۔ آپ بھی آنوانٹڈ ہیں۔"عمرنے کما تو سارا كروب اس كود يمض لكا-

"سراکل شام کویس ایک چھوٹی سیارٹی دے رہا ہوں۔ آپ بھی انوائٹلہ ہیں۔ "عرفے کما تو سارا کروپاس کور مصنے لگا۔
"میسنے کھنے... سمجھتا ہوں کجھے۔ "کینڈی نے اس کے کان میں منہ تھیٹر کر دھمکایا۔ جسے بیشہ کی "ویل ہے کان میں منہ تھیٹر کر دھمکایا۔ جسے بیشہ کی "ویل ۔ کس خوشی میں؟" وہ چیرت سے بولے "میاء اللہ ہے "کتاب والے ہو گئے ہیں "کینڈی نے اشیں مخترا" احوال سایا۔
انہیں مخترا المحوال سایا۔
انہیں کے ہم۔ کمال دے رہے ہو پارٹی ؟ انہوں نے اس کے ہم۔ کمال دے رہے ہو پارٹی ؟ انہوں نے اس کے ہم۔ کمال دے رہے ہو پارٹی ؟ انہوں نے اس کی ہم۔ کمال دے رہے ہو پارٹی ؟ انہوں نے اس کے ہم۔ کمال دے رہے ہو پارٹی ؟ انہوں نے اس کے ہم۔ کمال دے رہے ہو پارٹی ؟ انہوں نے اس کی ہم۔ کمال دے رہے ہو پارٹی ؟ انہوں نے اس کی ہم۔ کمال دے رہے ہو پارٹی ؟ انہوں نے اس کی ہم۔ کمال دے رہے ہو پارٹی ؟ انہوں نے کہ کا کی ہو پھا۔

البنارشعاع وسمبر 2014 105

کتنی ضدی اور مستقل مزاج ہے۔ وہ اپنا فیملہ نہیں بدلے گی 'اس سوچ نے عمر کو اپنا فیملہ تبدیل کرنے پر مجبور کردیا۔

" حتمہیں پتا ہے تم میری سب سے بڑی کمزوری ہو۔" ول ہی ول میں وہ اس سے مخاطب تھا۔ حورب سامنے و کچھ رہی تھی ورنہ اس کی آ تھوں کے بدلتے آٹر ات سے بہت کچھ جان جاتی۔ "اٹر ات سے بہت کچھ جان جاتی۔

"اور پر تہیں کیا۔ میں پچھ بھی کروں۔ تم توباہر جارے ہو۔ بیشہ کے لیے۔" اس کے لیجے میں ناراضی اثر آئی تھی۔ عمر کے لیوں پر لھے بھر کومسکان کی جاندنی اثری اور پھراس کی چیک معدوم ہو گئی "میں گیس نہیں جارہا۔"اس نے اطلاع دی۔ وہ جھٹکا کھاکرر کی۔ "پھر پولو۔"حوریہ کولگا اس نے کچھ اور سنا ہے۔

پروگرام میں نے باہر جانے کا ارادہ ترک کردیا ہے۔ پروگرام میں تبدیلی آئی ہے۔"اس نے ناریل سے انداز میں کمااور آگے بردھ گیا۔ "میں اس مخض کو مجھی نہیں سمجھ سکوں گی۔" حوریہ نے دل ہی اعتراف کیا۔

4 4 4

رات آوھی سے زیادہ بیت چکی تھی۔ چاندگی اولین راتیں تھیں گرموسم اہر آلود ہونے کی وجہ سے جاندگی کرنیں سیاہ بدلیوں کے پیچھے ہی محدد ہو کررہ گئی تھیں۔ فضا میں ستائے کا راج تھا۔ ماحول کے جمود کو کہ ہمی جھینگروں کی تو بھی مینڈکوں کے ٹرانے کی آوازیں جمجھوڑ دیتی تھیں۔ بھی گارڈ کے ساتھ ڈیوٹی بھلاتے شکاری خطرناک کوں کے بھونگنے کی آواز اس سنائے کا سینہ چاک کردیتی۔ اس سے کمرے میں بیڈ کے دو سرے کونے پر موجود اس سے کمرے میں بیڈ کے دو سرے کونے پر موجود وجود خواب آور گولیوں کی برولت خواب فرگوش کے وجود خواب آور گولیوں کی برولت خواب فرگوش کے مزید کے اصل مزید لوٹ میں ہی ہوں پر نھیب جو فیند کے اصل مزید میں ہی ہوں پر نھیب جو فیند کے اصل

" سرعلی کا گروپ جوائن کروں گی۔" اس نے اطمینان سے بتایا۔
" واٹ! پاگل ہو گئی ہو؟" عمر نے چونک کراسے دیکھا۔
" اس میں اعتراض والی کیا بات ہے؟ ان کے تعلق رکھنے والے افراد ہیں اور میں تو بایا سے اجازت تھی ہوں۔" اس نے بتایا۔
تعلق رکھنے والے افراد ہیں اور میں تو بایا سے اجازت تھی ہوں۔" اس نے بتایا۔
" دیکھو! آر ٹیکاری مد تک تو تھیک ہے اپھرتم کی ریس میں یا میڈیا میں جاب کرلو۔ تمر سرعلی کے گروپ کر دیا ہی میں یا میڈیا میں جاب کرلو۔ تمر سرعلی کے گروپ کر دیا ہی میں یا میڈیا میں جاب کرلو۔ تمر سرعلی کے گروپ کے دوپ سے دیکھو تھی کے گروپ کے دوپ کر دیا ہی میں یا میڈیا میں جاب کرلو۔ تمر سرعلی کے گروپ کے دوپ کی دیا ہی میں یا میڈیا میں جاب کرلو۔ تمر سرعلی کے گروپ کی دوپ کی دیا ہی میں یا میڈیا میں جاب کرلو۔ تمر سرعلی کے گروپ کی دوپ کی دیا ہی میں یا میڈیا میں جاب کرلو۔ تمر سرعلی کے گروپ کی دوپ کی دیا ہی میں یا میڈیا میں جاپ کرلو۔ تمر سرعلی کے گروپ کی دوپ کی دیا ہی میں یا میڈیا میں جاپ کرلو۔ تمر سرعلی کے گروپ کی دیا ہی میں کر دیا ہی میں کی دیا ہی میں کی دیا ہی میں کی دیا ہی میں کی میں کی دیا ہی میں کر دیا ہی میں کر دیا ہی میں کی میں کی دیا ہی میں کی کر دیا ہی میں کی میں کر دیا ہی میں کر دیا ہی میں کی کر ایس کی کر دیا ہی میں کر دیا ہی میں کر دیا ہی میں کی کر دیا ہی میں کی کر دیا ہی میں کر دیا ہی کی کر دیا ہی میں کر دیا ہی کر دیا ہی میں کر دیا ہی کر دیا ہی میں کر دیا ہی میں کر دیا ہی میں کر دیا ہی کر دیا ہی میں کر دیا ہی میں کر دیا ہی کر د

"دیکھو! آر بھزی حد تک تو تھیک ہے یا چرم کی پرلیں میں امیریا میں جاب کرلو۔ مگر سرعلی کے کروپ کوجوائن مت کرو۔وہ کام بے حد خطرناک ہے۔"عمر سنجیدہ تھا۔ "خطرہ کمال نہیں ہوتا ہے عمر!اور کیا خطرے کے

ورے جینا اور کام کرنا چھوڑ دیں؟ وہ سجیدگ سے
جواب دے رہی تھی۔
عرف مشک کراس کی شکل دیمی ہیں۔
حوریہ کاچرو نین نقش قدو قامت جسامت ہر چیزیدل
گئے۔ وہاں پر اب کوئی اور کھڑا تھا۔ چھوفٹ ہوئی ساہ
مضبوط جمامت سیاہ کھنکھریا لےبل جوب فکری سے
مضبوط جمامت سیاہ کھنکھریا لےبل جوب فکری سیاہ
موجوں کشادہ بیشائی پر بکھرے تھے۔ چیکتی ہوئی سیاہ
بعنورا آئکس ۔ مثانت بھرے چرے پر بھرے
بعنورا آئکس ۔ مثانت بھرے چرے پر بھرے
بعرے گلابی ہلی م مکان کے لب۔ سیاہ کھنیری
موجھیں۔ مروانہ وجاہت کامنہ بولٹا شاہکار زندگی ہے
بھربوروجوں۔۔

برورو دسته بعائے کیوں نہ ایک ایک دن ۔ پھر ہردن مرنے کے بعائے کیوں نہ ایک تھے میں بی بی لیا جائے۔ ساعتوں کو بے حد خوب صورت باثر دی بھاری آواز نے اس کی ساعتوں میں طوفان برپاکردیا تھا۔ "کمال کھو گئے ؟"حوریہ نے اس کا شانہ ہلایا تو وہ چونکا۔وہ وجود تحلیل ہو چکا تھا۔ اب منظر پروہی نازک سی دکش و پرکشش لڑکی کھڑی تھی۔ "کیو نہیں۔"اس نے اپنی کیفیت پر قابو پایا۔ "خوریہ! تم کروپ جوائن کرناچاہتی ہو۔ کرلو۔ گر میں تمہیں اکملے نہیں چھوڑ سکا۔"عمر کو یا تھا کہ وہ

المندشواع بمر 2014 106 106

كريدت كارو تكال كران كى طرف برمهايا-انهول\_ "ايباكروكه تم ميرب ساته ي جلو-عمرك فليث ير علتے ہیں میں وہیں سے نکل جاؤں گا۔" فراز کو اجاتک سُوجھا۔ وہ خاموشی سے تیار ہونے چل دیں۔ عرصہ ہوا وہ سوال جواب کرنا چھوڑ چکی

آج چھٹی تھی تووہ ابھی تک بستر ریزا ہوا تھا۔ملازم کو بھی اس نے چھٹی دے رکھی تھی۔وہ بستربر اوندھا لیٹا ہوا تھا۔ کرے میں ایگریزی کی بہت ہی دھیے مرول میں دھن نے رہی سے۔اس کے ہاتھ میں اس کی این تکھی ہوئی کیاب تھی اوروہ نمایت محویت ہے كتاب كي سطور من كم تفاية كويارده ندرمامو السي تتيج

"زيدكىسبك لياك ى سوعات سيلاتى مرزندگی برایک کاامتحان ضرور لیتی ہے۔ مراکای ب تسیں کہتی کہ جینا چھوڑ دیں ۔ زندگی کو پوری طرح جينابي اصل زندكي -

یہ الفاظ اس کے نہیں تھے۔ یہ الفاظ بایا کے تھے۔ باباتے بتایا تھاکہ یہ کمانی کسی اور کی کمانی ہے۔ ایک المنت ہے۔ اگر کمانی کو کتاب کی شکل مل تمی تواز خود يه اينالك تكريم في جائك ووسوج رباتفاكه آخر

یہ کمائی مس کی ہو عتی ہے۔ کال بیل کی آواز پر اس نے مستی سے کتاب کو ایک طرف رکھا اور آس طرح جینز اور بنیان سنے وروانه كحولت جلاكيا مردروازير فرازاور ردميمه و مکيه كروه چونك كيا- روميصه او خير آتي جاتي راتي تھیں جمرفراز سوموشاید آج دوسری باریمال آئے تصاس نے سلام کرتے ہوئے راستہ چھو ژدیا۔ " کسے ہو؟" رومیصد روتین کی طرح اس سے

، بول \_ بيه "فراز اندر جا<u>سكے تص</u>اس

مزے سے ناواقف ہوں ۔ یائے میری تقدیر۔" گاؤن مین کر مخروطی انگلیوں میں کماب بکڑ کروہ آہستہ روی سے چلتی با لکنی میں آعمی۔ کتاب کسی مقدس صحفے کی ماند اس کے سینے سے گی اس کی وهر كنيس محسوس كررى تقى- كوياكتاب التاب به کوئی زندہ دجود ہو ۔۔ اداس آسمیس آسٹی ے اٹھیں اور سیاہ باداوں کے چھل سے آزادی کی کوشش کرتے چاندیر تک کئیں۔اس کی آنکھوں سے جھلکتے جام نے اس کے رخبار کے سے خانے کو ڈیو دیا تھا۔ نازک لبول کوسکیوں سے روکنے کی کوسٹش میں ہے دردی مے نیلے ہونٹ کا کونادانتوں میں دیالیا۔ " مِن كُنَّى بِهِي كُوشِشْ كُرلول ... تم كسى نه كسى روب مي مير عمام آني جاتے ہو-اس تحول سے تواز تکی اور اس نے تماب کو سینے ے ہٹا کر آنکھوں سے نگالیا۔ " بھولوں ... تو کیسے

بعولول حميس ي

''عمر نے پارٹی دی ہے۔ آپ نہیں چلیں سے؟''وہ سجيد كي سےبوليں-و تمار الألے فی کے انوائٹ کیا ہے؟" فرازان سے زیادہ معروفیت کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ اہے بریف کیس کو کھول کر جانے گون کون سے كاغذات جيك كررب تص " آپ کومس نے برسول ہی تناویا تھاکہ عمرنے گھر بر فون کرے ہم دونوں کورعوت دی ہے۔"وہ یا دوہانی کرا "سوری! مجھے بالکل یاد نہیں مگراب تو ممکن مجھی سيس جھے آج شام دئ كے ليے لكانا بارجناف" الهيں يك دمياد آكياتومعذرت خواه كہج ميں يولے "میری طرف سے کوئی تحفہ خرید کردے دیٹا اور اے میارک یاد مجی کمنا۔ اور معذرت مجی۔ "انہوں نے بریف کیس بند کردیا۔ " بير كارو ركه لو ميرا-" انهول في والث س

2 107 201/ A 913 11 30

فرازاس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے ہولے اور بیرونی دروازے کی طرف بردھ گئے۔ رومیصد نے عمر کو اشارہ کیا کہ وہ فراز کو نیچ تک چھوڑ آئے مگروہ نظرانداز کر گیا۔ اس نے دروازے تک آنے کی زحمت بھی نہ کی تھی۔

"افوہ ۔۔ یہ کیا بھیڑا پھیلا رکھا ہے عمر! آج ملازم نہیں آیا ہے کیا؟"ان کے جانے کے بعد انہوں نے کچھ پُر سکون ہو کر کہا۔

" بیں نے چھٹی دے دی تھی آج۔ کوئی خاص کام تو ہو تانہیں ہے یہاں۔۔اور پھر آج میرادل جاہ رہاتھا کہ سب کچھ ہے تر تیب رکھوں۔" وہ صوفہ کم بیڈ پر سے کیڑے اٹھاتے ہوئے بولا۔

"لُورُ مِن سمیث دی ہوں۔ کچھ کھایا تم نے؟" انہوں نے اس کے ہاتھ سے کپڑے کیتے ہوئے

ر مرف شدک با تفا- کھانے کو جی نمیں جاہ رہا۔" اس نے آہنگی سے جواب دیا۔

" شام کے فنکشن میں کون کون مرعو ہے؟" رومیصد نے اس کی قیص بینگر میں ڈالتے ہوئے یوچھا۔

من قربی دوست اور میرے دو تین نیجرز-"وه بیژشین کی شکنیں دور کرتے ہوئے بولا۔ "آدھے امری بن مجے ہوتم اکیلے رہتے رہتے۔" ردمیصہ مسکرائیں۔ دہ جواب میں صرف مسکرایا

"اسٹوری کیسی گئی؟"اس نے چند لحول کے توقف کے بعد بوجھا۔ رومیصداس کی وارڈ روب کا درواندہ بند کرری تھیں۔ پھریٹ کی درواندہ بند کرری تھیں۔ پھریٹ کے درواندہ بند کرری تھیں۔ پھریٹ کے درواندہ بند کرری تھیں۔ پھریٹ کے درواندہ بند کرری تھیں۔ پھریٹ

کراس کی کتابیں شمینے لگیں۔ "بہت اجھی۔ لگائی نہیں کہ تم نے لکھا ہے۔ غالبا" تمہاری پہلی تحریر ہے۔" رومیصہ نے سوال کیا۔

میں ہیں پہلے بھی چھوٹی چھوٹی کمانیاں اور آر فیکار لکھ چکا ہوں۔" نے تکلفا "بھی ان ہے مصافحہ نہ کیا تھا۔ نہ بی فراز نے خود ہے بہل کی تھی۔ " ملن آئے میں تمہ سے " میں جمعہ نے عام سے

" ملنے آئے ہیں تم سے "رومیصد نے عام سے لیج میں کما۔

" تمہارے فلیٹ کی لوکیشن انچی ہے۔ گر کچھ پینٹ دغیرہ کراؤیسال ... سمندری ہواتو روغن اور این کی دعمن ہے۔ سب کھاجاتی ہے۔ "انہوں نے این مخصوص اندازم کہا۔

"جیال ... کھے چیزیں ہر چیز کو کھاجاتی ہیں۔ جاہے وہ جائد ارجو یا ہے جان۔ "عمر معنی خیز انداز میں بولا۔
"میں نے تو پڑھی نہیں کہ سے ۔وقت ہی نہیں ملا۔ پڑھ کر بتاؤں گا کہ کیسی ہے ۔" فراز نے بیب سے موبائل نکا لیتے ہوئے کہا۔ انہوں نے فون بیب سے موبائل نکا لیتے ہوئے کہا۔ انہوں نے فون جیک کرکے چرجیب میں رکھ دیا۔ " بھی۔ سوری تہمارا گفٹ نہیں لے سکا۔ دراصل میری فلائیٹ ہے وہ تہمارا گفٹ نہیں لے سکا۔ دراصل میری فلائیٹ ہے وہ نہوری میٹنگر بھی ہیں 'جھے وہ تہمارا گفٹ نہیں ہے شروری میٹنگر بھی ہیں 'جھے وہ نہانی ہی۔ تم ایسا کرد کہ یہ کیش رکھ لواور اپنی مرضی نہانی ہی۔ تم ایسا کرد کہ یہ کیش رکھ لواور اپنی مرضی سے جولینا جاہو 'لے لینا۔"

فرازنے بریف کیس میں ہے کچھ گذیاں نکال کر میز پر رکھ دیں۔ عمریالکل خاموش کھڑا ان کی یا تیں صرف من رہاتھا۔

"اب بیربتاؤ که ان فیوچر کیا بلاننگ ہے؟" وہ اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ "ابھی کچھ ڈیمائیڈ شمیں کیا۔"

"میرا خیال ہے کہ تم میرے ساتھ برنس میں آجاؤ۔پالیکس میں آنے کالو تہیں شوق ہے نہیں۔
میرے بعد ریہ سب تہیں ہی سنبھالنا ہے۔ بہترہ کہ تم ابھی ہے سیھ اور سمجھ لو۔" فراند عابر آگئے۔
"بایا!اس بارے میں ہماری پہلے بھی بات ہو چکی ہے۔ میراارادہ آپ جانے ہیں۔"اس نے ان کی بات ہو چکی کانتے ہوئے کردہ کانتے ہوئے کانتے ہوئے کردہ کانتے ہوئے کردہ کانتے ہوئے کردہ کانتے ہوئے کی کانتے ہوئے کردہ کانتے ہوئے کردہ کانتے ہوئے کی کانتے ہوئے کانتے ہوئے کی کانتے ہوئے کی کانتے ہوئے کی کانتے ہوئے کی کانتے ہوئے کانتے ہوئے کی کانتے ہوئے کانتے کی کانتے ہوئے کاندھ کانتے ہوئے کی کانتے ہوئے کی کانتے کی کانتے کی کانتے کی کانتے کی کانتے ہوئے کی کانتے کی کی کانتے کی کان

"ویل ... میری باتوں پر غور کرنا ... معتدے دل ----

المندشعاع وسمبر 2014 108

روميصد في عام ب اندازش بتايا-"عمر كالمازم بحي نهيس آيا آج؟" فرازن يوجها-"منیں- عمرتے جھٹی دے رکھی تھی۔" "کیوں ؟اپے تو بیا تھاکہ آج تم آؤگی۔" فراز کے لبح من چين مي-"میں اس بارے میں کھے شیں کمہ عق- آپ بتائي "آپ نے کیے فون کیا ؟" رومیصد نے تیے مِن مُك والتي بوت يوجما-"يوسى بى عركمان بى مرادن يوجيا-"نماراب-"روميصدنے چو ليے كى أنج بلكى كر وى اور قيم من يانى دال ديا-"اجها\_تم ركوكي اجاؤكي والس؟" فرازچند لحول ي خاموتي كے بعد يوچھ رہے تھے۔ " ابھی کھے نہیں کہ عق-" مصمد نے معروف سرد محاندازي جواب ريا-"اجما\_اوك-"فرازنفون بندكردما تقا-\* \* \*

کلب کی روشنیوں اور دہم سے شور کے درمیان نسبتا "برسکون جے میں بوجے کا انظام تھا۔ عمر کے ساتھ کھڑی سادہ سیاہ رنگ کی ساڑھی میں لیٹی 'بالوں کا سادہ ساجو ڑا بنائے بالکل ملکے سیک اور ڈائمنڈ کی ہے حد نازک سی جبولری پہنے روسیصد سب مہمانوں کا استقبال کردہی تھیں۔

"بار\_ ابد عمری ممی نہیں بری سٹرنگتی ہیں۔" رئیم نے حوریہ کے کان میں منہ تھیٹر کرکھا۔ "موں میں نے بھی جھٹکا کھایا تھا۔"حوریہ مسکرائی اور ایک نظر رومیصہ پر ڈالی جو دھیمی می مسکراہث کے ساتھ سرعلی عزیز سے کوئی بات کردی تھیں۔ کے ساتھ سرعلی عزیز سے کوئی بات کردی تھیں۔ "بایا! آپ جھ کیں تال۔ پلیٹ بالکل خالی ہے۔"

"بال دو حوریہ سے کہنا ہوں 'وہ بنادے کی پلیٹ'' وہ کئی کمری سوچ سے نگلے۔ "لائے ہیں بنا دینا ہول۔"اس نے مسکراکر عمرنے فرج سے پانی کی یوش اور لیموں یانی کا کین تکال کررومیمی مارف برسمایا اور خودیوش مندسے لگانی .

" پی لیں۔ فیورٹ ہے آپ کا۔ میں کھانے کا آرڈر کونتا ہوں۔ بتائیں کیا کھائیں گی؟" اس نے پوچھا۔ " رہے دو۔ میں کھر پر ہی چھ پکالتی ہوں۔ روزتم بھی باہر کا کھاتے ہو گے ؟" انہوں نے منع کردیا۔ عمر ان کی اورانہ ڈانٹ پر مسکر ایا۔

'' تھیک ہے ۔۔ بنالیں تھر۔ جھے بھوک لگ رہی ہے۔''اس نے بلا تکلف کھا۔

"چلو کی میں ہاتیں کرتے ہیں ساتھ ساتھ میں کھانا بھی پکالوں گی۔" رومیصد اپنا پرس دہیں بیڈ پر رکھتے ہوئے۔" رومیصد اپنا پرس دہیں بیڈ پر رکھتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئیں۔

"جی آب کھانا بنائے میں نماکر آ ناہوں۔"
اس نے مسکر اگر جواب دیا اور کمرے میں آگیا۔ کمرے
میں آیا تو رومیصد کے پرس میں سے متر نم ہی تھنی کی
آواز سائی دی۔ اس نے پرس اٹھایا اور کمرے سے باہر
آگیا۔" آپ کافوان تج رہا تھا ۔۔" عمر نے ہرس نمبل
پر رکھتے ہوئے کما۔ موبائل کی تھنی بجنی بند ہوگئی

"انج المي كاور بائد صاف كرتى مونى بابر آئي - انهول آخي المي كاور بائد صاف كرتى مونى بابر آئي - انهول في بابر آئي كاور بائد صاف كرتى مونى بابر آئي كرنے انهول في برس كول كريل الكالا اور نمبر چيك كرنے الله والى تخيين كه فون كر رہا تھا۔ "فراز كى "در سے فون كر رہا تھا۔ "فراز كى آواز سائى دى۔ "واز سائى دى۔

"فن برس میں تھا اور برس عمر کے بیڈروم میں تھا۔ "عمر نے اندرجائے جائے بس انتائی سنا۔
" تہمارا برس عمر کے بیڈروم میں کیا کر رہا تھا رومیصہ!" فراز کے لیجے میں کچھ الگ تھا۔ تمر رومیصہ کادھیان قبے پر تھا۔ انہوں نے فراز کے لیجے میں کی تبدیلی برخور نہیں کیا۔
کی تبدیلی برخور نہیں کیا۔
"میں اس کے ساتھ مل کر کمرے کی صفائی کر رہی سے۔ ساتھ مل کر کمرے کی صفائی کر رہی سے۔ ساتھ مل کر کمرے کی صفائی کر رہی سے۔ سارا کمرا بھوا بھا۔ برس بھی اندر ہی رہ گیا۔"

ابندشعاع وسمبر 2014 109

تصے بالكل ويسے بى جيے اس نے يارتى ميں يايا كے " بال ... كافى سال بهى توكزر كي بي-"انهول - المرى سالس لى-" شکیلہ می مجمی بابا کو جائتی ہوں گ- آپ نے بتایا تفاایک بارکه آب ممی اوربلاایک بی کالج می روصت تھے "اس نے موڑ کاٹااور کری نظررومیعسر ڈالی۔ "بال!"روميصدك جرب يرازيت كمائ تمی!میری کتاب میں جو کمانی ہے وہ جانی ہیں کس ك ب ؟ عمر في كرى سائس ليت موت يوجها-روميصيدماكت بوكى تحيل-

"بالإاليابات ٢ جب تعيريالل ع کوئے کو نے سے لگ رہے ہیں؟"وورو کا گلاس اور میلاف میزر رکھتے ہوئے بوجھ رہی تھی۔ ود نهیں بس یو ننی \_ تھک میا ہوں۔عادت نہیں ربی نال پارٹیز اٹینڈ کرنے کے۔ " وہ گویا زبردی

"بابا!عمري در كتني يك بن ... اس في مجمعة ابا تفاكه ده اس كى سيند مدويس-اس كى ابنى عمى توكافى سالوں سے بیار ہیں۔ عمر کو کرون اب بھی اس کی اسٹیب مرنے ہی کیا ہے۔ باؤسوئیٹ میں نے تو سوتلی اوں کے برے بھیانک قصے سے ہیں۔ مراتی سوئيك يي سوتيلي مي آج بهلي بارديكمي - "وه تبعرو کررہی تھی این باب کے احساسات سے بے خبرہ "موں۔ جلوبیٹا!اب سوجاؤ۔ تم بھی تھک گئی ہو ل-"بابانے کافی در بعد کما مربولے سے ماکدان کی

بت كوشش كے باوجود آج نيندان سے روشمي

بلیثان کے ہاتھ سے لے لیدوان کی بلیث بنا کرمڑا تو رومیصد کو ان سے باتوں میں مصوف و محصا۔ روميصدكا آدحارخ نظرآ رباتفاجبكه بإبالكل سيدم كور مونى وجه صاف نظر آرب تصان کے چرے ر عجبے اثرات تھے۔وہ رومیصدکی سىبات يركرون بلارب "باكيس برس بعد حميس و كمهراى مول ... "جعوثي ممی کی آوازاس تک چیجی۔ « مگر میں تمہاری تصاور مختلف میکندینز اور اخبارات میں دیکھنا رہنا ہوں۔ تی وی پر بھی حمہیں ويكف كاشرف حاصل مواكريا بيد بهت كامياب عورت بن كئ مو-"باباكمه رب شف دونول ب حد مجده نظر آرے تے (کیایا نملے سے جانے ہول ہوں مرجب ميس في مى كوبابات ملوايا تفاتوانهول فيايا مجيمة آثر توشيس ديا تفاجوان دونوب ميس كسي تعلق كو ظامركرے)عمرفے سوچا- بالى نظراس يريزى توده چونکے عمرے ان کے لب ملتے دیمے مرالفاظ اس کی ماعت تك ندينج

" يه ليجيم-"اس نے پليث ان كى طرف بردها

ای وقت سرعلی اور سرسجاد بھی ادھرہی آ سے۔ موضوع بدل چکاتھا مرعمرے ذہن میں سوال آچکاتھا۔

"آب حوريد كے فادر كوجائتى بين؟"اس في كيئ بدلتے ہوئے سوال کیا۔ رومیصداس سوال کے لیے تيارسيس معيس-الجي حك توده دونول يارني يرجى بم کے ساتھ جواب آیا تھا۔ ''اچھا گر آپ دونوں کود کھے کرلگ تو نہیں رہا تھا۔ '' اتا تکلف؟"اس نے کن اکھیوں سے مال کی طرف ریکھا۔ رومیصد کے چرے پر عجیب سے باڑات

ابنارشعاع دسمبر 2014 M

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

اندر بی اندر گھلار کھا ہے۔۔وہ ہارث پیشنٹ ہے۔" انیق معودنے نمایت دکھ سے بتایا۔ وواسي ومان كوب مددكه موا "اور\_ فكلد؟"

"وه زنده لاش بن چکى بـ بـ جوان ينظ كى موت نے اسے تو رویا ہے۔ رومیصد بتاری تھی کہ وہ آٹھ سال سے کوا میں ہے۔ نہ جی رہی ہے نہ ہی مرتی

بهت افسوس مواس كريد روميصدى ايني كوتى اولاد سيس بي محان في وجمال " نہیں۔ اللہ نے اسے حوریہ کے بعد کوئی اولاد نسیں دی۔ مرعمر کو وہ اپنے سکے بیٹے کی طرح جاہتی ب- انتق مسعود فيتاياً-"اور عمر كابرا بعائى ... جس كاتم ذكر كررب تے

یہ کمی کمانی ہے۔ بی یوں سمجھوکہ فراز کے مناہوں کی سزا اے مل تی۔" انہوں نے افسروکی

" انت ! تهماري اور روميصه كي زندگي كي سيائي عجيب الدازيس سائے آئى ہے۔ ميرى مجھ مس ميس آماك كياكول؟اكر عركوبيها جل كياو\_" " بالنس رحماني! مل بريدا يوجه تعامير إراب آج زخموں کے ٹانے پھرے کول گئے۔ کاش اس وقت عم میرے ساتھ ہوتے ۔ مرتم بھی کیا کو اتن لف جاب ہے تمہاری۔ کچھ در اور باتیں کرومیرے دوست سمراول بے قابو ہوچکا ہے ۔۔ راکھ میں دلی چنگاریاں پرے آگ کے شعلے بنے جارہی ہیں۔

ومیں نے ہوش سنجالنے کے بعد اپنی سکی مال کو تو ويحصائ بسب بعائي كي ويته كي بعد توس أور زياده تنامو کیا قا۔ آپ نے جمعی می کی محسوس نمیں ہونے دی۔ جمعی بدلگائی نہیں کہ آپ سوتیل ہیں۔پایاتو سکے

ہوئی تھی۔ ادھرے ادھر ممل ممل کروہ تھک عظے تص انہوں نے فون اٹھا کر نمبر تھمانے شروع کر ویے۔ ساڑھے دس بجے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ رحمان جاک رہے موں گے۔ ان کی توقع کے عین مطابق دومري تفنق كے بعد بى رحمان نے فون اثينة كر

"خیریت ہے ... اتن رات کو فون کیا۔ طبیعت تو عکے ہے؟ انہول نے جرت یو چھا۔ "رحمانی اتب وه می تھی۔" بغیر تمید کے انہوں نے

"وه .... كون وه ... كياكى بدروح علاقات بوكى ؟"رحمان ہے۔

"روميصه سائن معود كے ليجيس بت كي

'روے م۔ رومیصہ۔ جہیں کمال کی؟ کیے ؟"رحمان كي ساري بسي ا ژن چھو مو كئي۔

"وہ عمری سوتلی مال ہے۔"انہول نے برے دکھ

"العيب بياتو كزير مو كئي-" رحمان كے ليج ميں

"عمرنے بھی بھی ذکر ہی شمیں کیااہے باپ کاورنہ من جان جا ياكه وه فراز سوم و كابيثاب اى عاصب كا ... بجمع بحى بحى دهيان تك نيس آيا ... وه صرف اين ذات كے بارے ميں محصے باتيں كر ما تھا۔ اور ميں نے تواسے انجانے میں ای کمانی بھی سنادی۔جواب كتاب كى شكل ميں شائع بھي ہو چكى ہے۔ تم نے ردهی ؟" انهول نے بریشانی کے عالم میں کما اور چر وصیان آیے ہر ہوچھا۔ عمرنے ایک کابی ان کے لیے

"میں نے ابھی یوری نہیں پڑھی۔وقت ہی نہیں مل رہائے۔۔ تم توجانے ہومیرانام ؟ رحمان نے کما" رومیصہ کیسی ہے؟ رحمان نے پوچھا۔ رومیصہ کیسی ہے؟ رحمان نے پچھا۔ ر "بظاہرتو تم نے اسے دیکھائی ہے ، مررحمانی!وہ

ممك نيس بيد ميرى اور حوربيد كى جدائى فياس

المالدشعاع وسمبر 2014

و مکھنے لگے۔ انہوں نے عمر کے فلیٹ کی جانی گارڈے حاصل كرلى تقى-كيونك كارد جان كيانفاك بيرير فتكوهسا رعب داب والا مرد عمر كاباب ب ... اي بارسوخ آدمی کو منع کرنے کی متااس بھارے گارو میں کمال ے آل۔

وه عمراور رومیصد کو رنگے باتھوں پکڑنا چاہے تص آج مک وہ یمی سوچے آئے تھے کہ عمراور رومیصدایک دومرے سے استے قریب کول ہیں؟ سوتیلے ہونے کے باوجود جبکہ عباس (عمر کابرا بھائی) رومیصد ہے اتا قریب نہیں تھا۔ فراز یک سب موجة عرك كريس أمحة تص كينشسين کی مخلف کتابوں کو دیکھتے ہوئے ان کے ہاتھ آیک كتاب ير جاكر رك وسيائيان" عمر كى تحرير محى-انهول نے كتاب تكالى اور صوف كم بيدير نيم دراز مو

يركماب انهول في يده معد كم إتحول مين اكثر رات کے وقت دیکھی تھی اور کی باردیکھی تھی۔وہ خواب آور گولیال کھا کر سوتو جاتے تھے مگررات کے سى يرجند لحول كے ليے آنك مرور تملي تفي اور اليے ميں ده روميصي كويستر كے بجائے اكثريا لكني ميں ای کاب کے مراہ دیکھتے تھے۔ انہوں نے آج اس كتاب كوردها تفااوراس كي بعدوه كافي دري تك يجه مى سوچے سمجھنے كى صلاحيت كو بيٹے تھے۔ايك رازاك كالاكاكم جرم صفحات قرطاس يررقم تقابير مرلفظ أنينه بن چكاتما موباكل فون نه بجانوان كي محويت يا بحرسكته نه ثوثتا -

" لیں۔" انہوں نے غائب دماغی سے فون ریسیو

مریم نے شاید ان کی بات سی بی سیس می مسیدم

باب ہونے کے باوجود مجھی اپنے لگے بی نمیں۔ محر آپ کے وجود سے اسمتی ممتاکی کرنوں نے مجھے بیشہ سنجالے رکھا۔ مرنجانے کیوں۔ لگ دہاہے کہ آپ \_ بر کمانی آپ کی بی ہے۔ "عمر بکی رفارے ورائیونک کرتے ہوئے تھرے تھرے اندازمیں کمہ رباتفا\_

معصدنيا نوجرى أنكمول اساديكما اور پھوٹ بھوٹ کررودیں۔ " ممی ۔۔ پلیز۔" عمر کھبرا کیا۔ اس نے کار ایک

طرف روکی " ائم سوسوری آب کو میری دجہ سے تکلیف پیچی \_ سوری \_ "اس نے جیب سے روال تكال كران كي طرف برسمايا-

" بائیس سال ... عمر! بائیس سالوں ہے بد بوجھ ان سين من جميات المحائ \_ تحك كي مول ... مرادل تفك حكاب بدوكه ايك اساز بربن كرقطره قطره میری رکول میں اتر رہاہے ،جس نے میری جان کو كملادياب آج من بروجه أب مين كم سامن إكا كرناجابتي بول\_" روميصد في الكيول ير قابوات موت كما- عمر بليس جميك بناانسي و كيدر بانقا-

فراز کو بجیب ی بے چینی ہوری تھی۔ برسوں گزر جانے کے باوجود اور اسے عاصل کر لینے کے باوجود اے کوریے کا خطرواور ڈرانہیں بیشہ لگارہا تھا۔ مك المح من ليه وه عجيب ى ب جيني ... عجيب ے سش وہ جم ملاتھ آخر میے فیعلہ ہوہی ميدانهوس فرائيوركوابس كاحكم واتعا-تهیں ہنچے تھے۔ ٹک کاسانپ پار پار انہیں ڈس رہاتھا اور عمر كوان كاذبن افي بي سوج كي حدول نے تی دی بند کردیا اور اٹھ کر مختلف چنزس

المائدشعاع وسمبر 2014 111

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

"میں نے شکیلہ سے فرازی شکایت کی۔اس نے فراز کو سمجھایا تو دونوں میں جھڑا ہو گیا۔ بات خاندان اسک جھڑا ہو گیا۔ بات خاندان اسک جا پہنی اور طے بیرپایا کہ شکیلہ اور فرازی شادی فائنل آگیزامزے قبل کردی جائے۔ادھرمیرے کھر والے بھی فکر مند ہو گئے اور فراز کے رسوخ سے ڈر کر والے بھی فکر مند ہو گئے اور فراز کے رسوخ سے ڈر کر میری شادی رزلٹ آنے سے قبل بی انیق سے کرادی

کی۔ معلقہ بیاہ کر حیور آباد چلی کی اور جن اپنے گھرے اپنی مسعود کے گھر آئی۔ شادی کے بعد ہمارا آیک وہ سرے سے کوئی رابطہ نمیں رہا۔ یہ مصلحت کا تقاضا تقالور کی بہتر تقا۔ ہم تو فراز اور اس سارے تھے کو بعد اور انانے اس سے وہ کھول کئے تھے گر فراز کے حمد اور انانے اس سے وہ کروالیا ہو بھی خواب ہیں بھی نمیں سوجا تقا۔ حوریہ میری کود ہی شادی کے دو سرے سال آئی تھی۔ "
رومیصہ نے نشو سے ناک رگڑی اور عمر کود کھا۔ "حوریہ آپ کی اور بابا کی ۔.." وہ ششد رتھا۔ موریہ کی اور بابا کی ۔.." وہ ششد رتھا۔ مولیہ سے ان ایک شادی کی مرف جھے سے حوریہ سے مصلحت اور کھی ہے۔ مولیہ سے مصلحت اور کھی ہے۔ مولیہ سے مولیہ سے مصلحت اور کھی ہے۔ مولیہ سے مصلحت اور کھی ہے۔ مولیہ سے مصلحت اور کھی ہے۔ مسلم ہو کھی ہے۔ مولیہ سے مسلم ہو گھی۔ انداز سے مسلم ہیں انداز سے مسلم ہیں۔ مسلم ہیں۔ انداز سے مسلم ہیں۔ انداز سے

" پھرآپ کی شادی ہا ہے کیے ہوئی ؟ کیاای طرح
میں ہا ہے تبایا تھا؟ اس نے پوچا۔
" میں ۔ این نے اس کمانی میں میری لاج رکمی
ہے۔ اس نے کمانی میں جھے موت دی ہے ۔ یعنی
عرف کے مانی میں جھے موت دی ہے ۔ یعنی
عرف کے مانی میں جھے وہم کی دی تھی کہ میں
میں چُسپا دیا تھا۔ فراز نے جھے وہم کی دی تھی کہ میں
این سے خلع لے لول ورنہ وہ میری معصوم کی اور
این کو ارڈالے گا۔ عمراتم سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں
این کو ارڈالے گا۔ عمراتم سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں
نے کس دل ہے یہ فیصلہ کیا تھا۔ میں نے این سے
خلع لے لی تھی۔ میں این کو بہت جاہتی تھی اس کی
خلع لے لی تھی۔ میں این کو بہت جاہتی تھی اس کے
خلع لے لی تھی۔ میں این کو بہت جاہتی تھی اس کے
خلع لے لی تھی۔ میں این کو بہت جاہتی تھی اس کے
خلع لے لی تھی۔ میں این کو بہت جاہتی تھی اس کے
خلع لے لی تھی۔ میں این کو بہت جاہتی تھی اس کے
خلع لے لی تھی۔ میں این کو بہت جاہتی تھی اس کے
خلع لے لی تھی۔ میں این کو بہت جاہتی تھی اس کے
خلع لے لی تھی۔ میں این کو بہت جاہتی تھی اس کے
خلع لے لی تھی۔ میں این کو بہت جاہتی تھی اس کے
خلع لے لی تھی۔ میں این کو بہت جاہتی تھی اس کے
خلع لے لی تھی۔ میں این کو بہت جاہتی تھی اس کے
خلا کے اس کے

اب اس دنیا میں نہیں رہیں۔ "بہت دکھ سے اس نے اطلاع دی تھی۔ اطلاع دی تھی۔ وقت کی اندے منہ سے نکلا۔ وقت کی اندے منہ سے نکلا۔

000

"انیق مسعود میں "تمهاری می شکیلہ اور فراز ہم سب ایک بی جیمیں تھے۔انیق مسعود کے بہت کرے دوست رحمان بھی ہمارے کروپ میں تھے مگران کا چے الگ تھا۔

شکیلہ اور فراز فرسٹ کزن بھی ہے اور دونوں کا افکاح ہو چکا تھا۔ انیق اور میں ایک دو مرے کو پہند کرتے ہے گئے مرسوائے رہمان کے یہ بات کوئی نہیں جانتا تھا۔ ہمارے کھروائے بھی ہمارے مماتھ تھے اور فائنل کے بعد شادی کاخیال تھا۔ انیق بہت ہرول عزیز فائنل کے بعد شادی کاخیال تھا۔ انیق بہت ہرول عزیز تھا جبکہ فراند بہت کینہ پردر اور حاسمہ تھے ۔ ان کھا جبکہ فراند بہت کینہ پردر اور حاسمہ تھے ۔ ان کے حد نے میری اور انیق سمیت کی زند کیوں کوداؤ پر کادوا۔

تھیلہ سے میری المجھی دوسی تھی اور رفتہ رفتہ وہ بھی ایہ جان گئی کہ میں اور انیق ایک دو سرے سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ جھے نہیں بتا کہ کب فراز کی نظراور نیت بدلی اور کب ان کی سوچ کی سیابی نے میری قسمت کو کالا کرنا شروع کردیا۔

یونیوری می الیکشنو شروع ہو گئے تھے۔
مقاطے میں این اور فراز بھی کورے تھے۔ فراز کوائی
دولت، مخصیت اور اسٹیٹس پر محمند تھا کرلوگ این
سے محبت کرتے تھے۔ اس کی مخصیت 'اخلاق اور
قابلیت کی دجہ سے۔ مقابلہ ہوا اور انیق جیت گیا۔ فراز
نے اپنی اس بار کو ذاتی اناکا مسئلہ بنالیا۔ استعمال کرنے
نے وکھانے کے لیے مختلف ہتھ کنڈے استعمال کرنے
شروع کردیے گر ہم دار اسے منہ کی کھانی پرتی۔ پھراس
نے جھ پر بھی اپنا جادو دگاتا شروع کردیا۔ گر میں تو پہلے
نے جھ پر بھی اپنا جادو دگاتا شروع کردیا۔ گر میں تو پہلے
میں سے این کی اس می ۔ "
کومیاف کیا۔ "کھوں
کومیاف کیا۔ "کھوں
کومیاف کیا۔ "کھوں

المارشعاع بمم 2014 الما الم

سیسیایا تھا۔اس نے اپناسلان بیک کر کے طازم ہے كمه كرگارى مى ركوايا - پر فراز سوم و كے كرے ك طرف بروء كيا\_وه سكار ہاتھ ميں ليے كسى فاكل كے مطالع من دوب موئے تھے۔ "جھے آپ سے کھیات کن ہے۔"اس نے بنا سی تمید کے کیا۔ فراز سوم و چوتھے۔ سفید شلوار قیص میں وہ بھوا بھواساس خ آئٹھیں کے کھڑا تھا۔ كهو يه واز في الك نكاه ال ير والى اور چر فائل میں کھو گئے۔ عمرنے اس روبوث کو دیکھا۔وکھ ےاس کی آنکھیں مزید سرخ ہو گئیں۔ "می کو گزرے اہمی صرف تین روز بی ہوئے ہیں۔اتے سال اگر جانور کو بھی قریب رکھا جائے تو اس سے انسیت ہو جاتی ہے۔ وہ تو پھر آپ کی بیوی تھیں۔ ۱۲سے کیاب کھلے "مرنے والوں کے ساتھ مراشیں جا آعم! زندگی گزارنے کے لیے کل کو چھوڑنااور بھولنای پڑ ماہے۔ تم ضرورت سے زیادہ جذباتی ہو۔"انہوں نے سگار کو ایش رے میں رکھ کرندورے مسلا۔ " ہاں " آپ جیسے آدی کے لیے سے سب آسان ب عباس بعائی کے جانے پر بھی آپ نے بھی کھے کما تفا۔ آج میری مال جلی کئی توجعی آب میں کمہ رہے ہیں۔ کل آگر میں مرکبا "جھوتی می مرکبیں "تب بھی آب کو کوئی فرق سیس بڑے گا۔"وہ طنزیہ انداز میں بولا۔

ومم تضول میں جذباتی ہورہے ہو۔ مجھے بھی شکیلہ اور عباس کے جانے کا وکھ ہے۔ مرکبا اب ساری زندگی بیش کر مُردوں کو رو مارموں ؟ اگر سوگ منانے بینے گیا توب کاروبار ہے سارا کام کیے چلے گا؟" وہ جھلا

"میں آپ سے بحث کرنے نمیں آیا۔ مرف ب کنے آیا ہوں کہ ظلم 'ناانسانی اور جرکی اس کمانی کواب ختم کردیں۔ چھوٹی می کے ساتھ ظلم کی انتقاکردی ہے آپ نے ۔۔ اب اس کا ازالہ بھی آپ ہی کریں۔۔اللہ ہے اپنے گناہوں کی معانی مانلیں۔ میں اس تحریس

بعد تہارے باب نے مجھ سے نکاح کرلیا۔ میں نے اس روز کے بعد جمعی بھی انیق مسعود کا چرود یکھاتھا 'نہ ى اى سخى معصوم حوربيه كالمصيم محربهم النيخال باب معائی بن سے میں می ۔ میرے عم نے میری مال كو كھاليا۔ ميرا باپ وقت سے پہلے بو رُھا ہو كيا۔ میرے بھائی اور بسن نے وہ شہری جمور دیا ۔ شکیلہ میرے عم میں شریک تھی مروہ بھی ہے بس تھی۔فراز ے مقابلہ کرنا اس کے بس میں بھی نہ تھا۔"عمردم ساد هے اپنی سوتیلی ال کوسن رہاتھا۔

"عباس ان دنوں سمجھ دار تھا۔ مگرتم بہت جھوٹے تحصد عباس مرتدوم تك مجصراني ال كي خوشيول كا قائل سمجمتا رہا۔ تممارے باپ کی ضد اور ہوس نے کتے دلوں کو برباد کرویا تھا۔ عباس نے بولیس فورس جوائن كرلى - ضد من آكراور بير آكے جو موا وہ تم جانے ہو۔ تدرت کا قانون بے انصافی تہیں کر آ ہے عمر ده مخص مر نعت ہوئے کے بادیود می دامن ب"روميصه روب روب كردوري تعين-عراب بستدبس الميس من رباتيا-

"بس \_ابِ توزندگی تمام موئی بی سمجھو \_ "کافی دير بعدوه كويا موتيس-عمرف سواليه تظول سانسي

" دیکھو عمر۔ ایک زندہ در کورال تساری بسترہے کلی ہے اور دو سری زیدہ در کور مال سی بھی بل چلتے برتے میں دم تو ژوے گی-عمرامی ول کی مربطیہ ہول - كى بھى يل وقت تمام ہوجائے گا-"وہ مسكرائيں-"بس پھرتو آزادی ہی آزادی۔ ہر عم مرد کھے انہوں نے سرسیٹ کی پشت سے لگالیااور آئمیں موندلیں۔ عرنے نمایت تکلیف \_\_\_ سے اس بے تحاشا حسین عورت کا چرہ دیکھا۔۔ اور چرگاڑی آھے برحصادی۔

تین روز گزر کے تے شکیلہ کو موت کی گودیس سوے ۔۔ ان میں دنوں میں وہ چند کھٹنوں سے زیادہ سو

ابندشعاع وسمبر 2014 111

مجى آن مو كى تقى محربارش كى رفار يس كى نه آئى می اس نے کمی سائس لیتے ہوئے دروازے کی سمت دیکھا۔اے ممان ہوا تھاکہ کسی نے دستک دی ہے مربھرخاموشی۔ اس نے کھڑی کے بٹے سر تکاویا۔اس باراس ين دستك سيس سي محى بلكيد وروانه تحلني آوازسي محى وه بلى اور بعرايے تعلك كى كويا بت بن كئى ہو۔ "عمر مل عمر-"وو ي اللين سيد ملهدوي محى-سفيد شرث بليوجينز اور بمليكي بكحرب بالسيوه عمرى تفا-"عمر " وہ ب اختیار ہو کراس کے شانے ہے جا لکی اور دھاڑیں ار مار کررونے کی۔ عمرے کرون تھما كرشابينه كي طرف ويكها-وه دويش بيكي آنكهس یو چھتی ہوئی مر کئیں۔عمرے اس کے مرر ری ے باتھ رکھا۔وہ کتنی در روتی رای ب آٹھ سالوں کا غبار تھاجواس کے آنسووں کی صورت نکل رہاتھا۔ "كتناروؤكى؟ يبلين بارش في جل تقل كرر كها ب "عرفے بالآخر زی سے اسے خود سے الگ "كمال عِلْ كَ مَعْ ؟ ثم كَة ... بابا بمي عِلْ كَة ي مجمع تناكروياتم دونول في "وه ب ربط موريى محى عمرنات صوفى بمعلا "عمراً بالما على محت -"وه بعررودي-" مجھے معلوم ہے۔ وصلہ کو۔۔ اسے بوے ادادے کی ڈائر مکٹر ہو کر بچوں کی طرح رور بی ہو۔ "عمر نے جیب سے معال نکال کراس کے آنسو یو تھے۔ "دُارْ مِكْرُ انسان منس موت كيا؟" وودها ژي-"برلی شیں ہوتم۔ "وہ مبہم مسکرایا۔ "تم کمال غائب ہو گئے تنے ؟ سی ایس ایس کرکے نے اینٹی نار کو مکس جوائن کرلیا اور اس دن کے بعد نے آج شکل و کھائی ہے۔ باباحمیس یاوکرتے کرتے چل ہے۔ تہماری چھوٹی می بھی۔" وہ رک گئی۔ آنسووں کاکولہ اس کے تکلے میں بھنس کیا تھا۔ عمرا شااور روم فرتج سے بانی کا جک نکال کر گلاس مِن مِن الله الأوراس كو تتحاديا-

آج آخری بار آیا ہوں۔ اب مرتے دم تک اس جار
دیواری میں نہیں آؤں گا۔ بس جھوئی می کا خیال
رکھے گا۔ آپ نے انہیں بہت اکیلاکردیا ہے۔
دو حمل ہے بولا۔ "کیل ؟ تم جو ہوان کی تمائیوں
کے ساتھی۔ فراز سومو نے صدیار کرلی تھی۔
"بس کر دیں ۔ "عمردہاڑا۔ اس کے بورے وجود
کر لرزا طاری ہو چکا تھا۔ شدید ترین غصاور تم نے اس کے
برلرزا طاری ہو چکا تھا۔ شدید ترین غصاور تم نے اس کے
آٹر ات اسے شدید تھے کہ فراز سومو بھی اندر بی اندر
گھراگئے۔
آٹر ات اسے شدید تھے کہ فراز سومو بھی اندر بی اندر
مریکی ہے اور آج سے میرایاب بھی میرے لیے مردکا

وہ فورا "بانا مگررومیصد کود کھ چکرا گیا۔وہ بُت بی
کھڑی تھیں۔ عمری آنکھیں شرم سے جھک گئیں۔
" آپ واقعی میری مال ہیں۔" اس نے ان کا ہاتھ
این ہاتھ میں لے کر آنکھوں سے لگالیا اور تیزی سے
آئے بریھ کیا جبکہ رومیصد سکتے کے عالم میں وہیں
گھڑے کھڑے کی مرہ وہے گئیں۔

#### 000

کی روگ دے گئی ہے نے موسموں کی پارش بھے باد آرہ ہیں 'جھے بھول جانے والے سو۔ تو آج پورے جھ سال گزرگئے۔ تمہارے بغیر۔ تمہیں دیکھے بغیر 'تمہیں چھوٹے بغیرہ ہاہ۔ تمہاری آواز تک نہیں شی۔ ایسے پھر ہو گئے ہوکہ مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔" ریشی بال تیز ہواسے اڑ رہے تھے۔ باہر گھپ اندھیرا تھا' کمرے میں بھی اندھیرا تھا اور اس کے اندر۔ اس کے اندر الاؤروش تھے۔ پاداش میں نہار کھا؟" وہ اب رور ہی تھی۔ اس جرم کی پاداش میں نہار کھا؟" وہ اب رور ہی تھی۔ اس جرم کی ایکٹ آگئی۔ کمرے میں اجالا ہو گیا تھا۔ لان کی الرکٹ

﴿ أَنْ مُنْ عَالَ وَسِر 2014 115

اس کی آجھوں میں مرجیس ی بحر کئیں۔اسنے فريم كووالس ركهااوربائ روم كى طرف بري كيارجب تك نماكر آيا- حوربه كھانا بنا چكى تھى۔ وہ بے مدخاموشی سے کھانا کھارہا تھا۔ حوربیانے کی بار اس ہے بات کرنی جائی مراس کے چرے پر التفناقال فهم تأثرات تصكداس كالمت بينه مو

"إيبانو تممى نسيس ہوا كہ ہم دونوں انتھے ہوں اور خاموتی رہے۔ "حوربیانے سوجا۔ اک برانا موسم لونا یاد بحری بُردائی بھی ايها توجم عي موماً تفا وه مجي مو تناتي مجي يه شعرحب مال لكا ب بال ؟ " يجدور كے بعد خاموشي كى كمبير فضامين حوربيك لفظول فے ارتعاش پیرای۔

"آل .... بال-" وه چونكا-"يران دوستول -ملاقات ہوتی ہے؟ اس نے بات جمیری۔ "بست زياده شيس - مجى كمعار ملاقات موجاتي ب تمهاری طرح کوئی بوری طرح سے عائب سیں ہوا۔"نہ جاہے ہوئے بھی حوریہ کے لیج من شکایت

جوابا" وه صرف مهم مسكرايا-"ركيم اور ديشان كي شادي مو چي هـ دونول بل كرميكزين سنحال رب بي- مندل\_ن والن ك فادر كالمص جوائن كرليا تفاجردانش فاسير يوزكر ریا۔ تھوڑی بہت ڈرامائی صورت حال کے بعد بالآخر ان کی شادی ہو گئی ہے اور وہ بہت خوش ہیں۔"وہ بیڈ لا ئنزسنارى تھى۔

"كيندي بحي بيوى كويارا موچكا م جانة مواس

"جانتا ہوں۔ انگل رحمان سے بھی میری ملاقات مونی تھی 'تین سال پہلے۔۔ جب میں یمال بوسٹٹ

FOR PAKISTAN

"سيدهااريورث ي آربابول-جلواجعاسا كهانا مِعِلُواوُ- رَس مَيا موں مَمرِ کے کھانے کو۔ "عمرنے منطح لتطح إندازين مسكرا كركها بهت تحكي بوكي مسكرابث تقى اي كى-

"بت بدل مح موعمر-"حوربين تفصيلي نكاه اس يروالي- قد تواس كالمليكي لمباتعا- صحت بهت الچی ہو گئی تھی۔ سرخی مائل گندی رنگت چیک رہی ی- چرے بر بھی بھی شیو بردھی تھی۔ حرجک وار أ تكويس اواس تعيس-

تم يونيورش من مجد سے مرماني كلنے كے ليے کتناضد کرتے تھے "اے یاد آیا۔ "اورتم مها منجوس "كتني مشكلول سے راضي ہوتي

محين- اعمر نسا-اى وتت شايده آكسي-"بوا اکھانالگائیں عمرے کیے۔ بلکہ اساکریں قیمہ تكاليس ميس جلدي سے لزاني بناليتي مول حميس پند ب تال-"وه مرى-

عركوروميصه بإد آكئي اوران كے ساتھ ساتھ نجانے کیا کیا کھے ۔۔۔ وہ گالی بھی جو فراز سومرونے اے اور رومیصه کودی می

" چلو۔ تم ایبا کردبابا کے روم میں چلو۔ فرایش ہو جاؤ۔تب تک میں کھانا تیار کرتی ہوں۔ مرف آدھا

حوريد نے اسے بابا کے مرے تک چھوڑا اور خود كين من جلي كئ- عمر كتف سالول بعديهال آيا تعا\_ اسے خود بھی اندانہ نہیں تھا۔ مراس کرے کی ہرجز ای رہیب اور سیننگ کے ساتھ مخصوص جگہوں پر موجود تھی جیے کہ انیق مسعود کی زندگی میں۔بیڈیے ساتھ رکھی بیائی پر این مسعود اور حورب کی مستراتی ہوئی تصویر بھی جوں کی توں تھی۔ ہرشے ای طرح چک رہی تھی جیسے کہ ان کی زندگی میں چیکی تھی۔ اس نے آئے برو کر فریم اٹھایا اور این مسعود کی زندگی سے بھربور چک دار آ مھول کود کھا۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتاہو گاکہ ان دوچک دارستاروں کے پیھے درد والم کے جمال آباد ہیں۔

ہندشعاع وسمبر 2014 116

"ميرايب اس كمانى كامين كردار - برسرااي ے ماتا ہے۔ میرے لیا بری می متمهارے بااور چھوٹی می ۔۔ یہ چاروں اس کمالی کے چار برے ہیں۔میری جھوتی می اور تمهار بابا سلے میاں بیوی تھے۔" اس نے کہتے کہتے چور تظروں سے حوربیا کی طرف

اس ایا تک اعشاف نے اس سے ردعمل کی قوت

ومتم مجمع برطل سمجعتي بونال مرش برول نهيس ملحتیں عص بحن کی وجہ سے میں اسى كے معالمے ميں نہيں بولا اقلاس اے يونورشى كادورياد أكمياتها

ود عراس بھائی چھوٹی می کو ہماری می کے دکھوں کا ذمہ وار جھتے تھے می بھی عباس بھائی سے بہت محبت كرتى تھيں كيونكہ آيك وہي تقے جوان كے ليے زروست جعرب بو من اوريايان مي كواتنا ماراكدان ك ريده ك بدى ك مرے توث محق ميرى ال بزار علاج کے باوجود سرے جو کلی تو موت بھی وہیں آئی



تفاله "عمرنے نظرین جراتے ہوئے بتایا۔ 'تم سب جائے تھے پھر بھی جھ سے ملے منين-"وه شاكد تقى-وتم جانتے ہو۔ تم كتے برے خود غرض ہو۔ "وہ بھٹ پڑی۔ "بابا تمہیں آخری وقت تک یاد کرتے رہے تھے۔ "بابا تمہیں آخری وقت تک یاد کرتے رہے تھے۔ وہ تم سے کچھ کمنا چاہتے تھے عمر انکل رحمان سے سارا احوال جان ليف تح بعد بهي تم أف كنف كفور مو-" وه چررويزى - عرجب را -وه كننى دير يولتى ربى-اسے برابھلا کہتی رہی اور وہ جیب جاب بیشہ کی طرح سنتاريا - كافي دير بولتے رہے كے بعدوہ جيب ہو گئي توعمر فيانى كاكلاس كى طرف برمعاديا-"فتم بت ب حس ہو۔"وہ غصے اے دیکھنے "ایک زمانه کزر گرای حوربه اس مل بر بوجه ب كربرهاى جارباب \_ مجمع سنفي والانوكوني بحى سيس" بولتے تھ اور تحرايك ون مى كىلات عمرے كانے ے لااندے، فكر عكرتے ہوئے

وصف لبجين كما-جوريد في ونكداكم الص ريكا-"بال حوريد! زندكى في مكا بعكاكر ملا إسبا كياس ستانے كو آيا تھا كريست كھان اے شيم كرنے كے بعد بھى بہت كھا انہيں بتانہيں كے قاريہ اس نے محکے اعدادیس کری کی ہشت ہے کمر لگادی- حوربداس کے چرے کود مکھ رہی تھی جمال کی كمانيان رقم مو چى تحيى- آج بديند كتاب تعلنه والى تھی اور اس بند کتاب کے اندر کی تحریر وہ برسول پہلے ر مناجاتی تھی۔

"حوريد اميرى ركول من ايك ايس مخص كاخون ہے ،جس کی خود غرضی اور سفائی مثالی ہے۔ جانتی ہو .... میں آج اس مثالی خود غرض مخص کو تختہ دار تک پہنچاکر آیا ہوں۔"وہ کمہ رہاتھا۔ " "مطلب ؟" حورب ناسمجی سے اسے دیکھ رہی

وہ خاموش ہو کراہے دیکھنے لگا۔ یوں محسوس ہورہا تفاكه وه الي يات كا آغاز دُهو تدرباب

کے ہے بھو زدیا۔ '' اس نے سرجھ کالیا۔ حوربیہ نے میز پر ہازور کھے اور چہوان میں چھپالیا۔ وہ جھکیوں سے رور ہی تھی۔ عمر نے نمایت د کھ ہے اسے دیکھا۔ ''جہ ان گی نے مجھوات کی اسٹ فیٹر اور 'غم'

"حوربه! زندگی نے مجھے اتنا کچھ دیا ۔۔۔ خوشیال عمم ا یادس مہوان ۔۔۔ تامہوان وست وسمن میں سب ہی کچھ ۔۔۔ مگر اس بل میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں تہمارے ان آنسووں کو کہاں رکھوں جمت مو پلیز۔ " وہ جیے ہے ہے کہ رہاتھا۔

"کاش تم مجھے یہ بچ نہ بتائے۔"اس نے اپنا ہمیگا ہوا چرو اٹھایا "مجھے میرے ای گمان میں زندہ رہنے ۔ ستہ "

" بجھے انگل رحمان نے باکا خط دیا تھا۔ اس خطیش انہوں نے کئی لکھا ہے کہ تمہیں باباکی ڈونتھ کے بعد سے لئی بتادوں۔ شاید دہ یہ چاہتے ہوں کہ ان کے جائے کے بعد کم از کم تمہیں تمہاری ال تو مل جائے مگردہ یہ نہیں جانے تھے کہ بچھوٹی ممی تو ان ہے بھی پہلے ان کے انتظار میں جاچکی ہیں۔ "اس نے جو اب دیا۔ " سر سجاد علوی تھے کہ جمانیاں " حقیقت سے بی جنم لیتی ہیں۔ یہ کمانی تو ضم ہوگئی حور یہ۔ اب میں اور تم مل کر آیک نئی کمانی تو ضم ہوگئی حور یہ۔ اب میں اور تم مل کر آیک نئی کمانی تو ضم کریں گے۔ کیونکہ اس کمانی کاسفر میرے یا تمہارے بغیر کمنل نہیں ہو

عمرنے زی ہے کما۔ وہ ناسمجی کے اندازیں اس کی طرف کھنے گئی۔ "اضی کاباب بند کرکے ایک نیاب شروع کرتے بیں حوریہ ۔۔ بیس نے ان آٹھ سالوں بیں جان لیا ہے کہ تممارے بغیر میری یہ کمانی عمل نہیں ہو سکتی۔ بولو ۔۔ ساتھ دوگی ؟"عمر نے بہت زم گر بہت گبیر لہج بیں سوال کیا تھا۔ "برسوں سے تممارے منہ سے کمی سوال سنتا جاہتی تھی۔ "حوریہ کی بھی بھی ہی مسکان سے عمرکو

مقبل کے حسن کا ندا نوہو کیا تھا۔

اسے بیانے سب کو می کی اس حالت کی وجہ یہ بتائی
کہ وہ بیڑھیوں سے بھسل کی تھیں۔ گراصلیت میں تائی
جانا تھا اور میں نے عباس بھائی کو یہ اصلیت نہیں تائی
کہ کمیں وہ بایا کو جان سے ہی نہ مار ڈالیں۔ انہوں نے
وار پولیس فورس جوائن کرلی تھی۔ وہ ایک نمایت ایمان
وار پولیس آفیسر تھے۔ اور جب انہیں پاچلا کہ بایا کا
اصل برنس ڈرگز کی اسمگنگ ہے تو انہوں نے بایا کو
اصل برنس ڈرگز کی اسمگنگ ہے تو انہوں نے بایا کو
اصل برنس ڈرگز کی اسمگنگ ہے تو انہوں نے بایا کو
اصل برنس ڈرگز کی اسمگنگ ہے تو انہوں نے بایا کو
مرکایا۔ گربیا نہیں مانے اور پابیا نے کیا کیا؟ بایا نے
وحرکایا۔ گربیا نہیں مانے اور پابیا نے کیا کیا؟ بایا نے
عباس بھائی کو آپ نے سکے بھٹے کو مروا دیا اور ان کے اس
عباس بھائی کو آپ نے سکے بھٹے کو مروا دیا اور ان کے اس
عباس بھائی کو آپ نے سکے بھٹے کو مروا دیا اور ان کے اس
غیان میں ان کا کاروباری شراکت وار دوست بھی شامل
غیان میں ان کا کاروباری شراکت وار دوست بھی شامل
غیار میں ان کا کاروباری شراکت وار دوست بھی شامل
کیا۔

ودكيا؟"وه چو كل-

سیمی چھوٹی می کو حوریہ! اپنی سکی ال کی طرح ہی ۔۔۔ میں چھوٹی می کو حوریہ! اپنی سکی ال کی طرح ہی سمجھتا تھا گرانہوں نے ''اس نے کراہیت ہے سر جھنکا۔

"وہ پہلے ہی ول کی مربضہ تھیں۔ برداشت نہ کر پائیں۔ ان کی ڈھتھ کے بعد میں نے وہ گھر بیشہ بیشہ

ابندشعاع وسمبر 118 2014





"بال بھی۔ بیچ کی صحیت کیسی ہے؟ میں نے برط خرج الميانقا ... برت اور منظے اسپتال من علاج كردايا نقال ان كىبات سے الكے كاسر جمك جمك جايا۔ ان کی ہرمات "بال بھئ" سے ہی مان پکڑتی ... اور

آربہ مخلّ مینی کری مسجد سبجدے ملحقہ شان دار محل نما گھر۔ اور محلے کے کرنا دھر تا حاجی عبدالغنی۔ نیک نامی اور پاک بازی میں شہرت کے حال۔ آتے جاتوں کو نواز ہے۔ دیتے اور دیتے ہی جاتے۔ ایسے مخی ایسے دیالوں مل ۔ خوش ہوجا ا۔ جاتے۔ ایسے مخی بولو 'کنٹی رقم کی ضرورت ہے۔ کمو کمو شرار نہد '' میں کری شرورت ہے۔ کمو کمو شكار كسي بتائ ؟ كيابتائ اوركيا جميائ ؟ "مولو بعائى!شرمانا كيسا؟ برمارى دينا بول البيمي وول گا-جتناچاہے اتنادول گا-"اور اگلا شرمے کڑ گڑجا آ۔ "ہل بھئی 'کھوجو سائنکل میں نے لے کردی تھی' تھیک سے چل رہی ہے تا؟"اگلااحسان تلے وب دب

ابنامه شعاع وسمبر 2014 119

پھر ہے بھرکیا ہوا؟ اور لیے ہوا؟
گاؤں کے گوداموں میں آگ لگ گئ۔ ساری گندم
کے آن کی آن میں چنگاری پکڑی اور دھڑا دھڑھنے
گئے۔ راکھ بنی اور سب ختمہ بفتوں گزر گئے بھر
معلوم نہ ہڑ سکا کہ ذرائی چنگاری بھڑکی کیسے۔؟ خود
سے بھڑکی یا کس نے بھڑکائی۔ ؟کون جانے
اور پھردو او بھی نہ گزرے تھے کہ شارٹ سرکٹ کی
بردات شو روم جل کیا اور ایسا جلا کہ فرنیچر تو فرنیچر
درود ہوار تک کو ملہ ہوگئے۔
ہونہ ہوکوئی سایہ تھا وہال ورنہ کیسے۔؟
مور ہوکوئی سایہ تھا وہال ورنہ کیسے۔؟
مور کا ورنہ ہوگئے۔
مور گاورنہ۔ اور گنے ورنہ ہی رہ گئے۔
ہوگاورنہ۔ اور گنے ورنہ ہی رہ گئے۔
ہوگاورنہ۔ اور گنے ورنہ ہی رہ گئے۔
ماری کمائی جسم ہوگئی اور حاجی عبدالغنی کئے۔
ساری کمائی جسم ہوگئی اور حاجی عبدالغنی کئے۔
ساری کمائی جسم ہوگئی اور حاجی عبدالغنی کئے۔

افسوس کھنے رہ گئے۔

کیے؟ کب؟ کیا؟ کیوں؟ سب ہے کار تھا اب
پر بھی ماہی صاحب سوچے جاتے 'سوچ سوچ کر تھکنے
ماری پر نجی آنٹھی کیسے راکھ بن گئے۔ ؟ کتا
موا۔ مرکبی ہے کو بھی نہ سوچا گیا کہ جو ساری نیکیاں
اور آیک کمیے کو بھی نہ سوچا گیا کہ جو ساری نیکیاں
اور آیک محض محنت ہاغ رفا آنا ہے۔ کیا کرایا سب جاد اور پھراپنے
ماجی عبد الغی وہی محض توضیہ
ماجی عبد الغی وہی ہیں جب نہیں سوچا

احسانوں کی طویل فہرست کنوائی جائی۔
فلال کے بیٹے کو چھوٹا موٹا کاردبار شروع کردا
کردیا۔ فلال کی بٹی کی شادی کردائی جیز میں سوئی
سے لے کرئی دی فرت کے سک سب دے ڈالا۔ کتنول
کے مکان کاکرایہ چکایا۔ کتنول کے بچوں کے بڑھائی
کے خرچ اٹھائے ایسے قصے تو زبان زدعام تھے اور
کیوں نہ ہوتے ۔عبدالغنی صاحب بڑی عاجزی و
انگساری سے بتاتے کہ کون ان کے احسانوں کا کتنا
مقروض ہے۔

محلے کی اتن بری مسجد بنوائی تو نام اپنے نام پر رکھوایا۔ مسجد عبدالعن۔ اور کیوں نہ رکھتے۔ لوگوں کو بھی خبر ہوتا جا ہے کہ اللہ کے نام پر بنوائی گئی مسجد بنوائی تو بنوائی کس نے ؟

"اتناكر كے چھپاتے كيوں نہيں \_ ؟ بتاتے كيوں بير \_ ؟ جماتے كيوں بير ؟ " چھوٹا بيٹا ناصر اكثر چر جايا \_ وه گھورتے اور بھردھاڑتے \_ اليي مجال كه بيٹا باپ كے مندكو آئے۔

" " " او ولا تا ہوں اور ولا تا رہوں مگا ماکہ ود سرے احسان بھول نہ جا تیں۔یادر تھیں۔"

اور ناصر سرجھٹا رہ جاتا۔ تھائی منہ بھٹ اور باغی۔ سجھتا نہیں تھا کہ اٹنا تو بتاتا ہوتا ہے۔ بتاتا ہی ہو باہ اور اٹنا بید کمال سے آ باتھا؟ کمال سے بنیا؟ ہو باہ اور اٹنا بید کمال سے آ باتھا؟ کمال سے بنیا؟ تقید کے گاؤں میں بوے بوے اٹناج کے گودام شخصہ آ فر کوجدی پشتی زمین تھیں۔ ذخیرہ اندوزی المینس تھیں۔ ذخیرہ اندوزی کی پیدادار سے کتنے گودام بھرے پڑے تھے۔ اور شہر میں فرنچر کا برطاشوروم۔ جمال منگا فرنچر بیتانی۔ اور شہر میں فرنچر کا برطاشوروم۔ جمال منگا فرنچر بیتانی۔ اولاد کے تام پر دو بیٹے باقر اور تاصر تھے جو باپ کے اولاد کے تام پر دو بیٹے باقر اور تاصر تھے جو باپ کے کاروبار اور زمینوں کی دکھی بھال سنجھ النے کی بجائے مرضی کی نوکری کرتے۔ اونہ استجھالنے کی خام نہ آئی۔ مرضی کی نوکری کرتے۔ اونہ الحقال کی ذمانوں اور باب کاؤں کی ذمانوں اور استحمل کے کاروبار اور نامی کی کاروبار اور نامی کاروبار اور نامی کی کاروبار اور نامی کی کاروبار اور نامین کرتے۔ اونہ الحقال کی نامین کی اور کاروبار اور نامی کی کاروبار اور نامین کی کی کی کاروبار اور نامیک کی کی دمانوں کی نامین کی دمانوں کی نامین کی دمانوں کی نامین کی دمانوں کی نامین کی دمانوں کی کاروبار اور نامی کی کو کی کی کاروبار اور نامیل کی کاروبار اور نامیل کی دمانوں کی کی نامیل کی کی کاروبار اور نامیل کی کھی کی کاروبار اور نامیل کی کاروبار کی کار

بداوار بھی۔ فریج کاشوروم بھی۔اور فلاتی

والمارشعاع وسمبر 2014 120





دسمبر 2014. کے شماریے کی ایک جہلک

- 🐠 "پير کال" کا دومراحصه "آب حيات" عميره احماناول ،
  - 🐞 خمره احمد كالحمل ناول "بخمل" ،
  - 🐿 تىزىلىدىياض كاكمل ناول "عبدالست
    - عفت محرطا بركاناول "بن ما كلى دُعا"،
      - 😥 وجيهاحمكاهمل ناول،
  - اور آسیمقصود کےناولث،
- 🐠 راشده رفعت، سائره رضا، مليه صديقي اور سيما بنت عاصم كافساني،
  - السبال كى "ناجيبيك" سالاقات،
  - وراماسریل "میراسرال" کاعلیزے "زرنش خان" ہے اتیں،
- ارن کرن روشی، نفسیاتی از دواجی الجونیس،عدنان کے مشورے اور دیگرمتقل سلسلے شامل ہیں،

**فواتین ڈائجسٹ کا دسمبر 2014 کاشمارہ آج می خریدلیں** 

# I SULINGER OF THE PARTY OF THE

کانوں پرہاتھ رکھ لینے چاہے۔ جب اس محص نے بچھے برگد کی جڑوں کی طرح ہوا میں معلق کری دیا ہے تو پھرابہام قائم رکھنے کی کیا ضرورت ہے۔ سید ھی طرح" عاصم "کانام کیوں نہیں لے لیتا۔ اس نے چلانا چاہا گر خاموش رہی۔ جوتے پین کر حماد بالکل سید ھا کھڑا ہو گیا۔ اس کی طرف منہ کر کے لیکے جاری رکھنے کے انداز میں۔ اس مفصل لیکچرز کے نوٹس محرکودو مفتے پہلے سے ملنے لگے تھے "پھر

بھی تیاری میں اس نے خود کو کورائی رہنے دیا تھا 'وہ شروع سے ہی الی لاپروا رہی تھی۔ مسیبت سربر آن کھڑی ہوتی اسے تب ہوش آ ماتھا۔

"اگر منہیں میں پیند نہیں تفاقہ تم مجھے شادی سے انکار کر سکتی تھیں ۔

"کیسی ہاتیں کر ہے ہیں تماد آپ؟"نیم مردہ کیج سے اس نے ابنادفاع کرنے کی کوشش کی تھی۔ " یہ حقیقت ہے آگر تمہیں برالگ رہاہے تو میں کو نہیں کہ سکیں "

" " الفاظ تو دها ژنے والے الفاظ تو دھا ژنے والے ا

تنے الین بڑی نری سے اوا ہوئے۔
''دمیرا مشاہرہ مجھے وحوکا نہیں دے سکتا سحر!'' وہ
پریقین اور ٹھوس لہج میں بولا۔ طوطے کی طرح اس
نے بھی دو سرول کے جھوٹے سیج تجربات کتر کتر کر اپنی
جو بج تیز کی تھی 'چراب وقت آنے پر اس چو نجے سے
کے بیات

"باتھ روم میں جاتی ہو تو گھنٹہ گھنٹہ باہر نہیں آتیں۔ کیا روتی رہتی ہو اندر؟ کل میں نے خود دیکھا "جور عورتین" ناگ کی طرح پینکارتے طنز بحرے الفاظ ادا ہوئے جن میں کمیں کمیں تہقیوں کی آمیزش بھی تھی۔ "جمہیں بتا ہے کہ تم بھی ایک چور عورت ہو؟" ذات کی جھوٹی حقیقت کا ادراک کمس کے برے دات کی جھوٹی حقیقت کا ادراک کمس کے برے

وات می بھوی سیدہ اورات سے بردے گفریال کی طرح بجا۔ ٹن 'ٹن 'ٹن۔ سحرکے اعصاب طبلہ جڑھی کھال کی طرح نن گئے۔ اس کی سوئی سوئی آنگھیں ایسے کھل گئی جیسے مدتوں میندسے نا آشنارہی

''چور عورت؟''سوالیہ نظروں ہے اس نے اپ صرف ایک ممینہ پرانے شوہر کو دیکھا اور کمرے کے درودیوار نے بھی جو ٹن ٹن کی کرج سے گھرا گئے تھے۔ پہلی رات کی سجاوٹ کی جو ہاتیات بچی تھیں 'وہ بھی کن اکھیوں سے حماد کو دیکھنے لگیں 'جس نے اپن ٹی ٹی بیوی کو محبوبہ کا خطاب دینے کے بجائے ''جور عورت''کما تھا۔

دیااب بھی مہیں مزید کسی وضاحت کی ضرورت ہے؟ جبروں بی سیاء جرابیں چڑھاتے ہوئے اس نے استفہامیہ نظروں سے سحرکو شؤلا۔

"شایداب بی تو وضاحتی کینے اور دینے کا آغاز ہوا ہے۔ "اپی جگہ ساکت وجار ہوئی سحر نے خودہ کیا۔ "شہاری ایک ایک جنبش مجھے تہمارا مجھ میں کسی اور کو ڈھونڈ نے کا بیغام دہی ہے۔ "برنس مین حماد نے اپنی نئی بہت مشکل اور سوچ سوچ کر لفظ اکٹھا کی ہوئی بات کی تھی۔ وہ اب شوز پہننے لگا تھا۔ ہوئی بات کی تھی۔ وہ اب شوز پہننے لگا تھا۔ "کسی اور۔ کسی اور۔ "سحرنے اینے

البندشعاع وسمبر 2014 122 💸

# باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاری قائد کائے گاری کے بھی کیا ہے۔ پیشاری قائد کا کائے گاری کے بھی کیا ہے۔

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احمال کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



ومكيرى مو-ترس بحرائداز س-تهماراكياخيال ہے میں عافل ہو کر سو آ ہوں۔ جب تم جیسی ہوی آجائے تو مرد کیے غافل ہوسکتا ہے۔ اے تو ہردم وربس كردس ماو! "وه بي جاري سيول-"بتاؤ" كس بات كادكه ب منهس كس اقدام كا بچیتاواہے مجھے شادی کائی بال یا آدھی رات کو اٹھ اٹھ کر کسی کی جدائی کاغم مناتی ہو؟"

ہے-تمہاری آئے میں سوتی ہوئی تھیں۔"وہ بیقینی ے تمار کودیکھنے گی۔ "میک آپ ریموو کررای تھی حماد۔ کلینو نگ آ تھوں میں جلی گئی و آنگھیں سرخ ہو گئیں بس۔" چو کنارہ نام ہے۔" "بس۔ ج" آفس جانے کی جلدی میں ہونے کے "بس کردیں جماد! بادجود وہ بڑے مخل سے بات کررہا تھا۔ البستر سے آدھی آدھی رات کو اٹھ کر غائیب ہوجاتی ہو۔ بھی محننه محننه كوكي من كوري مو- بهي أنيخ من خود كو



"تو چرکول رہتی ہواتن دھی دھی۔ جیسے بچھڑگئی ہو کی سے ورنہ شادی کے بعد اور صرف ایک ماہ بعد تواژ کیال ایس میں ہوجاتیں۔"

"وہی تو میں کمہ رہی ہوں حماد اکہ شادی کے صرف أيك ماه بعد شو مرايسے تو تهيں موجاتے"

"جو ہوجاتے ہیں ان کے یاس وجیہ بھی تو ہوتی ہوگی تا-"اس كياس مريز كاجواب تعاييكر ابناكوث نكال كروه يمنف لكا

"جب كوئى من كفرت وجه وعويد في تودد مرا كياكرے؟ محرى اس بات يوده جاتے جاتے بعروك

"فرحانه کی طرف وعوت پر کیوں لے گئی تھیں تم مجھے۔ میں تو تھ کا ہوا تھا۔ انوی نیش کے طور پر بھی صرف ایک فون می تو آیا تفال کیکن تم نے جانے کی ضد يكرلى أوردبال جاكرى دم ليا-وه توجيح وبال جاكريتا جلا كه عاصم بعى وبال يربى ب-اى كي توتم انى ب

د دبس کردیں حماو۔ مجھے بتا جلا تھاکہ عاصم کراجی گیا مواہے اس کیے چلی کئی لیکن دہال وہ نجانے کیے موجود

"وحميس بما چلات "بنا أواز كے برا باتھ ہلائے آل مارنے والا انداز۔ انگلی تھوڑی تلے رکھے وہ مصنوعی اندازے جیے کھے سوچے لگا۔ " خبر بھی رکھتی ہواس كے بارے من يورى بورى با ول كوول سے راه والا

"مجھے بتا تفاکہ آپ برہم ہوں گے۔" سحر بھی بند ہے اٹھ کھڑی ہوئی '' آپ کی مخصیت جو واضح ہو گئ

میں ہول۔ لیکن ممر تم کیوں پہلی ہو ابھی تک

مب کھ حوصلے اور مبرسے برداشت کرنے کے باوجود بھی آخری بات پر اس کے جسم کاساراخون اس کے چرے پر اگیا۔ لیکن اس نے خود کو بے بس پایا۔ عورت شاید ازل سے بی بے بس ہوتی ہے۔ اس کے اختياراتِ كادارُه لِي كُمر كو تفي بنظفي الله تك ت وسيع ہوسكتاب ملكن ائي خودكى ذات كے دري كا عائك اس بمي واسس مويا

"بيسب الي ماتيس ميں -جن كى بنابر آپ مجھ پر شك كريس- لي قسم كالجمي؟ معمادن اس كي طرف ایے دیکھاجیے کی انجان چزکودیکھ رہا ہو۔ کسی ممل افي وجود كويا جيس محرك ماتعير جموث اور غلط بياتى كى

"بيبات تم بحص كررى مو بحر تم ؟ بمنوس اندر کو سکیر کراس نے ایک اعدونی بھی می اس طنز ک جرور وکت سے محرسک کررہ کی۔ "جس کی ایک ایک ورکت میرے فلک کی تقدیق کرتی ہے۔ جس كى أتكهيس مرونت كجد لث جائے كاماتم مناتى ر بتی بی -"

" چرتو آب يروارد مونى تقديق كى فرست من بحى ویکھتاجاہوں گ۔" "م انجان توسيس اكيامو-؟"

ي مخص كتاملي ليلنظ بالماك عاكم سريرست اور جادو كر جويناتيلي جلائے آك لكاوين كا

ور ایک باتیں میری سمجھے سے بالاتر ہیں حماد" "اورتم میری سوچ سے بھی زیاں ہو شیار 'چالاک'

"يور-يور-يور يكرك كي فضام بعراس لفظى

میں تھا۔ پھر جب سحر کے لیے عاصم کارشتہ آیا توای کی مرضی زیادہ تھی اور ابو کی نہ ہونے کے برابر۔ ابو کو بیشہ سے ہی روایتی مردوں کی طرح بیوی کے میکے ہے کوئی نہ کوئی شکایت رہتی تھی۔ کیکن پھر ایک سال گزر جانے کے باوجود بھی ابو عاصم لوگوں کے حق میں اپنا فیصلہ نہ دے سکے۔ بلکہ بتدریج خلاف ہی ہوتے فیصلہ نہ دے سکے۔ بلکہ بتدریج خلاف ہی ہوتے

ابو کی طور حق بجانب بھی تھے ایک تو سحری ہونے والی سسرال نے عاصم کی نوکری کے بارے میں جھوٹ بولا تھا۔ عاصم سرے سے کوئی جاب کرتابی نہیں تھا۔ ہردفعہ ان کے گر اچانک جانے پر بھی عاصم گر بربی مات کر رہی عاصم گر بربی مات کے گر افران سے نہلے گر تھیں کروائے مالی وعدہ کر رکھا تھا۔ ان کا گھر کائی پرانی طرز کا بنا ہوا تھا۔ لا تعداد اور غیر ضروری کھڑکیاں دروازے تو تھے تھا۔ لا تعداد اور غیر ضروری کھڑکیاں دروازے تو تھے تھا۔ لا تعداد اور غیر ضروری کھڑکیاں دروازے تو تھے تھا۔ لا تعداد اور غیر ضروری کھڑکیاں دروازے تو تھے۔ مٹی کی چنائی کی دیواز س تھی۔ بین کے اور بھی بلستر نہیں ہو سکتا تھا۔ گھر تھیں کروائے جن کے اور بھی بلستر نہیں ہو سکتا تھا۔ گھر تھیں کروائے کی دیوار س تھی۔ بین کے اور بھی بلستر نہیں ہو سکتا تھا۔ گھر تھیں کروائے کا وعدہ بھی گھائی میں جا تا محسوس ہو سکتا تھا۔ گھر تھیں کھائی میں جا تا محسوس ہونے لگا۔

اس سب کے باوجود وہ آئے دن شادی کی تاریخ لینے کا عندیہ بھواتے رہے۔ ایک سال کے اندر اندر ابوئے ان کی باتوں اور خیالات سے ان کی سوچ کی سطح کا اندازہ لگالیا۔ شکر ہے کہ نکاح نہیں ہوا تھا 'ورنہ ابو اسے تروایے میں بھی در لنظ نہ کرتے۔

در المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المرد المرد

تھا۔ اندر ہی اندر اب وہ خود رہنے تلاش کرنے لگے

وه گرے دکھ سے حماد کودیکھنے گئی۔ "عاصم اور تنہیں۔ تم دونوں کومل کر منانا جاہیے تھا تنہارے ابو کو۔ جنہوں نے تنہاری مرضی کے بغیر یہ منگی آوردی۔"

"وه متلئی میرے والدین کی مرضی ہے ہوئی تھی۔ اور ان کی مرضی سے ختم بھی ہوگئ۔وہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں یقیناً انہوں نے میرا بھلا ہی سوچا ہوگا' متلئی کے دور ان میں ایک دفعہ بھی عاصم سے نہیں ملی تقی حماد۔"

شادی کے بعد وہ یہ ساری وضاحت وہ سری مرتبہ دے رہی تھی۔ کیونکہ شادی کے نورا "بعدی جماد کی فخصیت اور فطرت کے بول کہاں کی سنڈیوں کی طرح ایک وہ مشکل سے ایک دم سے حملہ آور ہوئے تھے۔ ابھی تومشکل سے ایک ہفتہ بھی نہ گزرا تھا۔ دھنگ کے رنگ مرهم بھی نہ ہوئے تھے کہ حمادا ہے رنگ دکھانے لگا۔

ہے۔ برحی مالہ حماو نائے قد کا بھرے بھرے جم ،

درمیانے سائزی مونچھ کول گول آ تکھیں اور بھولے

بھولے گالوں کا الک آوی تھا۔ اس کے علاوہ وہ جا ہالہ

ذاہیت بھی رکھا تھا۔ کوئی دلیل اے منظور نہ تھی اور

اس کی خود کی باتوں میں کوئی حقیقت نہ تھی۔ اس باپ

کی وفات اور اپنیاوں پر کھڑا ہونے کی ان تھک محنت

نے اس کو بہت سے جذبوں سے ناواتف رکھا تھا اور

بہت سول سے روشناس کروایا تھا۔ اس جان کاری اور

لاعلمی نے اس کی ذات کے اندر عجیب کئی ہی بھردی

میں بولی تھی۔ دیر

قیام تھا۔ جس کے بدلے میں اس کی تین بڑی بہنیں

قیام تھا۔ جس کے بدلے میں اس کی تین بڑی بہنیں

اپنے اپنے گھروں کو خوش و خرم رخصت ہو میں۔

قیام تھا۔ جس کے بدلے میں اس کی تین بڑی بہنیں

میں میں بیکن بس انہیں حماد کی ذائی حالت کا اندازہ تھا

علدی تھی۔ اس سے بہلے سحرکی شادی کرنے کی بہت

علدی تھی۔ اس سے بہلے سحرکی شادی کرنے کی بہت

علدی تھی۔ اس سے بہلے سحرکی آبادی کرنے کی بہت

علدی تھی۔ اس سے بہلے سحرکی آبادی کرنے کی بہت

ملکتی رہ چکی تھی۔ عالے سے مالی عاصم سے مطدی تھی۔ اس سے مور کے نخصیال سے دور کا

مشکنی رہ چکی تھی۔ عالی سے بہلے سحرکی ایک سال عاصم سے مطدی تھی۔ اس سے بہلے سے مالی عاصم سے مطرکی تھی۔ اس سے مطرکی شادی کرنے کی بہت

مالکتی رہ چکی تھی۔ عرفے مقامی سے بہلے بس عاسم کو دو رکا ایک بار دیکھا تھا۔ اس کے علاوہ اس تعلق میں اور پکھا تھا۔ اس کے علاوہ اس تعلق میں اور پکھا تھا۔ اس کے علاوہ اس تعلق میں اور پکھا تھا۔ اس کے علاوہ اس تعلق میں اور پکھا تھا۔ اس کے علاوہ اس تعلق میں اور پکھا تھا۔ اس کے علاوہ اس تعلق میں اور پکھا تھا۔ اس کے علاوہ اس تعلق میں اور پکھا تھا۔ اس کے علاوہ اس تعلق میں اور پکھا تھا۔ اس کے علاوہ اس تعلق میں اور پکھا تھا۔ اس کے علاوہ اس تعلق میں اور پکھا تھا۔ اس کے علاوہ اس تعلق میں اور پکھا تھا۔ اس کے علاوہ اس تعلق میں اور پکھا تھا۔ اس کے علاوہ اس تعلق میں اور پکھا تھا۔ اس کے علاوہ اس تعلق میں اور پکھا تھا۔ اس کے علاوہ اس تعلی میں اور پکھا تھا۔ اس کے علاوہ اس تعلی میں اور پکھا تھا۔ اس کے علاوہ اس تعلی میں اور پکھا تھا۔ اس کے علاوہ اس تعلی میں اس کے علی میں اس کے علی اور پکھا تھا۔ اس کے علی میں اس کے علی میں کی تعلی میں اس کے علی اس کے علی میں کی تعلی میں کی تعلی

والمعتبان وبمر 2014 125

کی قیمت بهت زیادہ ہے۔ اسے سب سنمنا تھا اور چپ رہنا تھا۔ ددبارہ زندگی جینے کے لیے رسید بردے ہائی برائس مانگتی تھی۔ اس پہیم دکھ کی نئی کٹافتوں ہے وہ پہلی بار روشناس ہور ہی تھی۔

ماد کامزاج بور بخار کی طرح تھا۔ جوخود بی تہتااور اسے بھی تیا ہا۔ بھیں احتجاج اور دلاسوں کے بسینے آنے برہرہ ڈکلٹا بسیر بھی سب تھیک بموگیا بلیکن بخار اسکا وان چور داستے ہے اس کے دماغ پر پھر آبھا۔ اس بخار کی حالت میں حماد نے سحرے اس کا ذاتی موبا کل بھی لے لیا تھا۔ اور اس سے بو جھے بنا اور اس کے بغیر کھر سے باہر نگلنے پر بھی باندی لگادی تھی۔ سحر نے کسی بھی بات پر کوئی احتجاج تھیں کیا تھا۔

'نتیار ہو گئیں تم ج"مادنے اندر آتے ہی اس سے بوجھاتھا۔

''تی بالکل۔''جوتی کے اسٹریسی بزرکرتے ہوئے وہ بولی' تمادایک ٹک اس کودیکھنے لگا۔ اسٹریسی بزرکر کے وہ کھڑی ہوئی۔ اپنا بیک بکڑا اور چلنے کے لیے تیار ہوگئی۔ لیکن تمادو ہیں اپنے سلے کے انداز میں کھڑا رہا۔ ''نیلاسوٹ۔'' کیچے میں جمھ تھا۔ کس ناکردہ گناہ کی

سزاکے خیال سے ہی سحرکا چروزرد پڑ گیا۔ "آپ کو اچھا نہیں لگا؟"اس نے ڈریے ڈریے کما اندر ہی اندر جان گئی تھی کہ بات اچھایا برا کھنے کی نہیں ہے 'بلکہ نیلے رنگ میں پوشیدہ کسی راز میں ہے جویقیمیتا سماد نے الیا تھا۔

ووتنهي نيلارنگ پندے؟" دو کو دا نهو الامان

و کھھ زیادہ نہیں۔ اپنی دانست میں اس نے الٹ جواب دے کر ٹھیک کیا تھا کیکن حماد کاسارا غصہ اس کی آنکھوں سے ظاہر ہونے لگا۔

المحول سے طاہر ہوئے لگا۔ "فیند نہیں ہے تو پھر پہنا کیوں ہے؟" "فیسے ہی۔" کہرے میں کھڑے مجرم جس پرالزام ٹابت ہونے ہی والا ہو کی طرح وہ گویا ہوئی تھی۔ "تم نے اپنی مثلنی پر بھی نیلا سوٹ ہی پہنا تھا نال ؟" مکمل اعتماد سے کما گیا تو سحرکو اندازہ ہوا کہ پوچھا نہیں جارہا بلکہ بتایا جارہا ہے۔ بنامنہ دھوئے ہی

ان نے دوست نے اہمیں دونوں کے مشترکہ مرحوم دوست کے بیٹے جماد کے بارے میں بنایا۔ ابو نے گھریار آفس دیکھاتو فورا سراضی ہو گئے۔ امی کو بھی ہر حال میں اپنی بیٹی کا مستقبل منظور تھا۔ دونوں کی عمروں میں موجود دس سال کے فرق کو سرے نے فاطر میں ،ی نہ لایا گیا۔ یہ فرق موجودہ معاشرے کے مطابق اب کچھ ایسا انو کھا بھی نہیں رہا تھا۔

پربنت جلدی آس کی شادی حمادے کردی گئی۔ حماد کو شادی سے پہلے ہی سحری آیک سال سک قائم رہنے والی مثلنی کاعلم ہو چکا تھا۔ چو نکہ سعودیہ عرب رہ کر آیا تھا۔ اس لیے اپنے طور پر پوری تفقیق کردائی۔ اور اسے وہ باتیں بھی معلوم ہوگئی جو شاید خود سحرکو بھی نہیں تا تھیں۔

# # #

اس نے کمیں من رکھا تھا کہ شادی شدہ زندگی بہاڑوں پر دی جانے والی صدا کی طرح ہوتی ہے۔
انسان جو آواز پردا کر ہے۔ پلٹ کر بھی وہی ہی آتی ہے۔
ہے۔ تحرف تو ہر ساعت محبت محبت بکارا تھا۔ جذبوں ہے سرشار ہو کر پھر نجانے کیوں بدلے میں اسے طعنوں کے سوا پچھ نہ ملا۔ اس ساری صورت حال میں اسے اپنا آپ متنا نظر آیا 'جب کہ وہ تو محبت کے راہے میں بوجا کو سک میل کاور جہ دیا کرتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ رفت گرشت زندگی سے وہ بارہ خودسے سائس لینے کے رافت گرشت زندگی سے وہ بارہ خودسے سائس لینے

المارشعاع وسمبر 2014 126

میں تو پہلے دن ہی آپ کی ہو گئی تھی۔ بتا نہیں کیوں

الهب تومیس حمهیس برایا نظر آؤل گا۔خامیاں نظر آئيں كى جھ ميں-كيوں كه تم خود بى موئى مو- مرف جسماني طور بريهال موجود موجبكه ذبني طور يركهيس اور بھی۔" بسے اختیار سحر کی آنکھوں سے آنسو نکل

فخص نجانے كس زعم من بتلا موكر جھے اتى كمنيا كمنيا بآنن كرتاب أكربه مجه كو آنسوبهات دمكي كرخوش مو تا ب تو پر محيك ب آج مي اس كوجي بر كرخوش كردى مول-بدر بين كروه نجان كتى دير تك روتى ربى محى- حماد في اس كوجيب شيس كروايا تقاملين يرجعي اس كاحسان تفاكه بحث كوخم كركوه باہر چلا کیا تھا۔ روتے ہوئے ہی تحریفے ای ای کوفون کر کے کما تھاکہ وہ آج نہیں آسکتی۔ سی اورون آجائے ک-ای نے پریشان ہو کربار باروجہ یو چھی تھی وہ امل صورت عال بتانه سكى اور طبيعت خرابي كابمانه

ہفتے بھر پہلے بھی حماونے الی ہی محشیا بات کمی تھی۔ بوے مفصل اندازمیں اور تحرکے ساریے جم كوجيك كسى فيان كى طرح مرودى ديوى كفى-حماد صوفے پر جیشانی وی دمکیر رہا تھا۔ کی میں کافی یتاتی وه اس کی کردن اور سرکی پشت کود مجدری تھی اور کتنی ہی در رو معتی رہی تھی۔ تی وی پر دکھائے جانے والے فن بال میج کی آواز تیز ہونے محیاد جود بھی اس كى سوچوں بركوئى بيرونسي بينا۔ كھ اتوارى چھٹى كى رونق تھی۔ کچھ باہر کا سمانا موسم اور کچھ ابال آتی وائے کی اتھتی بھایہ سحرنے معندے چرے بریابی باعث اینے اندر بردی نئی اور کثیرتو آنائی ۔ اس توانانی نے ہی سحرے برے برے تصے کیلن ان جربوں میں سحرنے اے حوصلے اور محبت کی نئی جاتنی انڈیلنے کی تھان لی حمادے بزاروں شکوے ہونے کے باجود بھی آج

تحرکاسارامیکاب وهل گیا۔ "سبجب تم عاصم کے سائھ بینی تھیں۔ خوش خوش۔ ہے تال۔ وہ نیلا سوث یقینا "وہال سے بی آیا ہو گا۔یادوں کے سمارے منهيل جينے كابنت شوق ب ناسخر"

"جمیں در ہورہی ہے حماد۔"سب نظرانداز کر کے اس نے باہر نکل جاتا جایا۔ وہ مہیں جانتی تھی کہ جب جامن پر چرها جا آ ہے تو بھوری چونٹوں سے واسطه يرتالازي امرب حمادن غصياس كابازو

تقام لیا۔ "جھے بنا جواب دے تم اس طرح سے باہر نہیں " مسر طے گا۔" جاعتين-ساتم فيديد رويديال سين علي كا-" حادے ہاتھوں کی کرفت کھ بہ لحہ اس کے بازوے

وحماد چھوٹے بچھے"اس نے ایک جھٹے سے اپنا بانو چھڑایا تھا۔ جمال پر حماد کی مضبوط گردنت کے باعث الكيول كے مرخ سان شبت ہو يكے تھے۔ "آپ کہتے ہیں تو میں ڈریس تبدیل کرلتی ہوں" اندِرونی محیس کے باعث اس کی آواز قدرے بلند ہو گئے۔ اور اندرونی غصے نے چرے کے خدوخال جكساين كي طرح وائمي بائمي كرديد ماوكو بر وقت شاید اس کی ایسی صورت بی در کار تھی جبوہ الاائی کواس تج رکے آباتواندر بی اندر برطاخوش مو آ۔ "ميرك كنے يا نه كنے اب فرق بى كيارا آ ہے۔ تمهارے ول کو میں صرف کمہ کر توانی طرف نهین موژ سکتانا<u>ں۔</u>"

"آپ مجھے بتائے آپ کو کیا لیند ہے حماد۔ میں آپ کوخوش کرنے کی ہر ممکن کوشش کروں گی م "پيند ناپند بتائي نهيں جاتی تحر- بياتو خود بخودوا <del>صح</del>

المناسة شعاع وتمبر 2014 127 💨

"چور عورت!" كمرے ميں چركمل واقف لفظول کی تفر تفراہث ہونے گی۔ وع تني سي بات كا اتنا برط بتنظرينا ربي إب!" محمى محمى أوازيس اسف كما تعاجي أواز كوخلق میں ہی کی نے قابو کرر کھاہو۔ الم تنى ى بات؟ وه بنسا تعال كمل اور انداز ے کیل اندرے اے چانے کے لیے ودتمهارے کیے یہ اتن ی بات ہوگی۔ کول کہ حمیس اليي چوريال كرنے كى عادت موكى محرميرے ليے يہ بت بردى بات ب كه ميرى بيوي مير عوجود س كى اور کاعکس دیکھ کر فیض یاب ہوتی رہے۔" " كتنى كفنيا سوچ ب ماد آپكى .. " وه چيخ بى "چِلاؤ\_ چِلاؤ\_ اور چِلاؤ\_ گاليال دو مجھے\_ اہے گناہوں پر بردہ والے کے لیے تم اور کربی کیا عمق "کون سا گناهد کس گناه کی بات کردے ہیں آپ ہے جو صرف اور صرف آپ کے زہن کا فتور " تحرفے چر کر کما اور چلا کر بھی۔ حماد بھیشہ کی طرح آھے ہے ممل تفصیل دین لگاجواس کے خیال من بيشه درست ربي حي-والبيئة ومركى موجودكي بس كسي غير محرم كوسوجناب كنا فيس تو اوركيا ہے۔؟"اس خفيه كارروائي كے اعشاف سے سحر کاسارا وجود افسوس کی علامت بن گیا یاس میں جالا وہ "حال" کے انداز میں کردن ہلانے گھی۔ جیے حماد کے وجود کی نفی کررہی ہو۔ جیسے ہر چز اس كے ليے تاكانى اور " كچھ بھى نىيں" ہو كئى ہو-' دمیں آپ کواپیانہیں سمجھتی تھی حماد!'' "ميرے باب كويتا مو ماكه شك آپ كي فطرت ميں

اس قدر سرائیت کرچکا ہے تو وہ میری شادی بھی بھی و تہمارے باپ کو آگر ہیہ معلوم ہو ناکہ ان کی بیٹی انے سابقہ ملکیتر کو مجھی بھی بھول تہیں سکے کی تووہ

اے اس پر بہت پیار آیا۔ بحیین میں اس تی ال فوت ہو گئی اور پھر تھوڑ ہے ہی عرصے کے بعد باب بھی ساری زندگی سے مخص اپنے زوربازوير اونجامقام حاصل كرفى كي جدوجهد كرماريا ہے۔ اس صورت حال میں کسی بھی انسان کا جرج ا ہوجانا فطری بات ہے۔ لیکن میں سب محیک کرلول گی۔ اے اتن محبت دول گی کہ بید زندگی کی ساری تلخیاں بھول جائے گا۔ ارادے بھکانہ منرور تھے۔

الركيمي أوجائ بعني!"حمادين وي بين بين بين صدالگائی تووہ خیالات اور عزائم کے گرداب سے باہر تکلی کرم جائے کا ایک کب اس نے حماد کو بگڑایا تھا اور ایک خود میر کر بیشے گئی تھی۔ پھراس نے حماد کے كنده يراينا مرركه ليا-حماد بهي أيك طرف كوذرا جيك كيا مك مِن أوهى بَعرى جائي يرجي موكر الرف ملى توده ايك دم سے سيد مى بوئى سى-ور این ماونے اس کی طرف دیکھتے ہوئے يوجعاتفا

"جھوٹ مت بولو\_" حماد نے بات کائی۔ "مول کیوں نہیں کہتی کے کسی اور کو تصور کرے بیٹمی تھیں اوراب جب مجصور محصاتو\_"

مادنے جیے تیزاب اس کے منہ پر اچھالا ، بے بھنی اور مارنے والے اندازے وہ حماد کو دیکھنے گئی۔اس سے تو ہے کے الفاظ وہ سن نہ یائی۔بس اسے جماد کے ہون ملتے نظر آئے تھے۔ تھوڑی در پہلے کے سارے عزائم اور پختدار ادے خاک ہوگئے۔ "بولو يواب دو "كتنا كي كمه حكف كے بعدوہ

اب اس سے جواب مانگ رہا تفا۔ اس بات کا جو سحر

سرے ہے جانتی ہی تہیں تھی۔ "اب کیا بولوگی تم ..." اس کے باس اس کی خاموشی کا بھی جواب تھا۔"وراصل تنہیں گمان بھی میں تھاکہ میں تمہاری چوری اس طرح سے پکڑلول گا- مهوري چور مورت..."

ابنامه شعاع وسمبر 2014 128

ہونگ اور نماری سے ناشتا کرنے والے خاندان کی دوائی ہے۔ نہ ان کی ہیشہ عجیب ہی منطق رہی تھی۔ نہ ان کی ہریوں میں کوئی دم خم رہاتھا اور نہ فلسفوں میں۔ تجربہ ہی تو ہے جربہ تھا۔ ورنہ اس کی عاصم سے منگنی ہوتی ہی کیوں۔ بید بات جے حماد نے کائک کا ٹیکہ بنا دیا تھا اور جس کواب وہ اپنی جسم کا حصہ محسوس کرنے گئی جس کواب وہ اپنی جسم کا حصہ محسوس کرنے گئی میں ذرا بھی شعور ہوتا تو یہ سب ہوتا ہی

میں ہوگی اور دافعات کی نام نماد جلن تو ہمی ختم نمیں ہوگی ای!"اس نے ای کو اصل صورت حال سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ ای کے پاس ایسے موقع کے لیے ہرال کی طرح ایک آخری تیری بچاتھا۔ معرب کام او۔ شروع شروع میں مردا پناروب وکھاتے ہیں۔ ای انا کو ہر چزیر فوقیت دیتے ہیں۔ پھر وفت گزرنے کے ساتھ ساتھ سب ٹھیک ہوجا آ

000

پرونت گزر آگیابری بے انتخائی سے اور اس کے فطرت کے ساتھ اور اس کی فطرت کے ساتھ اور اس کی فطرت کے ساتھ کو کرتے اس نے تماوکو ساتھ بھی۔ خود کو مضبوط کرتے کرتے اس نے تماوکو کھلی چھٹی دے دی۔ اس کاخیال تفاکہ اس کارویہ اور تدعم معاطے کو مزید ہوا دیتے ہیں اب جب وہ حیب ہوجائے گی تو لاوا خود بخود شھنڈا ہونے لگے گا کہ کیا اند کیا اند سے کہا تھا بھی سمندر میں نمیں کرتا اور سب ججھ نسس مقالمہ تو سب ججھ نسس

مجمی بھی تمہاری متلی نہ توڑتے۔"
"جھے بتائے۔"اس نے دوبدو جنگ کرنے کا فیصلہ کرلیا۔ طبل تو نجائے کب سے زیج رہا تھا وہ ہی بیج رہی تھی۔" جھے بتائے حماد میں آپ کو کیسے یقین دلاؤں کہ میراعاصم سے کوئی تعلق نہیں تھا۔"

" من تعلق کی بات کردہی ہو۔۔ ذہنی۔ یا جسمانی؟" الفاظ کی کثاری ہی اس کے اندر الر گئی۔ آنسووں کو اندر الر گئی۔ آنسووں کو اس نے آنکھوں سے پیسلکنے نہ دیا۔ اب وہ اپنا آپ انتا بھی کمزور ظاہرنہ کرناچاہتی تھی۔ پوراوجود صبط کی علامت بن گیا۔

من بھی تعلق۔ کی بھی تشم کا نہیں تھا۔ نہ میں بھی اس سے لمی نہ نون پر بات کی۔ "ایک ہار پھر برانی وضاحیں دی گئیں۔

"به مخض جونه مجھنے کی شم کھائے بیشا ہاں کو سمجھانا اب بے کارہے۔" کھڑی میں کھڑے ہوتے وقت اس نے سوچا تھا۔

شادی کو چھ ماہ کزر کھے تھے 'یہ رشتہ پہلے دن کی طرح پُر خار تھا جس کے بارے میں امی نے کہا تھا کہ وقت کررنے کے ساتھ ساتھ سب تھیک ہوجائےگا۔ وقت کررنے کے ساتھ ساتھ سب تھیک ہوجائےگا۔ وہ ای کو بریشان نہیں کرنا چاہتی تھی الیکن دل ہاکا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے اس کے اس کے اس کے اس کوئی دوست بھی تونہ تھی۔ معمودی فطرت شروعاتی دو بری دیر تک ای کی باتیں سنی رہی تھی۔ شو ہر مرد کی فطرت شروعاتی کی باتیں سنی رہی تھی کے بہلے ہملے قدم پر بری مفصل کی باتیں سنی رہی تھی کے بہلے ہملے قدم پر بری مفصل کی تھی انہوں نے سے تر بچھ نہیں بولی تھی۔ مقتلو کی تھی انہوں نے سے تر بچھ نہیں بولی تھی۔ مقتلو کی تھی انہوں نے سے تر بچھ نہیں بولی تھی۔

المندشعاع وسمبر 2014 129

خاموش پاکراس کی طرف دیکھا تھا۔ مسکرا کر بھنویں اچکائی تھیں۔

" کھے غلط کمامیں نے۔ کردی نال تمہارے ول کی بات؟" بیٹھے بیٹھے ہی سحرجیے اسقاط کے مرحلے سے گزرگئی۔

المشاید عورت ذرہ ذرہ بھری ہی رہتی ہے ہے۔
وجود تو محض نظر کا دھوکا ہے۔ "لاچاری سے المصنے
ہوئے اس نے سوچا تھا۔ حماد کی عادتوں کا عادی
ہوجانے کے باوجود کبھی کبھی اسے لگنا کہ آنسوؤں کے
سمندر میں وہ خود ہی ڈوب کر ہلاک ہوجائے گی۔ "نہا
نہیں حماد آپ اسنے کینہ پرور کیوں ہیں یا شاید آپ
نہیں حماد آپ اسنے کینہ پرور کیوں ہیں یا شاید آپ
نہیں حماد آپ اسنے کینہ پرور کیوں ہیں یا شاید آپ
نہیں حماد آپ اسنے کینہ پرور کیوں ہیں یا شاید آپ
نہیں حماد آپ اسنے کینہ پرور کیوں ہیں یا شاید آپ
نہیں حماد آپ اسنے کینہ پرور کیوں ہیں یا شاید آپ
نہیں جماد آپ اس نے سوچا

\* \* \*

ایک تعنی سحرنے جنم لیا تھا جو بالکل سحرکی ہی کارین کائی تھی۔ سحرکے سارے ڈر 'سارے خوف' سارے غم جیسے پیک جھیکتے میں کہیں غائب ہوگئے۔ ایک نی دنیا کوجانے والارستہ اسے مل ہی گیا تھا۔خوشی

ے نمال ہوتے ہوتے وہ مرایا محبت بن گئی۔
"هیں اس کا نام مریم رکھوں گا۔" مماونے اسپتال
میں ہی کما تھا۔ کسی نے آگے سے کچھ نمیں کما تھا۔ نہ
سحری امی نے نہ مماد کی مینوں بہنوں نے۔ سب نے
جعیے معالمہ دونوں میاں ہوی کی ذاتی پہند پر چھوڑ دیا

"لین مجھے صالحہ نام پندے حماد! میں نے آپ سے پہلے بھی کما تھا۔" بیڈ پر لیٹے لیٹے وہ ملکے احتجاج سے بولی۔

وونہیں بھی۔ جھے تو مریم نام بی پہند ہے اور میں اس کانام مریم بی رکھوں گا۔" "میری کزن کی بٹی کانام بھی مریم ہے اور پھر آپ کے خاندان میں بھی تو ایک دو مریم ہیں۔" "ان سب کے اینے خاندان ہیں اور ہارا اینا نہس کر تاجلاجا تا ہے۔اب حماد کے منہ میں جو آتا بنا کاظ کے باہر نکال دیا۔ نمین جار ایسی ہی چیسی ہوئی باتیں روزی تو سر کامعمول بن گئیں۔ جن کو من کر بھی وہ ہے فکر ہی رہتی تھی۔ جیسے اس سے کچھ کہائی نہیں گئیا۔ کچھ اپنے آپ کے اندر آیک نئی روز کے انگر آگیا۔ کچھ اپنی مقال کرویا تھا۔ عورت کے وجود کے اندر جب آیک اور وجود کلبلا تا ہے تو وہ بہت پر اعتماد اور مضبوط ہوجاتی ہے۔ اس لیے اب حماد بہت پر کو بوائٹ آؤٹ کر کے لڑائی کی بنیادیتا تا تھا ہے جس جرحی الامکان آگے اس چیزے بی پوری کو شش سے جس کی باتوں پر جواب ویتا اس چیزے بیچنے کی پوری کو شش سے حرحی الامکان آگے اس چیزے بیچنے کی پوری کو شش سے حرحی الامکان آگے اس چیزے بیچنے کی پوری کو شش سے حرحی الامکان آگے اس چیزے بیچنے کی پوری کو شش سے حرحی الامکان آگے اس چیزے بیچنے کی پوری کو شش سے حرحی الامکان آگے اس چیزے بیچنے کی پوری کو شش سے حرحی الامکان آگے اس چیزے بیچنے کی پوری کو شش سے حرحی الامکان آگے اس چیزے بیچنے کی پوری کو شش سے حرحی الامکان آگے اس چیزے بیچنے کی پوری کو شش سے حرحی الامکان آگے اس چیزے بیچنے کی پوری کو شش سے حرحی الامکان آگے اس چیزے بیچنے کی پوری کو شش سے کرتی تھی۔ بیچنے کی پوری کو شش سے کہیں در نہیں رہتی تھی۔ بیچنے کی پوری کو شش سے کھیں در نہیں رہتی تھی۔ بیچنے کی پوری کو شش سے کہیں در نہیں رہتی تھی۔ بیچنے کی پوری کو سے کھی در نہیں رہتی تھی۔

جول جول ڈلیوری کے دن قریب آتے جارے تھے
کھریں چیزوں کا ڈھیر لگا جارہا تھا۔ جمادی تینوں بہنول
نے پہلے ہے ہی کتنی بہت سی چیزیں خرید کر بجوادی
تھیں 'خود جماد نے نجائے کیا کیا گئے خرید لیا تھا۔ بہل
کا کمرہ وقت آنے ہے پہلے ہی سیٹ ہوچکا تھا۔ وقتی
طور برہی سی محرخوش تھی۔ جماد کے رویے کی ذراس
بھی کی اسے بہت امیدیں بندھوا دی تھی۔ شاید
بھی کی پیدائش کے بعد جماد اپنا اندر کے شک سے
باہرنکل آئے۔

المراب زیاده وقت خیالوں اور خوابوں میں گزارنے کی تھی۔ متنقبل کے حوالے ہے اس کی بہت ہی باتیں "شاید" اور "اگر" کے الفاظ سے شروع ہوتی تھی۔ ای نے اسے کما تھا کہ ایسی حالت میں وہ ذراس بھی شیش اپنے اعصاب پر سوار نہ کر ہے۔ وہ ہروقت ریکی کوشش میں ہی اپنے اعصاب بھاری کر گئی۔ کر کے کہ کوشش میں ہی اپنے اعصاب بھاری کر گئی۔

"معماد آگر بینی ہوئی تو ہم اس کا نام صالحہ رکھیں گے۔ جھے بینام بہت پند ہے اور آگر بیٹا ہواتو۔"وہ سوچنے گئی۔ "فاصم رکھ لینا۔"ٹی وی دیکھتے اسکرین پر سے نظریں ہٹائے بغیر حماد نے کہا تھا اور پھراسے آیک دم

المنته شعاع وسم 2014 الماء

تو آبای ساتھ اسے بھی چنے پر اصرار کیا۔ سحرے لیے اجھے کیڑے لایا۔ مریم کے لیے بھی اور پھروے اصرار ہے بحرکوبارارے تار ہونے کے لیے بھی کما ما ك اكثراني بدلے بدلے رويے ديكه كر سحركو خوشى كے ساتھ ساتھ تشويش بھي ہوتی تھی۔

سحرف تن تارى اورا يكساندهند كى وجه يو تھى تو بس به کهتار باکه-

ودشادی کے بعد پہلی بار جارہی ہو میرے خاندان میں لوگ میری بوی کا بوچیس کے اس لیے حميس آج بهت خوب صورت لكنا جاميے-" ویے تو شادی کے بعد کی رو بین آور مریم کی پدائش نے اس کے حسن میں کوئی خاص فرق نے والا تقا بحربهي آج جب دهار لرمس تيار موئي توخود كود كمه كر حران رہ کئے۔ برے عرصے بعد وہ دوبارہ خود پندی کا

شکار ہوئی تھی۔

اس نے ارد کرد و کھا۔ آدھی سے زیادہ خال كرسيول براس كهين افي تنيول ننديس تظريه آئين جس كامطلب صاف تفاكه ابهي تك ده يمال مينجي بي نہیں۔ سحر مریم کو سنبھالتی ایک خاموش پر سکون کونے میں جا جیتھی۔جو زیادہ در پر سکون نہ رہ سکا۔لوگ رفتہ رفته زياده مونے لكے تصريح سامنے والى يديس بمى جارشوخ وچنجل لؤكيال بينط كنيس معنه بيس و كمه كر انے انی بے فکری سے اثیند کی ہوئی بہت سی شادیاں یاد آ کنیں۔ جاروں کی آوازوں میں دولت کاسکون اور خوداعتادتهي

"سنو وه بھی آیا ہوا ہے۔"راز فاش کرنے کے ے انداز میں جاروں اڑکیوں میں سے کسی ایک نے ون ٢٠٠٠ كم اور خوب صورت بالول والي الوكى نے اپنے بال سميث كر دوبارہ بھيرتے ہوئے

خاندان يتغ جارياب وكافى اولدُنام بهى ب أكر كوئى نياسوچ ليس و "وہال سعودیہ میں توجس کے گھر بھی بنی ہوتی ہے وه فاطمه عائشه مريم تام ركفناي بندكر آي- منول بت ول بندنام بي وبال ... تم اولد كي كمه ربى مو اے۔خالص اسلای تام ہیں۔ بھی برانے سیں ہوں محد مردور من لوگ اسیس ر کھنالیند کریں گے۔" "بال سحريثي ... حماد تعيك كمتاب " حرى اى ف كما تقا۔ "وقيے بھى ناموں ميں كيار كھا ہے مال ير تو بچوں کی تربیت کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے جواب مہیں بہت خوب صورت اور احس طریقے سے

ای نے بالکل تھیک بات کی تھی وہ جلد ہی سمجھ کئے۔ کھ حماد کی مدے زیادہ خوشی نے بھی اے ای منوانے برنہ اکسایا تھا۔ بئی کوانی گود میں اٹھا کروہ خوش تقاربت زماده- سحرشايد كسي حد تك كامياب موجكل مھی جے آنےوالے وقت نے جمی ثابت کردیا۔ حماد كاروبير مكمل ندسهي توسيل سے بهت زيادہ بدل كيا تفايه تيديلي برتى روكي طرح بردے متواتر اندازے چل رہی تھی۔جب ایک دن کر ڈاسٹیش اڑنے کاسا وحماكابوا

شادى بال من زياده رش سيس تفا- تقريب شروع ہونے میں کافی وقت تھا۔ ابھی لوگ آنا شروع ہی ہوئے تھے مادہال میں مردوں کے لیے مخف تھے من جلا كيااوروه عور تول والى سائية ير أحق-انی شادی کے بعد وہ میلی بار حماد کے خاندان کی کسی شادی میں شرکت کررہی تھی۔ چھ توایں ڈیڑھ سال کے عرصے میں شادیاں ہی زیادہ نہ ہوئی تھیں اور جواليك آده مولى بعي توان مي صرف حمادي بمنيس بي شرکت کرتی تھیں۔ای وجہ سے وہ جماد کے خاندان کے لوگوں سے زیادہ انوی بھی شیس تھی۔ پتانہیں بیہ شادی کتنی ضروری تھی جس میں حماد خود

ابنامه شعاع وسمبر 2014

"مریم؟" بال کی چست سحرے سریہ اگری اوریاوں تلے ظل الملے وہ كري بر ميمي نہ موتى تو يقينا "برى لمرح چکرا کر کرتی۔ تحرکوسب سیجھنے میں پھرا یک منٹ

" میکن مجھے کیا فرق پڑتا ہے۔" مریم پولی۔"میری تو خود چھ ماہ بعد شاوی ہے اور اینے بیٹے کانو کیا۔ کوئی نو کر بھی حماد نام کاہواتو کھر میں تھنے نہ دول گ۔"وی غور برالجيد سبين ليس- حركا مزيد وال بينمنا

انجان فتقتول اور اشارول كواس في خود ير المحتا

اليور فورسد يور فورسد يور فورت "يز تيزندم الفائي ووبال القل

"كال جارى موسحرية مادكس ساحاتك اس كے سامنے اليا تعاد اس كاجرو واس كى طرف تعا ميكن نظري كميس أوري بحك ربى تعين-ايك درو بحرى كيفيت ميس مونے كے بادجود بھى وہ تماوكى تظرول كالتعاقب جان كئ

"وہ وہاں ہے۔" حرنے ایک کونے کی طرف اشاره کیا۔

ودكون يه محماد كهينه مجعظيمون بولا-"مریم!" سحرنے کمانو حماد کے چرے پر کئی رنگ آكر تعمر محت سحراس كى آكھوں من جھائينے لكى۔ ايكاستزائيه مكرابثاس كاليون تك ألئ المريس کھے نہ كرنے كے باوجود بھى ايك چور عورت مول تو آب آب اتاسب کھ کرنے کے

"ممادي" كم بالول والى اور تحردونول في كما کمے بالوں والی نے بلند آوازے اور سحرنے صرف مل وجى يتاري تحيس كه بدى پيارى بيوى ہے اس

امہوگ۔" اک اوائے بے نیازی سے کما کیا۔ "وي برے عرص بعد آیا ہے کی تقریب من بجھے تو لكاشايد ميرك ماته ماته يورك خاندان عا آاور

وفشايد تيراسامناكرنے جيكا تامو-" "ووكول بعلا؟" كبحت غرور سائكا-مرد معرایا جائے تواس کی اتا کو بدی تھیں لگتی

یں نے محرایا نہیں۔ مرف اینا افتیارات کا استعل كيد بحصوه تايند تفائيس في شادي الكار كرويا- ليكن ويستمجهاي ليس- مردو مين بعدايي بنول مس سے کی ایک کو بھیج دیتا تھا۔ آخر کار جھے

"كيااتناناليند تفاتجيوب" ومیں نے لوگوں کے طاہری حلیے کو تو مجمی اہمیت نهیں دی <sup>و</sup> کیکن بعض او قات ان ساری باتوں کو تظر انداز بحی سی کیاجا سکتا۔ایک تواس کاقد محصے بھی جھوٹا تھا۔اس کے ساتھ چلنے کے لیے جمعے ہمل توکیا جمو الى براتي ساول بمي كواف برية -ساری الوکیال مل کھول کرھنے لکیں۔

وور سے اللہ معاف کرے رنگ بھی سانولے ے زیادہ مجرا ہے اٹاکہ مجھے جاکلیٹ کلری آپ اسک بعد پھرکیا ہیں جماد۔ ؟" پند ہیں کیکن اتن ہمی نہیں کہ ایک لب اسک کو سوچتے ہوئے وہ حماد کو دہیں کھڑا چھوڑ کر ہا ہم آگئی ساتھ ساتھ لیے پھوں۔ "آخر میں اوکی خود بھی ہنی تو سمی۔ ب کے قبقے مزید تیز ہو گئے جنہیں تھنے میں پھر

کافی وقت لگا۔ "سناہے بیٹی کا نام بھی اس نے تیرے نام پر بی رکھ لیاہے۔ مریم۔" "ہاں۔" کیجباوں والی مریم نای لڑی نے کما۔

المارشعاع وسمبر 132 2014





ریاں بچھی ہوئی تھیں سیدھی کے نتیجے

و کمتا تھا' جہاں براک کم عمر' خوب صورت حور اس کا

سی مضافاتی علاقے میں نمرے قریب کسی بہتی والے کو نیچ اور نیچے والے کو اوپر تک جانے میں مدد سے دور وہ لکڑی کی چھت والا ایک اکیلا کمیر تھا اور رہی تھی۔ اس سیڑھی کے اطراف میں بہت ہے برے سے بھر کو کاف کر میڑھی بنائی کی تھی جو اور

المناه شعاع وسمبر 134 2014



آكے دو كمرے تھاور كونے يرايك جكه ميزر كاكر ووكيبنث بناكر كجن كانام وأكيا تفا-ابوزرنے اے لکڑی کا ایک اسٹینڈ بھی بنادیا تھا۔ جس پر گنتی کے چار کچھ برتن رکھے ہوئے تھے۔ چو لیے برمنٹراچر حمی تھی۔ انوسالن ا اراکیاتھا۔ اس کی پیند کاساگ آور مجھلی کی خوشبوسارے میں مجیل رہی تھی۔ ہرات مثاکردیکھاتو جاول کے آئے كبير عبائ تحقيق أنه يونى دال كير وه اس کی آمرے لا تعلق نہ تھی۔ ابوذر نے جو ایک ہفتہ پہلے اے فون پر کما تھا کہ وہ الکے ہفتے آئے گا۔ الواريا بيركواور آج منكل تعادات اندازه تفاكه وهالوار ے باہتمام کرتی آئی ہوگ۔ اور شایدید در سے آنے برناراضی کااظمارے کہ آج نه وه ريينك يرجعكى بالقد بلاتى موكى تظر آئى نه محولوں کے مملے کے باس نہ بی لاؤرج میں کن میں سالن بھونتی ہوئی می دہ کمرے میں می سی ابوذر بغيرات أوازدي --- آمسلي عاقدم الفاتا الدر آیا بس طرف مائشہ کی پشت تھی۔اس نے بيك الاركواور الكي عائشك أعمول ير اليخاتفده " بتاؤلوكون آيا ب-"بيه شرارتي انداز عموما مما كشه كابو يا تفااوروه اے منانے كے ليے اى كے حرب استعال كرريانفا عائشے نے بوردی سے اتھ مثائے اور اس نے بعولوں کا گلدستہ آگے کردیا اس کے بولے کراس نے

بيركى سائد تيبل يرركه ديا-اس كامود بهت خراب

"بیناراضی کااظمارہے۔"وہاس کے آگے آ کھڑا

" آج كون سادن -- "وه اس كى آئكمول ميس

د کھ کربولی۔ "میں اسی نہیں دکھا۔ میرے کمپ میں کیلنڈر موری کے بوے مزے ى سى بولىد اس كالدها أيكات بور مور

ربائك ير جمك كرانظار كرتي تحي ياب قراري سے

اس نے اب بھی ایسائی کیا تھا۔ مرحنت کی حورانی مخصوص جگہ رہیں تھی۔ گاڑی کی سڑک سے بیچے اترنے کو تیار نہ می۔ ڈرائیور نے ابو ذر کو بیس اُڑ جانے کا کمہ دیا۔ یہ جیب اس کے ساتھی دوست کی می و دب بھی کمر آنا اس کی گاڑی لے آنا تھا۔ بھی بھار تو گاڑی کھ دنوں کے لیے رکھ لیتا اور تب اس كى رانى اس طعندى "ابودراكك يمونى ى جي بحي نس لينته تم"

چونکہ پھر ملے اور سے راستوں کے لیے جیب کی سواری بی بمترین می علاده ازیس سواریال زیاده آکے جانے پربری طرح مناثر ہوجاتی تھیں۔

وہ اپنی رانی کی بات ہے گاڑ چرے سے سنتایا بھر الك تنتهدنا الدوها على محورتى يا جرمسكرابث وباكر الم كمرى موتى تھى-ده اس كے تصور ميں جيپ سے ارا۔ تھیلا کندھے پر انکایا اور کی سڑک سے بغربی مركر أكيا-جال عيقرول عن كر لكناوشوار

اس کی مضبوط لیدر کی چیلوں میں چھوٹی چھوٹی كنكريال بيشه كي طرح جيم كئي-جن كي جيمن ياول تک محسوس موربی تھی۔

وه برے بقرول سے بچتا بھا اسپر می جرمے اور آیا جمال چھوٹے ہے مکان کے اور رکھی لکڑی کی جھت مجھ آگے تک نکلی ہوئی دھوپ سے بچاری تھی اور اس کے نیچے مٹی کے کملے سے ہوئے تھے جن میں سارے محول ابوذر کی لیند کے لگائے ہوئے تھے بعض او قات عائشہ اس کی رانی ان محولوں کا گلدسته بناکراہے پیش کرتے ہوئے خوش آمرید کہتی' ابھی اے سامنے نہ یا کروہ جھک کر سارے مملوں سے بیول توڑنے نگا اور بورا گلدستہ بنایا اور ہاتھ میں کیے ان کی خوشیوطل میں ایار آ آ کے برحمادہ ریانگ کے سهارے چل کرلاؤ کے میں آیادہ خالی تھا۔

المناسشعاع وتمبر 2014 136

مخزارا كرربا تغابه يهلياني في لينا بحر آدهي موني كماكر آوهی بچاکر ضائع کرتا۔ اے ابو ذرکی بیہ عادت سخت تالىند محى كدوه كطف يسكيانى بت بيا تعال اس نے بغیر کھے کھانے کی ٹرے قریب کی اور نوالدليت موسة استخيال آيا-"وه كمال ٢٠٠٠س كالثاره بحى كى طرف تعل اس نے کھاتا کھایا۔" یہ دو مراسوال تھاجس برعائشہ کا مودمزيد خراب بواقحك "به يوجعاكه من في كمانا كمايا يا نبيس بتم يهل اس كالوچدرىم بو-"ناراسى بالحى-"اس کیے کہ وہ چھوٹی ی بی ہے۔" نوالہ ابھی "دےدوں گی اسے ہم کھاو پہلے المجدرو کھاسا تھا۔ " يملے اے دے دو\_ ميں بعد ميں کھالول گا-" توالدوالس بليث من ركه ديا-ونهيس كماتى تمهارى لادلىيه مجيلى اور ساك- تهتى بيو آتى ہے۔ خت ناپندے۔ اب مل كمال ے لاوں اس کے لیے الگ سے کھانا۔" "وه بی ہے اس کے لیے مجمد بنا دیا کوعاثی!"

المنافقة على المنافقة على المنافقة الم

ے 'بہ تو یج تفاکیہ کمپ میں کیلنڈر شیس لکا گیا تھا۔وہ رائیویٹ کیس لمینی میں کام کرنا تھا۔ جہال اسے ببارى علاقے مس يا جركئ جگهون برعارضي كيب من رمنار اتفا- کمب کے اندر برسولت می بیال تك كرنى وى بحى ركما كيا تقار جو صرف المنطيعا ك ذريع سركاري جينل عي وكموا تأخل اتنى سموليات كے باوجود كياندر لكانے كى ضرورت اس کیے میں تھی کہ تی وی چینلذ موبا کل فون -مرجكه كيلنزر كااندراج نصب تفااور وفت كے ساتھ سأته تاريجى بتاديتا تقا عائشہ کے ذہن میں نہ آیا کہ جیب میں براسیل فون الفاكراك ماريخ وكمعاويدوه صرف اس حفل "ميراكياتمورے كر يجھلے تين دان سے ميں مجھلی اور ساک بر گزارا کردی مول-"اس کی شکایت عجا " تم اپنے کیے کھے اور بنالیا کرو-" وہ بیڈ کے كنارك يربيف كيا- حالانك اسے اليسى طرح بتا تعاوه ایک ونت میں کی چزی نہیں بنائے گ-اسے یہ سب وقت بھے اور چز کافیاع لگتاہے۔ وقت وہاتھے ہے کھسک جا باہ محمود چزوں کو اور میے کو بچاکر رکھتی تھی۔ اس کی یہ عادت بہت اچھی مى جس نے ابو ذر کوفائدے میں ڈالا ہوا تھا۔ " اجها كهانا لاؤ ببت بموك لكي ب-" وه باته وحونے کے لیے اٹھا اور کمرے سے محق باتھ روم کا

رخی اور کھاتا لینے کئی میں پنجی اور کرم کرم روٹی ڈالنے کی۔ ابو ذرکو ہازہ روٹی پند تھی۔ ساتھ ہی اے اس کی کاخیال آیا جو پچھلے کئی دنوں ہے بخار میں تپ رہی تھی اور کھانے کے تام پر اب تک مرف چند نوالے لیے شے۔

وہ کھلنے کی ٹرے کیے اپنے کمرے میں آئی جمال او ذر فریش ہو کر بیٹا تھا۔ کھانے کے انظار میں بانی پر

\$ 125 2011 F. 91-3 11 %

"تو پرسک کھالویا جاکلیٹ۔ دیکھو اس میں کتنی بكث كمول كردكمايا وتك برسط رييزيس جيى جيتى والليث الفيال بمكث اللي مك سامن تصے عائشہ خاموش تماشائی سی کھڑی تھی۔اس سے سلے وہ اس کے لیے کھانہ کھ ضرور لایا کر ہا تھا۔اس بار بحول ميايا ضروري نه معجا- "مبين مجعة كمرجانا ب-"جروائرامواافسرده ساتها-" چلو مم ملے ڈاکٹر کے پاس چلیں پر گرمائیں ك\_"اس كى مكل روتى ى بن كل اس في جيب ہے مویا کل نکالا اور ملایا۔ "بال اخر كمال بو-ابعى اى ايريا مي بونا-يار! يمين ركنا على كله وكله الحم تك آو بست ضروری کام ہے۔ بی بت بار ہے۔اے ڈاکٹر کے یاس لےجاتاہے۔اںمیری کی۔" عائشه في وكك كرات ويكها-ابوذرنے چزی سمیٹ کر کھائی صبول میں بحری اوراے اٹھالیا۔ ومیں خود چل سکتی ہوں۔ "اس نے اعتراض کیا۔ "في جاكراً رجانا-يال عدسة مشكل ب" وہ فون جیب میں ڈالے اے کندھے پر اٹھائے تیزی " مجمع والبي من دريموسكت بكمانا كماليا-در موجائے توسوجاتا میں آجاؤں گا۔" وہ عائشہ سے کہتے ہوئے نیچے کی طرف آیا۔ اول سیر می پرر کھوسے۔ " مجمع بهت ور لگ رہا ہے۔ آپ مجمع كراوس گے۔"وہ چیخی۔ " جس کروگ-جی رہو۔"اس نے تیزی سے ئ دائا۔ اس نے ای سخ دیاتے ہوئے نور دورے آتی ہوئی جیب دکھائی دے رہی تھی۔عاکشہ رینگ کے اس کھڑی تجیب سے انداز میں ان دونوں کو ویکھتی رہی۔ کھانا وریسک ایسے بی بڑا رہا اور وہ نوالہ

نواله طق مس ارتے کے لیے ترس رہا تھا اوروہ اس کی شكل دمكيه رباتفا-"جب میں اپنے لیے نہیں بناتی تواس کے لیے كيول بناؤل-" "بست برى بات بعاشى إكهال بود الجمي-"وه انھااوربیک میں ہے آیک ڈیا نکالا۔ جس میں جاکلیٹ اور بسكت كے ساتھ مجھ اور چزيس سي- وباليے ساتھ والے جھونے سے مرے کی طرف آیا جمال پر غیر ضروری اور ضروری سامان بحرافتها-کویے میں ایک بسر بچاتھا بس بردہ سرنیبواڑے جیمی تھی۔ "كمال ركما مواب تم نے اسے اسے ساتھ ملائية من كياحرج تعالم" يلجيے ي آتى عائشہ كواس نے نقلی سے کما تھا۔ "بینا اکیا حال ہے۔"وہ مھٹنے نکاکر بیٹھ کیا۔ای کے ساتھ ہی اس نے سر اٹھایا تو رحمت سرخ تھی اور آ تکھیں جیے دہکتا ہوا انگارہ۔ابو ذرنے ہاتھ برھاکر بيشاني جموني توجيح الفا-"اتنا تيز بخار بالا بحي نبيس تم في محص "اس كا غصه عائشه يرتفاجوا بمي تك غصه دباري تفي إينا-"اٹھو بٹیا۔ جلدی اٹھو۔"اس نے بچی کو ساتھ لكاتے موئے كما۔ جو فورا" مدك كر يہيے موئى كرنث كماكر- " مجمع نبيل جاناكيس مجمع اي كرجانا "مي تهي تمارے كر يھوڑ آؤل كا-أكرتم ومنیں مانوں گی۔" سم ہوئے لیج میں کیا نہیں تفا- ابو ذر کو ٹوٹ کریار آگیا۔ اس نے بی کا سرچوم '' پہلے ہم کھانا کھائیں گے' پھر ہم ڈاکٹر کے پاس جائس کے محرض تہیں کمرچھو ژدوں گا۔"

المالمة شعاع وسمبر 138 2014

الجھے اجھانہیں لگتا۔" براسامنہ

ہی۔

خود بخود کھل جا آ تھا۔ ایک دھکے سے ہی۔اسے صحن میں دیکھ کرشانی دروازے سے باہر نکلا اسیجھے فاطمہ بھی تھ

ی"کمال تھیں آپ ؟ اتی در ہوگئے۔ کیول ہمیں
چھوڑ جاتی ہیں۔"فاظمہ لیٹ کر رونے کی اور شانی
کے چرے پرشکایت لکسی تھی۔
"اندر چلو۔"وہ آنسو پھتی ان کوساتھ کیٹائے اندر

"میرے بچے تو بہت بہادر ہیں تا۔ "اس نے شانی
کی بہت تھی کال پر پیار کیا ۔۔۔ فاطمہ تو اس
کے ساتھ کی ہوئی تھی۔ اندر آکر اس نے بچوں کو
الگ کیا۔ تعمیلا کھولا اراش بحرکیا۔
چھوٹے چھوٹے ساتے بکٹ میان شیمو بی افار ہوتھ کلتے تھے۔
جسٹی آتا کاول وغیروزی کو میکرونی اچھے کلتے تھے۔
فاطمہ ہاتھ میں پیکٹ لے کر بیٹھ کئی۔
قاطمہ ہاتھ میں پیکٹ لے کر بیٹھ کئی۔
" اب کیوں لائی جی امی اجب زخی نے ضد کی
تھی " ب تو نہیں لائی تھیں۔ " فاطمہ کا موڈ بہت

"زی جب آئے گی "بہم بینا کیں گے بیر کھالو فاطمہ۔ "شانی نے بیک لے لیا۔ اس کالعجہ عجیب سا تھا دکھ بھرا۔ لیقین اور بے بیٹنی کے درمیان محسرا۔

" میرون او دی آئی آئی او ہم بہت سارے میرون کھایا کریں میں ہے۔ ہم آئی کریم بھی روز کھایا کریں گے۔ ہم آئی کریم بھی روز کھایا کریں گے۔ ہم روز آؤٹٹ کے لیے جائیں گے۔ میں بالکل بیت نہیں کروں گی۔ (بجت بہہ جاتی ہے) "اس کی مسئر اہث جمونی تھی "مر لیج میں امید تھی۔ مسئر اہث جمونی تھی "مروں ہوں ۔ ہم آئی کریم کھا کی سروی ہوں ۔ ہم آئی کریم تھی۔ میں او بیا ہے ہم وی او مسئر الی ' پھر وی مسئر اہم شد مسئ

شام تھیل رہی تھی۔ موسم میں سردی کی شدت بھی کچھ بردھی تھی۔ سردی کی شدیت ہے اس کا چرو میں کی شدین ہے۔ سردی کی شدیت ہے اس کا چرو

بورا سرخ تفااور ناک توجیے لال ہوگئی تھی۔ فلو کا اثر برهمتای جارہا تھا۔

ا اسے باتھا اب طبیعت بھڑنے کی ہے۔ اب کالسر کے کرنے کی ہے۔ اب لاوا بن کیا تھا۔ اندر کری کی شدید اس کالسر کے اور ابر جم تو آفر ان کیا تھا۔ اندر کری کی شدید اس تھی اور بابر جم تھر تھرا تھا تھی۔ اسے قکر تھی نیخ بھین کھر کی طرف اوٹ رہی تھی۔ اسے قکر تھی نیخ اور سے اور میں طرف اسے زئی کی قرکھاری تھی۔ چرے پر سوچ کے آثار اسے زئی کی قکر کھاری تھی۔ چرے پر سوچ کے آثار سے دی تھی اور سے تھیا ہاتھ جس کی جو آئی۔ سے تھی اور سے تھیا ہاتھ جس کی بیات سے قدر کے دیر ان علاقہ تھا۔ چھوٹی کی بستی تھی اور جند گھروں کے زخ فاصلہ بست زیادہ۔ زخ جس کی بیات جند گھروں کے زخ فاصلہ بست زیادہ۔ زخ جس کی بیات جند گھروں کے زخ فاصلہ بست زیادہ۔ زخ جس کی بیات خال شے اور بچھوڑ تابہت مشکل تھا۔ جھوڑ تابہت مشکل تھا۔ جھوڑ تابہت مشکل تھا۔

مرزی کی جدائی نے اسے ۔ ختم کروا تھا۔ جیسے ایک بے چین تلاش تھی۔ وہ ہرروز اس جگہ جاتی۔ تھرتی بیٹھتی انظار کرتی بھر آجاتی۔ اگل کے سرکر فیروں کا تھے اس کے ایک

پاگلوں کی سی کیفیت ہوگئی تھی' بچوں کی الگ شکایت ہوئی کہ چھوڑ کرچلی جاتی ہیں قاطمہ رولیتی اور شانی خاموش آنسو بھا ہارہتا۔ شانی خاموش آنسو بھا ہارہتا۔

وه مال تحق کلیجه میشنے لگتا۔ کھانا بیناتو دیسے ہی حرام ہو کیا تعاد بچوں کا سوچ کر قدم اور تیز ہوگئے تخصہ گاڑی کھرسے کافی دورر کوائی تھی۔ وہ نیکسی ڈرائیور کو کرایہ دیے کر آگے ہوھی۔ فاطمہ

وہ میسی ڈرائیور کوکرایہ دے کر آئے ہوھی۔فاطمہ اور شانی کب سے کھڑی سے لگے کھڑے تھے انہیں انظار کرتے ہوئے بھی ڈھائی نین کھٹے ہو گئے تھے۔ آئے روشنی کم تھی۔ پھر بچے ہوئے تھے رہتے میں وہ بچی بچاتی دروازے تک آئی۔ لکڑی کادروازہ

ابندشعل وسمبر 139 2011

"اور جمیں زی ضرور مل جائے۔ ان شاء اللہ کو فاطمہ۔" شانی نے امید کی بی کی لو بردھا دی۔ ان شاء اللہ کمہ اور کملواکر۔
کر داور کملواکر۔
وہ دونوں سلمان کے تھیلے اٹھا اٹھاکر کچن کی طرف
لے جارہے تھے اور کیونٹ میں سیٹ کریرہے تھے۔وہ
ان کی ال تھی جو انہیں دکھے دکھے کرجیتی تھی۔

000

یہ وی جگہ تنی اس کا کمر اس کا اجزا ہوا کھر ہو وص کیا تھا۔اے اب بھی ہ خوف تاک شب یاد آ آکر وراتی تنی جب اس کی تانی اس سے بچیزی تنی۔جب اے تعلقی سے کسی اور کشتی میں وال دیا کیا تھا اور وہ کسی کی کسی بہنچ کئی تنی۔ ایک اوسیلاب زدگان سے کیمپ میں مہ کراس کا برا

حال ہو کیا تھا۔ تب بی اے ابو ذرجیسا فرستہ ملا تھا جو اٹھا کراس بی

عب میں اسے بودر جیسا سر میں ماحا ہو اس کر اس کی کو اپنے میں اور کا سے ابودر کے تھے۔ کو ایٹے میں لگ بھیک دوراہ ہو گئے تھے۔

ابو ذر پندرہ دن گھرے اہر ڈیوٹی پر ہو آئ میر کھے دن آ آاور چلا جا آ۔ بچیلا بورامسینہ دہ میں آسکا تھا۔اس کے ہوتے ہوئے وہ دسری بار کھر آیا تھا۔

اوراس بار ایک ہفتے کی جھٹی پر آیا تھا۔ اس کے کہنے پر وہ اسے لے تو آیا تھا مگر پچھٹا رہا تھا۔ ڈویا ہوا مکان ڈھے چکا تھا بری طرح ہے۔ اب پانی کافی اثر کیا تھا۔ علاقہ خٹک ہو کیا تھا کافی مگرمکان رہے کے قابل تھا۔ علاقہ خٹک ہو گیا تھا کافی مگرمکان رہے کے قابل

نہ بچ تھے۔ یہ بہتی کیلی سطح پر تھی۔ سارے مکان ڈوب کئے تھے اور ان کے مکان کی تو دیواریں بھی ڈھے گئی تھیں۔ زئی اپنے مکان سے کچھے فاصلے پر اس کے ساتھ بیٹمی بھال بھال کرکے روتی رہی۔ اسے چپ کرانامشکل ہورہاتھا۔

ربس بهت بو میاانمواب این معند برید گئے ہے۔ ابھی تو انجیکشن کے ہیں بخارے واکٹر نے منع کیا ہے مردی میں اہر نگلنے ہے۔" کر تھک جا آاؤہ لئے لگا۔ "کل ۔ تم لوگ بھرے اسکول جاؤ سے۔ بہت ہو گئیں چھٹیاں۔" "زنی کے بغیر کون اسکول جائے گاای!" فاطمہ کا

" زی کے بغیر کون اسکول جائے گاای!" فاطمہ کا لہدا کھڑا ہوا تھا۔ لجہ اکھڑا ہوا تھا۔

"ہم اسكول جائيں كے فاطمہ...!" شانى كا براين عود كر آيا تھا۔ "زي بہت جار مل جائے گی۔ وہ بہت ذہبات ہے۔ وہ بہت جائے گی ہے۔ وہ بہت جائے گی ہے۔ وہ بہت جائے گی ہی طرح۔ "نہ جانے وہ ہے بہلاری تھی۔ وہ بہت چھوٹی ہے ای ۔ اے رستوں كا نہيں بنا بھرنے كمر كا اے كيے بنا گے گا۔ وہ بہت چھوٹی ہے ای ۔ اے رستوں كا نہيں بنا بھرنے كمر كا اے كيے بنا گے گا۔ مارے ياس فون نہيں نہ برانا نمبر وہ كيے رابط كرے مارے ياس فون نہيں نہ برانا نمبر وہ كيے رابط كرے مارے ياس فون نہيں نہ برانا نمبر وہ كيے رابط كرے مارے كى ہم ہے۔ "فاطمہ كى آواز رندھ كئی۔ وہ بھرے كى ہم ہے۔ "فاطمہ كى آواز رندھ كئی۔ وہ بھرے روئے تھی تھی شاہد۔

اس نے کیلی آنکھوں سے فاطمہ کاچرود مندلایا ہوا ویکھاتھا۔ مل جود دیا ہوا تھا۔ رُک ما گیا۔

"ہم سب کے بغیررہ سکتے ہیں۔ تمراس کے بغیر نہیں۔ ہم بابا کے بغیر بھی رہ سکتے ہیں۔"شانی بولتے بولتے رک کیا۔

"بابا کو زنی کا بتا میں۔ وہ ماری مد کریں گے۔ وہ زی ہے تو محت کرتے ہیں ناای۔ "قاطمہ کو جے کوئی جلتی جھتی امید کی بتی ہاتھ کلی تھی۔

وہ چپ ہوگئ فاطمہ کے چرے پر امید کا سایہ دیکھ کر چھے نہ پول سکی۔ دوسر ہونی نہیں ہیں تریس کی نہالہ ک

"وه مارا فون نبیس المات ان کو نمبرید لنے کی وت ہے"

"د موسکتا ہے نمبردل لیا ہو۔ آگرنہ بھی بدلا ہو توان کی بیوی فون اٹھاتی ہو اور وہ را تک نمبر کمہ کر فون رکھ دی ہو۔ "

میں شانی کی شکایتی بھی تھیک فدھے بھی درست۔ فاطمہ کی امید کی بتی بجھنے لگی جیسے۔ "سمارا آنی اور انکل سفیر آنے دالے ہوں کے

"سارا آئی اور انکل سفیر آنے والے ہوں کے آج یاکل میں پہنچ جائیں کے وہ لوگ جاری مدد کریں کے "

المنادشعاع بمر 2014 الله

جاری تھی۔ کمانی ساتے ہوئے ابو ذر جیسا چان سا
آدی نرم ہوگیا تھا۔
لیجہ سمندر کی گرائی لیے تھا۔ جس بی اس کامن
ڈبکیال نگارہا تھا۔
وہ زنی کے سوالوں پر مسکر ارہا تھا اور آ کھوں کی نمی
مساف کررہا تھا۔
اسکرین جانے کیوں وحندلی گلنے گئی تھی۔ حالا تکہ
اس نے مضوطی سے اسٹیرنگ تھام رکھا تھا۔ بہاڑی
علاقے کی طرف جانے والی سڑک آئی تھی۔

ابودر تحيى يرى كوبول بى المائة المائة آيا تعا يال تك ينفخ في رات بهت مو كي تقى يال = شرتك دو وهالي مفضى ورائيو موتى مى-اور چرزی کے مرتک اور لمباسفر وہ ایک الگ ى شرىقا اورى برازى علاقه خاصادور تعا-ات يستية وسيخ رات كوماني وكاع تف زى سونى مونى تھى-دەاسىلاۋر كالىلى صوفىي لٹاکواس کے اور براسا کمبل ڈال کرائے کمرے میں آیا' تواسي حاكما بواياي "كيني مويقينا" دري ي جيني من تحس-" اس کوخاموش یا کردہ مسکرا کربولا تھااور پھر کیڑے تكال كروايش روم من مس محس حيا- واليس آيا توجوس كي "كماناكماليا؟"وواست كهوفاصليرليث كياروه خاموش تھی۔ " کھالیتا۔ اگر نہیں کھالی ہو تا؟" "کھالیتا۔ اگر نہیں کھالیا ہو تا؟" " تواہیے ساتھ زیادتی کرتیں۔ اتنی دیر بھو کی بیٹے وهِ آنكھول يرباندر كھ كرسو تابنااوروہ خونخوار تظرول ے دیکھتی سے بدل کرلیٹ گئے۔

صبح وہ اٹھاتوزی اٹھ مئی متی سوہ جائے کاکے لیے

"میں سال ہے ہیں جاؤں گی مجھے ہیں جاتا۔" اس كے مدين كى واقع مولى مى در حقيقت وه روتے روتے تھک کئی تھی۔ابرویا بھی ہیں جارہا "ہم يمال پر آجا كي ك\_ابھي يمال كوئي شيں ہے ہم تمهاری ای کود عوند لیس کے تم ابھی چلو۔" استات كنع مرافعاليا "يمال ريال آتي بن-"وه اس كي پشت ير جمتي محى اور چھوتى ى الميس اس كى كردن ميں ليني تھيں۔ " اليي هنڌر جگه پر پريال شيس آتيس-" وه بنسا "آپ کور یول کی کمانی آتی ہے؟" " مجھے بہت ساری کمانیاں آتی ہیں۔" وہ اے يشت ير الفائ بوب مزي س آكے براہ رہا تھا۔ جيب اجمي مك وين كوي محيد اس نے فون كركے دوست سے بچھ دنوں کے لیے گاڑی رکھنے کی بات کرلی تعى ورائبور جاچاتها اس نے دروانہ کھول کراسے بھایا اور دوسری طرف آگر ڈرائیونگ سیٹ سنجال لی۔ وہ اس کی جيك من يوري بيك ميتي تحي محي- صرف كردن اور سر باہر تھا۔ چھونے چھونے بالوں کو اس نے ٹولی سے ومانب ليا تفا اور اب ربيرا ماركر جاكليث كما ربي "كمانى يە كەلىك جكەلىك برى رەتى تھى-" وهادكرف لكاكه أكي كياكهناب "بيه كمانى مزے كى سيس بے و مرى سائيں۔" " مہیں ہا ہے میری بھی ایک بنی ہے۔ بالکل تہاری طرح "تہارے جیسی۔ پیاری ی ۔ چھولی ی-"اس کے کہتے میں شراؤ تھا۔ تحبت تھی اور اندر چمیا ہوا دکھ جو دہی سمجھ یا ناتھا۔اس چھوٹی ی کی کو تو مرف ای جیسی بری کمانی سے مطلب تھا۔ وه بری توجه سے ربیرز جیکٹ کی جیب میں اوس کر اس کی طرف و کھے کرس رہی تھی۔ کمانی خود بخود بنی

المندشعاع وسمبر 2014 141

ے تم اس بی کوافعائے اتھائے مررے ہو۔ " تم ایک معصوم کی سے حد کردی ہو۔ تم ہوش مس مو؟ ٢٠ ببات كافتح كى بارى ابودركى محى-مجھے ہراس چزے حدے وتماری دندگی میں میری جگہ لے عتی ہے۔جو حمیس مجھ سے دور کرعتی تم غلط فنى كاشكار موايك معصوم بكى سے تم خودكو " بال \_ بال \_ كروي مول كميير "كونك بيه معصوم بی میراونت میری جکد لے رہی ہے۔" " مہیں شرم آنی جانے الی بات کرتے ہوئے "اس کا اٹھ اٹھے اسے رکا تھا۔ "اب تم اس کی وجہ سے مجھے اردیکے" وہ اور ندر ے چین۔ آواز بیاڑے عمراکر پلٹی تھی۔ زی حواس باخته مو کرائمی تھی۔ایے اڑتے تواس نے ایناں اب کوہمی شیں ویکھاتھا۔ ان دونول كي آوازي جيز مو كي يس- زي خوف ده ہو کرسیر حیوں کی طرف بھاکی اور بیس سے اس کا پیر

"زي \_\_ ركو-" وواس كي يجي ليكا تفا-ات الريد وكم كرجيع جان نكل كي مي-"اے کھے ہواتو میں تنہیں نہیں چھوٹوں گا۔"وہ تیزی سے آگے برصے ہوئے جے کراس سے بولا جو خونخوار باثرات لیے کھڑی تھی۔ رانی نے ڈائن کا روببدل لياتفا

وہ صبح کا پہلا پیر تفا۔اس کی آنکھ لگی ہی نہیں تو بیداری لیسی- بلکہ آنکھ اب لکنے کو تھی۔ مربو مجل دہاغ نے جتنا سونے کی رث لگائی ہوئی تھی مل اتناہی ریشان تھا۔ بچے سوئے ہوئے تھے۔ وہ بڑی آہنتی سے اتھی تھی کہ معمولی ی کھنے سے بھی وہ اٹھے جاتے۔ وہ زئی تھی جس کے سامنے بین بجاني يزتى مهى شور كرنامو تأقفاك مينجا تاني موتى تقى-

"ببکٹ کھانے ہیں۔"اس نے تفی میں سمالایا۔ وو کچھ نہیں۔ "اس کامنہ پھولا ہواتھا۔ "كيا موا ع؟كيا آئى نے وائا ہے؟"اس نے عائشہ کی طرف اشارہ کیازی نے بری معصومیت سے وہ اٹھا اور کچن کی طرف آیا۔ "م نائا ے الا اے ایک بی کو-" "اس بی نے میری زندگی حرام کردی ہے پچھلے دو "اس بی نے تمیاری زندگی حرام کردی ہے پچھلے واوے؟ اس نے تعجب اس کی بات وہرائی۔ " بال... ثم آخرمان كيون شين جائے كه بيه تمهاري می ہے اور تم اے یمال لے آئے ہو۔"وہ زورے یہ میری بٹی نہیں ہے مربٹی جیسی ضرور ہے عائشه-"وهب بي سيولا-" تم جھوٹ بول رہے ہو۔ مسلسل جھوٹ بول رے ہو جھے۔ تم نے کما تھا کہ تم سب مجھ بھول جاؤ کے۔ ای بوری قبلی کو بھولی جاؤ کے۔ تم بوری زندگی ان کاذکر نہیں کرو کے محرتم اپنی بٹی کو لے آئے اور اب فرشیں کوا رہے ہو مجھ سے "وہ روبالى موكى يولتے موت « ریکھی مجھے کھیاد نہیں ہے 'نہ میں یادر کھناچاہتا ہوں۔ یقین کرو 'وہ سب سے ہے جو میں نے بتایا تھا۔ "بس کردو ابو ذر! بہت جھوٹ ہو گیا۔"اس نے تيزى عيات كائدى اس كى-"تم مجھے جھوٹا کہ رہی ہو۔" وہ اس کی طرح بیخ نهين ايا-وكه لهج مين در آيا تفا-" ہاں ... تم مجھ سے جھوٹ بول رہے ہو تمہاری بئی ہے۔ تم اپنی بیوی سے جس ملتے ا ہو گے۔ حمہیں میرا کوئی خیال سیں ہے۔

المارشعاع بمير 2014 P

گ-"دهمكى اثر كركى ده چىلاتك اركرينيارى " جھٹی پر مارکیٹ لے جائیں گی ؟" واش روم کی طرف جاتے ہوئے ایک بار چریقین دہانی جابی کاکہ برو کرام ملوی کرے "كيول ... كيارات وعده نهيس كيا تعله"وه كمبل ته كركے رکھے ہوئے ہولی۔ "פוד העבו לעלות-" "وعدے اور بات میں فرق ہو آہے نااور جب وعدہ کیاہے تو کے بی جاؤں گی۔ "أبيف كما تفاكه مسلمان كي زبان بمي وعده موتى ب "جوكو وه كردكماؤ-" "اجھابابا!اب تم جلدی سے تیار موجاؤ۔"وہ جاتے جاتے با آواز بلند بولی اور کن می آئی۔ رات والا آثا فرت ميس كونده كرركها تقاوه تكالا-جب تك شاني آچكا تفاوه آلميث كا آميزه تيار كرف لكا فاطمه برتن نكالنے كلى جب تك اس نے روٹيال واليس فاطميه اور شانی نے آلمیت تار کر کیے تصر ایک باف فرائی اندہ سادہ جیاتی تانی کے آگے رکھ آئے۔ "موزيه جياتي جسيد ايك قطره تيل نهيس والتي تم لوك روزيد بنا نمك من ك انده وه بحى كال تك آئی ہوں کھاتے کھاتے۔" روزی طرح چیخاہمی ان ى دُيونَى تَصَاـ "كياب الل- كحالياكرين بمي شكركرك بمي-ڈاکٹرنے سخت پر میز کو کماہے کی جی میں دی ہوں کہ اس سے زیادہ کیا برہیز ہوگا۔ آپ کو خوش کرنا تو برط مشكل ب-" بيينه صاف كرتى روثيال كے كر كين اركما بوروازه نه بحليا كرس-"وه بديرهالي

وہ استی سے دروانہ بند کرے باہر آئی اور محن میں اترتی سیرهیوں کے جار زیوں کے اور بیٹے گئے۔ وحوب كانام ونشان تك نه تعاـ اسے یاد آیا زی کو مروبوں کی دھوپ کتنی اچھي لگتی تھی اور گرمیوں کی وحوب سے اتنی بی چر ہوتی تھی اے۔ پھراسکول جانے سے تو اس کی جان جاتی تھی۔اضی قریب کے مظر کھٹا کھٹ سامنے آنے گئے۔

یہ سبح بری عجیب چیزے۔ یہ نہ ہو تو امارے سارے کام وحرے کے وحرے رہ جائیں۔ ایک كوث والني لى اور دوسرى بالني- عركموكى كى درندل کو چرتی روشنی کی لکیرکود کھااور نوردار جمائی کے ساتھ بستر مجھوڑ کرسانے گھڑی پر نظروالی۔ فجر کے بعد مجشکل چند منٹ ہی آنکھ لگتی تھی اور پھر اس مرے میں آنے والی روشنی کی پہلی لکیری دگا رى وه لحاف بناكر كمزى بس جا كمزى بونى-كميركى كابث كحولتي سورج كى كرنيس اندرداخل "شانی فاطمه 'زی اتھوشاہاش جلدی اتھو بچے" شانی تواس کی پہلی آوازیر ہی جاک جا آفعا۔ حسب معمول وه اثفااور أنكس ملتے ہوئے واش روم كى راهل-فاطمه بھى الله چكى تھى-مرزيي كا تساني سے اٹھنا محال تھا۔اس پر چیخنے جِلاً فِي كَالْرُكُم بَي بُو يَا تَعَااوراسِ فِي روزوالى تركيب آزماتے ہوئے اس کے اور بردا تمبل تیزی سے تھینچا

- 91-3 M 2 142 2014

مت ہو گیا 'استادی مت جھا ژو زیادہ اپنے۔" ھینج

مكرے اور الميث كے چند نوالے كھاكرى ول خوش ہوناتھا۔ اس کی موجودگی میں سخت پر بیزاور غیر موجودگی میں فل آزادي مناتيس اوروه سوچي سه جاتي كه استغير ميز اور دوا کے باوجود وہ محیک کیول شیس رہیں ۔ آب اسے کیایا۔

" ہو گئی وقت کی پابندی " آج پھر ایک محنشہ لیٹ ہو۔"وہاے کلاس کے اہری ل کیا تھا۔ " جتنا وقت کو چارنے کی کوشش کرو ' ہاتھ سے کھک جا آ ہے۔ یہ جاؤیوی کیسی ہے تماری-"وہ عبلت من كلاس كى طرف جاتے ہوئے ركى كدوہ تيزى ےاس کی طرف آرہاتھا۔ " آج مبح إلى است محمك معاك جمور آيا مول-

وفلاسفي كلاس من جمار ثاابعي توخير مناؤ مخطره مرر منثلا رہاہے "اس كا اشارہ يرسيل كى طرف تعاجو كوريدور يك زرت موع شايداى طرف آرب تصداس سے پہلےوہ کلاس میں جل گئے۔ اس فقت سے بچوں کے سلام کا جواب دیا اور کماب كهول كركماري موحمي بهلين كفنشه ضائع موكميا تفا-برکیل کلاس کے سامنے کوئے تھے۔اس نے توجه ملين دي-"مسرسفر! آپ کلاس سے اہرکیا کردے ہیں۔" وواباس عظلب تص " میں کلاس کے چکا ہوں میری دوسری کلاس

"اجھے استادوں کو باہر کرنے کی صورت میں ان

كراے قريب كيابال بنائے اوش نگايا عيك چيك كيا اوراے باہر لے آئی۔ "جلدی جلدی ناشتا کراو اس سے پہلے اسکول کی ومن آجات " بجول كوسانس تولين واكرماجمه! المروقت موا کے کھوڑے پر سوار رہی ہے۔ تالی برے برے منہ بناكرنواليكية بريوائين-«سانس تولياكرو- بمي اس طرح بمي كمدوا كرس الى بول كى فكربت راتى ب آپ كوائى يى كى فكر ذرائيس-"وه مسكراكر كتي بوت جائے "سارى دندگى توتىرى فكركرت كزر كئى ميرى-" "رہےدیں الی-"اس کی مسی جھوٹ گئے۔ " قوہ نہ دینا بھے خدا کے لیے۔ سید حی سید حی الحجى بملى جائے بناكرد بيدے اسكول كى دين أمني تقى-شانى اور فاطمه كمرے ہو گئے۔" زی جلدی کرد سیج گاڑی نہیں رے گی زیاده در - "وهویس سے مین "ارے آئے نہ سے میل كواسكول بإجره إد ميمه موسم بدل رباب-بارش بو كن تو

" نہیں نانی ایس وعا کروں کی اللہ سے کہ بارش نہ ہو۔"زی ویں سے یہ "اوں ہوں۔ زی بیٹا دعا کرے اللہ کی رحت کو " مرجعے آج ارکیٹ جانا ہے۔" کہتے ہوئے اِن کا گلاس منهانگالیا-وہ بچوں کورروازے تک چھوڑ آئی۔ " زعی کا خیال رکھنا۔" وین جب تک تظریے او بحل نه موتی تب تک ده دیس کمری رستی می-ان کوروانہ کرکے خود تاری بکڑی۔ جلدی جلدی دوجار

\_كسٹ بنائي۔ فائل اٹھائي اور اللہ حافظ کہتی ہوئي

ہی اتھیں ' بجوں کے بچائے ہوئے

" ہوگا کوئی فضول سوال عی-"وہ اس سے تظریں "تمهاري تظريس موكك" وهايخ بركر من كيجب اورمايو نيزدا كفائقك

" آب جھے اس اسکول سے نکال کیوں نہیں دیتی ای !" دہ اس کے بازور سرر کھے آتھیں موندے موئے لیٹاتھا۔ "اسكول من اب كيابرائي ب بيني انتاا جمااسكول ہے۔ "برائی اسکول میں نہیں ہے۔ ہم میں ہے۔ اس لے کہ ہم قیس وقت پر سیس دیے ، جو بہت بری بات ہے۔ آج بھی ٹیچرنے کما اگر افورہ نیس کر عقیۃ تو اس کی تواز بحرا کی تھی۔ وہ آنکھیں کھول کر سيدهابوبيضا " شانى بىد سورى بىنىد ئى كچە دنول يىل قىس

دے دیں کے بس سلمی ال جائے وفتر سے میں مانتی ہوں کہ لیٹ ہو کیا ہے۔ آپ تیچرے لیس مجھ عات كياكرين والريكب." " ای ! ہمیں نکال لیں اس منظم اسکول ہے۔ مارے سے برم رے ہیں۔" " نميس مينا إيس كس كيدو وونوكروال كرتي مول-م لوگوں کے لیے تا۔ میں وعدہ کرتی ہوں۔ بس دودان میں جمع کوادوں کی۔ "اس نے کتے ہوئے اے ساتھ

مازار تمحاكم بمرابوا قلدابيا لكنا تفايوراحيدر آباد

تاوان بچوں کے ساتھ ساتھ اسکول کا بھی نقصان ہوسکتاہے سر۔ "سفیرکوان کی بات بری کی تھی۔ مر اس نارم لهج من جواب دے دیا تھا۔ " المجمع ليجرز ... رول تو الي والي و المنويد مكرات اورمخ كمري كاطرف كيا "تو چرمس باجرہ! جھٹی کے بعد میرے ہفس میں طتے ہیں۔ "ان کا ندازد حمکانے والاتھا۔ باجره سرجعنك كركام من لك عيدز بن اس طرف تفا-وہ بریک میں آکر کینٹین میں بیٹے گئی جائے لے كر- مردرد ع بحث ربا تحاسوج موج كر... " محرسرس وردے؟" سفيراس كے سامنے والى "بت ورد ہے۔" اس نے پریثانی سے پیثالی ں سے بات ہوئی؟وہ اب بھی تمہار ای یوچھ وجس ون اسكول جمو زنے كا ارادہ ہوا "اس دن تفصيل سے بات كراول كى فى الحال اتى مت نہيں۔ مجھے پا ہوہ مجھے بلک میل کرے گا۔اے بھی ہا۔ کہ یہ نوکری میری مجبوری ہے۔" " تم اخبار کی نوکری جمور کر بیس بوری توجه دو باجره ابت زياده اود بكام كاتم ركي ورحم كروخودر "خود تو اخبار من دس دفعہ زائی کر آئے ہو۔ جمعے چھوڑنے کامٹورودے رہے ہو ممال ہے۔" "ارے میری تو بوی وہاں ہے بمجوری ہے میری۔ اں پہ چیک رکھنا ہے۔ سمجھا کرو۔"اس نے آنکھار ک ما توره بس دی۔

و الكانسين وباستي وهد شو هر مون اس كا-" "فائده امحارب موشو برمونے کا۔ " بركونى الفائاب تمارے شوہرے پر بھی كم ى اھا يابول-" "اس كى توبات ى نەكرو-"اس كامود آف موكيا-"ایک سوال بوچھوں تم سے ؟" وہ افسوس سے

913 ... 17- 2014

سجد من كيول نبيس آلك" وود في آسے برحى اور اتھ كاشارك مركشهوال كويلايا-"وہ بابای تھے آپ نے جھے کھنے سیس روا بابا ے جھے پاہے وہ آپ کواچھے نہیں لگتے۔فون یہ بھی بات نہیں کرنے دینی آپ کھنے بھی نہیں دیا۔"وہ پر شروع ہو چی سی۔اس نے ندر کا تھیٹر جڑ وااور زبروى لے كرد كشريس بيت كى-"الى عشكايت لكاول كى آب كى؟" وہ چلائی تواس نے دوسرے کال پر بھی تھیٹرلگادیا۔ جانے کیوں غصہ بریم حمیا اور زی کی بھی بھی کو بچنے لی ده دولی دی اس نے کھ مند دیکھا مجرخودے بعينج ليا- تعكيف للي باركيا-"اجمع بح ضد نتيس كرت وه كوني اور ت بيا!" ما تولگار تھی دی۔ "ود بالمص باباى تصس ودرة موت بولى-وميس في المات الما "اجما عبك ب اب حيد رمو كم حاكر كوئي ذكر مسي كرنا-ورنه بهت يناني لكاوَل كى-" اس نے "ہونے" کے اندازیں عصے سر جھنگا۔ اس نے بسورتی ہوئی زی کو ساتھ لگایا اور بعاممت مناظرد يكيف كلى-منظريكا يك وهندلائ تص شاید آسمیس نم ہوئی تھیں۔جواس نے بے حی ہے ر کر ڈالیں۔ روناد حونا بحول کا کام ہے۔ اس نے خود کو فينا مرزي اس كى أكلمون من ديمه جى اور سجه جى "مى! وه بليا نهيس تصر كوكى اور تصر"اب ده

اے بسلاری محی۔ محردونوں ایک دوسرے کی طرف ب- جسے ایک دو سرے کی مزوری سمجھ منى مول-اكسال مى اوراكسال كى زى مى-

"آئ اجره! بعشدور كردى بو-"وه يسنه بسنه مرچی تواماں نے اے دیکھتے ہی کما۔ اس نے براسا دویا ا آر کر تخت پر رکھااور سائس لینے کے لیے چوکڑی

دیا۔ پھرچار کولیاں ملیں تودورہ کئیں۔ورزی کی و کان بر رش نے بورا گھند اے وہی کھڑا رکھا۔ خدا 'خدا كركے درزى كو بحول كے كيڑوں كا تاب ديا۔ ويرائن مجهايا اورزني كو مميني موئى جتنا جلدي بامر تكلنه ك كوشش كرتى اتنارش كاندر مجنس جاتي تقى-"مي وه فراكسة" وه يجيم كي طرف ديكھتے ہوئے جِلائی تھی۔

یمال آکراس کے اندر کتنی خواہشیں بیدارہوتی تھیں۔بازارے بیشہوں رود حوکر تکلی تھی جرمانے کی صورت آئس كريم لے كرجي ہو كئي-سوداكافي ستا

ومى إباب وه ريكسي بابا-"والعتا" وه جِلَائي- وه يجيري طرف اشاره كردى محى- زيى يورى محوم كن اے مینے کراوروہ شدرسدیداس کاشو بری او تھا۔ كياخوشي محى فيمروديد كے جرے بر-اكيس سالم نوجوان لگ رہا تھا شکل اور حلیمے سے۔ آئس کریم البالق من قام إن حيد كم ماته ما ته جا مسكرا أاوراس كي دلجوتي كر أجومصنوى خفل ي إربار سرجھنگ رہی تھی اور وہ اے منانے کے جنن کررہا تفا\_التجائيه عائدازي اسكاول كياخاك جلناتفا جو سلے جل کر راکھ ہو چکا تھا۔اس نے زی کا ہاتھ معینیا اور ایک برصنے کی۔ ایمی ان لوگول کی نظران کی طرف سیں بری میں۔وہ یماں سے نکل جاتا جاہتی

مطوزي إوه كوئى اور بس بلانسين-"ووات سمجما ربی می وه واقعی بدلا موالک رہاتھا۔ جب کھرے کیا تعاتوبل برمے ہوئے تھے۔شیو بھی برحی ہوئی تھی۔ طیہ رف ہی رہتا تھا اس کا گھر میں۔ غنڈہ لگتا تھا' "وہ باہی ہیں۔"زی آتے بوطی " بتایا تاکه بلیانهیں تھے۔وہ کوئی اور تھے۔تمهاری

ابناه شعاع وسمبر 146 2014

"كت لى يا كاف دى لى-"وە بروروانى اوراسى يىن "سوجاؤشاني!"وه بن بند كرك ليث على-"انموں نے کماکہ وہ کل یا برسوں کسی بھی وقت رات کے گر آئیں کے منے دنی نے الارم لگایے وريح كا\_ابوه روزالارم لكاكروو بحات كي-" وهاس سے کھھ فاصلے پر کیٹا ہوا بتارہاتھا۔ "رات کے چوروں کی طرح اسے بی کھر میں۔"وہ بربردائی-اس نے سے بدلا-"مى الارم مثاوول-"وه الموكر بينه كيا-"تم ملتاتهين جاجي-" "وہ مجھ سے ملنے کے لیے شیں آرہے۔اشیں صرف زی کی رواب "اے یی شکایت می-"إسيس كنى كى يردا سيس-" دو سيس كمنا جايتى منتمي- مرتبح يي تفا-"وہ صرف زیل سے محبت کرتے ہیں۔وہ جھے سے اورفاطمهد ع محبت سيس كرتے" " ود کی ہے محبت تہیں کرتے۔" وہ کمہ نہیں میں جانیا ہوں کہ وہ مجھے کیول محبت نہیں كرتے كول كريس آپ جيسا مول- زي ان يركى ہے۔ان کی طرح خوب صورت ہے۔ان کو مرف کورے اور خوب صورت لوگ بسند ہیں۔"شانی کے لبحيس للي آئي سي-"آپ بھی بہت خوب صورت ہیں بٹا! ایسے تہیں موجت "وه اندهر عين اين ينيكي جمكي آكھول میں تیرتے ہوئے انی کود مکھ رہی تھی۔ " میں اس کیے خوب صورت ہول کہ میں آپ جيها ہوں اگر میں آپ جيسا منيں تومين خو**ب صورت** بھی نہیں۔۔ می! مجھے بلاجیسا نہیں بنا۔ میں آپ جيابى رمنا جابتا مول-"وهاس كماندير سردكه كر لیٹ کیا۔ "اس کے کہ میں اچھا بنا چاہتا ہوں اور سفیرانکل محت بن الجمع انسان عي ورحقيقت خوب صورت

"كول جاتى باطيف آباد كے بازار-"اس كى كے كي كي ديا-حالت ويكه كروه جراويس "المال \_ من ايك غريب بايكى بنى ايك تالائق شوہر کی بیوی میرے کے لطیف آباد کا بازار ہی بھلا۔ بوے بازار بوے لوکوں کے لیے ہیں۔"اس نے ہس كراينانداق ازايا-وجهيس بي جرها تعافرمال برداري كابخار كتنامنع كياتفامت كرويد شادى مكرميري انتى كمال مو-رجالي ابينباب كي محمة كن كلم ميتم سياه-"وه كلس كر اب الركياب بخار اللب بال مزوري البنه باقى ے۔"ودو حرے سے ہی۔ اور کن می جلی آئی روئی والنف فاطمه في آثاكونده ركما تفاراس في جولي ر توار کھااور پیڑے بتائے۔ "مى إزى في باكور كماب "فاطمه دو رقى مولى كمريد آئى مى-اسىنى دى كوكورا-"میری مجر کہتی میں ونیا میں آیک شکل کے سات لوگ ہوتے ہیں۔ وہ باباجے تھے۔"وہ ایک دم ہاجمہ كي غصب درائي مي-

"وہ باباتے می ان کے ساتھ کوئی عورت تھی۔" شانی کافی سجیدہ تھا۔ سونے سے پہلے اس نے اجرہ سے كما وديب بوكل-" آپ کو کیے باشانی!"اس کے پاس کنے کو اور زی کی بااے بات ہوئی تھی کھورر سلے دہ " توبير تهيس بتايا كه ان ك ساتھ كون تھى؟"اب سوال ہو چھنے کی باری اس کی تھی۔ " تب تک فون کی لائن کٹ گئی تھی'۔ اس کے سنجيره سي كبيج مين بهت مجه تفا افسوس وكه اشكوه-

نامه شعاع وسمبر 2014 148

"وليے ايك سوال ميرے ذہن من آرہاہے" "كوئى فضول سوال نميس حلے كا-"اس نے انكلى افعاكر تنبيهم كاوركام ديمي الي-"اے تم سے قطعی محبت شیں بلکہ تمہاری بروا " بليزسفير! محمد كام كرنا بساس ف كاغذات "اہے کیبن میں جاؤ۔ یمال کیا کردے ہو۔"وہ وصيف بن كرميشار باس فكل كالخبار سائه ندل جانے کا خودے وعدہ کرلیا۔ بظاہروہ سفیرے بات كررى تحى ساراسانے سے آئى د كھائى دى۔اس يهليوه أكر مجمد كهتى اس في سفيرى كلاس ليما شروع وتم في كتفون كي جعثي لي درا-" بیشه کی مجھٹی لے کر آیا ہوں۔" " ييني كه نوكري چھوڑ كر؟ "وہ حقيقت ميں جران " ديجمو سارا! اين شو۾ کا بچينا ملاحظه کرو ذرا۔ نوكري چھوڈ كر آكياہے جد ہوتى بالا بروائى كى-" "میں نے اس سے بھی کی میچورٹی کی توقع میں ر تھی۔"سارا چیو مم چباتی ہوئی کیبن کے پاس کھڑی اب میرے کون سے تین کے ہیں جن کویا گئے كے ليے من باجره كي طرح كولهو كائيل بنار بول-"تم باربار بول كى بات كركم مجمع كياجانا جائت ہو۔"ساراغبرارادی طور پر غصہ ہو گئے۔ "میںنے کوئی گناہ شیس کیایہ کمہ کرمیرےول میں بھی خواہش ہے کہ میرے دو تین بچے ہوں جن کے کیے میں کولہو کے بیل کی طرح کام کروں۔"وہ کندھے میں ہیں تواس میں میراکیا تصور ہے میں نے حمیس کیا کما ہے۔ میں توہاجرہ

ہوتے ہیں اور تمہاری می خوب صورت ہیں۔"

"سفیرانگل خود بھی بہت ایجھے ہیں اور ایجھے اوگوں

کو سب لوگ ایجھے لگتے ہیں۔" وہ اس کے بالوں میں
انگلیاں چلانے گئی۔
" بابا صرف خوب صورت ہیں گر ایجھے نہیں
ہیں۔"

" بین نمیں کتے بیٹے وہ آپ کے باباہیں۔"
" بین نمیں کتے بیٹے وہ آپ کے باباہیں۔"
" بین نمیں کتے بیٹے وہ آپ کے باباہیں۔"
کردینا ہوگیا۔
" اب وہ آئمیں تو اپنی ساری شکایتیں ان سے کردینا۔ ویلے تو جنگ بری چیزے مرکبھی کھاراپ
کردینا۔ ویلے تو جنگ بری چیزے مرکبھی کھاراپ
لیے اپنے حقوق کے لیے جنگ اڑتا پر جاتی ہے۔"
وہ آہستہ آہستہ کہ رہی تھی اور وہ بڑی توجہ سے وہ آہستہ آہستہ کہ رہی تھی اور وہ بڑی توجہ سے دہ آہستہ آہستہ کہ رہی تھی اور وہ بڑی توجہ سے اپنے اس استہ کہ رہی تھی اور وہ بڑی توجہ سے اپنے استہ کہ رہی تھی اور وہ بڑی توجہ سے اپنے استہ کہ رہی تھی اور وہ بڑی توجہ سے اپنے استہ آہستہ کہ رہی تھی اور وہ بڑی توجہ سے اپنے استہ آہستہ کہ رہی تھی اور وہ بڑی توجہ سے اپنے استہ آہستہ کہ رہی تھی اور وہ بڑی توجہ سے اپنے استہ آہستہ کہ رہی تھی اور وہ بڑی توجہ سے اپنے استہ آہستہ کہ رہی تھی اور وہ بڑی توجہ سے اپنے استہ آہستہ کہ رہی تھی اور وہ بڑی توجہ سے اپنے استہ آہستہ کہ رہی تھی اور وہ بڑی توجہ سے اپنے اس رہا تھا۔

وہ اسکول ہے دفتر آئی تو نی خبراس کی مختطر تھی۔
سفیراسے کیٹ بربی مل کیا تھا۔
"بید بھاؤ" یہ خبر کیسی گئی۔ "اس نے اخبار اس کے مسلمتے امرائے ہوئے یہ چھا۔ وہ اخبار پکڑ کر ہیڈ لائن دیمنے گئی۔
"مضبور سند ھی شاعر قیصر وحید حیات اپنی پر انی محبوب شاعرہ کے ساتھ۔.."
مجوبہ شاعرہ کے ساتھ۔.."
موئی۔ اس نے اخبار گاگولہ بناکراسے تھا ویا۔
ہوئی۔ اس نے اخبار گاگولہ بناکراسے تھا ویا۔
موئی۔ اس نے اخبار گاگولہ بناکراسے تھا ویا۔
موئی۔ مہیں افسوس ہوا ہوگا۔"
"قطعی مہیں۔" وہ قطعیت سے کہتے ہوئے اپنے نوشیا تدی ہے۔
کیس میں آئی۔
کیس میں آئی۔
کیس میں آئی۔
کیس میں آئی۔ میں کیا ہوا کر تی بینے کیا۔وہ پیش میا۔
شادی کرئی۔ "وہ ہون کا فنا ہوا کر تی پینے کیا۔وہ پیش کیا۔ وقت کی کہنا تھا۔
کیل جمی نہیں سوچا ،و تھی سوچا ،بعد میں سوچا۔"

ابنار شعاع وتمبر 2014 149

"ركوباجره!بات سنو-"وه يجي ليكا-"سب تمهاری وجه عدوائے "ساراکو محور کر

" اجره ركو-سنو-اليي بات تميس - مفلط سمجه رى مو-"وه يجيم آيا محروه ركشه بكر كربينه كى مقى-وه تیزی سے گاڑی کی طرف آیا۔"اب بیٹھو۔"مارا کو کمر کااوراس کے بیشے ی گاڑی اشارث کی۔ "منہیں بیرسب کنے کی کیا ضرورت محی-وہ پہلے ى اينے شوہر كى وجہ سے وسرب ب بست." وہ ر کھے کے پیچھے چھے جارہا تھا' یمال تک کہ اس نے رسته روكا رحض وألے كوركنے كااشاره كيااور كاثرى

- ازا- سات سادا بی ازی-"اتويمال-" " بعائی صاحب! آب رکشه اسارت کریں۔"اس نظرانداز كمدياددنون كو-

سفيرر كشے كے سامنے كم اوكيا-"بد کیا بیکانہ وکت ہے تم لوگوں کی۔"وہ ناچار اترى اور سفير كے بنتنى ركتے والا آئے براء كيا-"بنمو گاڑی میں-"سارانے اس کا اتھ پکڑا-وا ہاتھ ہٹا کرغصے کورتی ہوئی ناچار بیٹے گئے۔

" جھے پاہے اپے شوہر کواس اڑک کے ساتھ دیکھ كر حميس صدمه موا ب-" سارا اس كے ساتھ

وجمجم صدمه تم لوگوں کی بکواس س کر ہوا ہے۔ مجھے سفیرے ایسی توقع نہ تھی کے دہ میرے پارے میں اليے خيال ركمتا ہے۔ دوست مجھتی ہوں تم لوكوں كو میں۔ سات سال سے ہم لوگ اکتھے ہیں جھی الی بات نہ ہوئی "آج مجھے کے کرتم دونوں کے درمیان لڑائیاں ہونے لکی ہیں۔ ڈوب کر مرجانا جانے جھے

"چلوتنوں مل كرخود كشى كريں ہے۔"سفير نسا-اورسارابعی-وهدونوں کو تعجب عدیکھنے کی۔ "يار! كوئى بدى بات نهيس موئى باجره! بليوى - مس ویے ہی مہیں آئیڈنیلائز کر آموں ویے ہی اس

بات كررما تقل" وه وب وب لبح من كمتا موا كمرا " خوب مجھتی ہوں تنہیں "اس دن کیا کہا تھا کہ دوسری شادی کرون کا-" " كين من كياب \_ كين كونو كي بعي كما جاسكا

" ويكما \_ ويكما تم نے \_ یہ مجھے جمّا باہے طعنے مار آے ایک کر آے کہاہے ورسری شاوی کرول گا-لڑی پند کرلی ہے۔"وہ روالی ہوگی۔

ودكياجل رواع يدتم دونول كورميان-"وهابر نكل آئى تھى ياركنگ ايريا من جمال ده دونول كمرے

"میں نے زاق کیا تھایار! یہ سجیدہ ہورہی ہے۔" مفيرب زار تظر آرباتفا-و کیوں کیا یہ منیں کما تھا کہ یہ شادی ایک غلطی

> "بال كما تعا\_"وه وهائى سے كين لگا۔ "نواب كمدود كربيه بمي زاق كيا تفا-" "ميس بيذاق بركز سيس تفا-"

"اوریہ بھی بناؤ تاکہ تم نے کما تھا کہ میری آئیڈیل باجره جیسی اوکیاں میں اس نے اگر شادی نہ کی موتی تو میں تمہیں چھوڑ کرای سے شادی کریا۔" وہ بھری

"كماموكات وه كازى كيونت شيك لكاكر كفرا تفالا يروائي ــــ

وحميا مطلب ب تمارات اب محص لے كرتم وونوں کے درمیان الزائی ہوگی۔ سفیر اتم نے یہ کما۔" اے صدمہ ساہونے لگایہ سب سن کر۔

"كمن من كيام ج- من حميس أيشطار را

ہوں اس میں کیابرائی ہے۔"
"سفیرید" وہ غصہ سے اسے دیکھنے گئی۔ "بہت
دکھ ہوا ہے جمجے یہ سب سن کر۔" وہ تیزی ہے گیث ے باہر نکل کئے۔ یہ بھول کر کہ وقتر میں کام شروع موتےوالا ہے۔

المارشعاع وسمبر 2014 150 💨

"جية رمو بيني اكتفون بعد شكل دكهانى --" " اور من تو بحول سے ملنے آئی ہوں۔" سارا كريت وزكر آت بول بايث كل " كنت برے جھوٹے ہوتم لوگ ایک الل سے ملنے آیا ہے و مری بول کے لیے۔سب کو بسلانا آیا ہے۔"وہ بس کریک رکھ کر کمرے میں ملس کی اور سفير يول كے ساتھ كين ميں كمس كيا۔ باجره كيرك تبديل كركيا برآني توسفير يكورك مَلْ رِمَا تَعَالَ عَلِي الرَّكُورُ وَكُورِ عَنْ مِي مَارَا تَحْتُ بِرِ جڑھ کر جیمی ال جی سے باتیں کردی تھی۔سفیر بول کے ساتھ ایک بری می پلیٹ میں پکوڑے لے کر آیا تقك الوى سب كماؤموج الراؤي

" مجمع كمددية سفر إس ل دي-"وه شرمنده ری می-اس کی شرث پر بیس کے چھنٹے راے ہوئے تھے وہ اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے بكواث كما آبول ك سائم صحن من جلاكميا بارش من نمانے سارا بھی ان کے چھے چھے گئے۔ ان دونوں نے ہاجمہ کو آوازدی مرده وہیں تحت پر بیٹے گئی۔

" مجھے بیار نہیں ہونا۔" وہ وہیں ہے ان لوگوں کو متيال كرت ديكه كرفوش بوتي ري - كنف فوش تص اس کے بچے کیدونوں جب بھی کمرآتے میلہ سالگ جاياتها

"الله ان كو بھى اولادے نوازے۔"اس فے امال کبات پر آمین کمانھا۔

رات كئے تك يہ موج متى ربى وولوك وري تك باتیں کرتے رہے 'اتی بارش میں سفیران سب کوڈنر كے كيے لے كيا تفااور فرت تك بول كے ساتھ ے بچے بچاتے پر بھی فاصے بھیگ گئے گر تک بہنچنے۔ بیٹھارہاجب تک بچے کمی نینونہ سو گئے۔ وہ بول کو

"کون آباب بھی۔"الل وہیں ہے پوچھنے لگیں کمانی ساتارہاتھا۔

وہ حرت سے سوچنے لگی کہ کاش ان بچوں کاباب

وہ حرت سے سوچنے لگی کہ کاش ان بچوں کاباب

"" ہم آئے ہیں خصوصا" آپ سے ملنے کے بچوں سے السے لاؤ کر بالدان کو انتاوقت دیتا۔ کاش ان
لیے۔"سفیراندر آکر ان کے تخت کے پاس جھکا تو کے باپ کویہ احساس ہو گا۔

السے۔"سفیراندر آکر ان کے تخت کے پاس جھکا تو کے باپ کویہ احساس ہو گا۔

السے۔"سفیراندر آکر ان کے تخت کے پاس جھکا تو کے باپ کویہ احساس ہو گا۔

السے۔"سفیراندر آکر ان کے تخت کے پاس جھکا تو کے باپ کویہ احساس ہو گا۔ سارااور سفيرك جانے كيعد بھى وہ مج جاريح

سے کتا ہوں کہ ہاجرہ کی طرح بنو۔ربی بات شادی کی تو وه من زاق من كه كيا-" " مہیں باہ بیدان کی کومنگار سکتاہ۔ میری رہو خراب ہو عتی ہے اسارامیرے بارے میں

یہ سوچ علی ہے کہ میں اس کے شوہر کو قابو کرنے کی ہوں 'ہاری دوستی خراب ہو علی ہے سوالیہ نشان اٹھ علقيل محدير-"

ووتخر اب بيرة مجمع بايك كم تم اينا شومرة قابوند كر عيس- ميراكيا خاك كردك-" سارا اي بات كردى تقى جيےكى كھي اىن بو-

"طنزكررى مو-"اس كالبجه د كلى تقاـ " نہيں 'تاربی مول کر لگام ڈال کرر کھنی جاہیے محمى البصد معاش شو براو-

وجعے سب کھیے تم لوگوں سے جمیا ہوا ہے۔" وہ س

" كمر چمور دو جھے "اس سے سلے كه بارش موجائے "اس نے سرا برنکال کرایک کمچ کو آسان كود يحصاجو بادلول سے بعرابوا تعليه كالے باول كحركمركر آرے تے اور دھند جما رہی تھی۔ سفیرنے گاڑی موری اس سرک پرجواس کے کمری طرف جاتی

"يار ہاجرہ! يہ بستى مجھ زيادہ يى نيچے سي ہے۔ بارش زياده موئى يا سيلاب كاخطره موانو برط نقصان موسكتاب "ساراتثويش عويمن كل-"ابایک فی منش نه دو مجھے یا حماس ولا کر۔"

الم تو منش لينے كے ليے ہروقت تيار رہتی ہو۔"

میوں گاڑی ہے اتر کے گاڑی لاک کی اور بارش

# المندشعاع وسمبر 2014 151

كوسش كردى محى و أكراس كيسات بين كيا-"ورواتونسيس مورما؟ "اس في على سرملايا-و آپاس کولائیں تا۔" "ابنی بیٹی کولائیں میں نے اس کے ساتھ دوسی

"اس کے کہ آب اے لیے نہیں جاتے ملے نمیں جاتے ہوں کے اس کاخیال نمیں رکھتے ہول ك\_اس كے ليے كھلونے لے كر شيں جاتے ہوں

"مين اس كاخيال نبين ركمتا نه كملونے لے كر جا ما ہوں نہ ہی ملے ۔ رمی اے لینے کے لیے کئی مرتبه كياتفا ووسي آني-"

ور آب معلونے لے کر شیس سے ہوں مے نا۔" " بال ... تم يمل ملى موتي اور مشوره دينتي توجي اس کے لیے معلونے لے کر ضرور جاتا۔ مہیں معلوف اليحم لكت بي- تسارے ديدى لاتے مول

"وه كلونے شيس لاتے مكروه ميرے ليے جاكليث لاتے تھے۔ شانی کہتا ہے وہ بست برے بیں محمول کہوہ شانی اور فاطمہ ے محبت شیس کرتے 'ندان سے فون پر بات كرتے من نديار كرتے من - شاني وان كياس بهي نهيس جا باأور فاطمه بهي ان كويسند نهيس كرتي بمحموابا مجھے بہت بارکرتے ہیں۔"

"متهس كتب بتأكدوه تم يباركرتي بي طالا تك وہ تھلونے بھی مہیں لاتے نہ حمہیں اپنے ساتھ کے

"وہ بہت دور رہتے ہیں ہم سے " کہتے ہیں آنامشکل -وہ مجھ سے کہتے ہیں میں تم سے بیار کر آامول-زی با کو بہت پاری ہے سب سے بیاری-"اس نے اتھ پھیلا کرہتایا۔ "اتی زیادہ پیاری۔" دہ مسکر اکراے دیکھنے لگا۔

"آپ بھی کہتے ہیں ابن بٹی سے کدوہ باری ہے ا

تك جاكتى ربى بارش رك كى تقى اور بر آمدے كى چھت نیک رہی میں۔ چھت پر پانی کا دیاؤ برا تھا ، بوندين يج فرق يركر تمن و آواز بدا مولى - بوندين ميسال يركرني مي-

"اباس کی طبیعت کھے بہترہے ،چوث بازومیں آئی ہے اور ٹاک میں مجی حمر جل عتی ہے۔ ہاں احتياط لازي بي جي جي معتد برح كي دردبره كا درد کے لیے یہ اسرے نگانالازی ہے ہم من ربی ہونا

وه عائشہ سے مخاطب تھاجو خاموتی سے لاؤ بج میں كيڑے استرى كردى كھى۔

"میں مانیا ہوں کہ میں نے تم سے سخت کہج میں بات کی تھی مرتم دیکھواکراہے کچھ ہوجا آتھ۔ میں كيامنه وكها آاس كالباب كو-"

"حميس رائي جي كي شيش كول هي آخر؟" "اس لے کہ میری بھی ایک بی ہے "اگراہے کھے موجائے تومیرے مل پر کیا کردے کی سے میں بی جانیا ہوں۔ تمہاری جب ای اولاد ہو کی تو تم سے بوچھوں گا كەاولادى محبت كياموتى ب-"

"تم مجمع طعندوے رہے ہو-"اس نے گرول پر اسری رکھ دی مطنے کی یو آنے گئی۔ ورجم المحصرية المانم اليابي كهوك-"ابودري ساكث

ے بلک نکالا اور شرث کھسکا دی۔ یہ اس کی پہندیدہ

ن ميں برى كلنے كلى بوريا-" "مجھے تمہاری ماتعی بری لگنے گی ہیں۔"اس نے

طرف دیکھنے لگا اور بھرایے کمرے کے ساتھ ہے جھونے سے مرے کی طرف آیا جمال زمی سونے کی

المارشعاع وسمبر 2014 152

مل لے آنے جانے کام ے اے گر آنار ا عائشه في ابودر كو بهلي باروي و يكما تقا-وہلارواساای دھن میں میں کام کی بات کرے چلا جا باتعاف عائشه كوايك دن يتاجلاكه ابوذر شادي شدهب تواسے كرى مايوى موئى- وہ لاشعورى طور پراسے سوچے کی تھی جس دن اے بتاہو آگھرے ال جانے والاے وہ بن کے کھرسے باپ کے کمر آجاتی۔ مارا ون وہال رہتی۔ وہ بمانے بمانے سے ابوذر سے بات كرتي-ابودربناس كى برحتى بوئى دلچينى كو بجينے كانام دے كريش نظراندازكيا تفا-اسے يان تفايد معموم ی ضدی لڑی خودے کیاضد لگائے بیٹی ہاوراس کے لیے کیاسوچی رہتی ہے۔ان دِنول وہ ذہنی طور پر وسرب رمتا تفا كم سے بھی بھی بھار دھيان بث جا اتعا-اس کی زندگی پراے کوئی نیاز خم دیے جارہی تمحى وه خود كوبد نصيب انسان سجمتا تقاسيدا مواتومال مر عى باب جمور كرجلاكيا- يهيمي فيالا-بسبولي ي يالاني تفا يجيها كى دانث ديث ماركا بمي ويي نشاند بنا تما الرت جمرت اور دوسرول كى دانت كمات کھاتے برا ہو گیا کر حائی میں اس کی دلیسی کم تھی اور اس کی تعلیم پر کون خرچاکر ما بچین سے مزدوری کر ما تفا- چھونی عمرے بی اے خریے خود اٹھالے کھیمو کے بچ جی اس سے بے زار رہے تھے۔ ایک بارار جمر کرنکل وا جراے اموں این اسے آئے امول ك بني شروع سے اسے الحجي لكتي تحقي، آبستہ آبستہ اس کی پند محبت کا روب دهارتے کی اور سوتے ہے ساکہ کہ ماموں نے کی کے مشورے براسے اپنا کم والماديناليا- يملي مرف نكاح موا-مامول كى شرط حقى وه كه كرك تور حقتى كى جلئ مميرا البحى يرده ربي تمي اے اندازہ تفاکہ سمبرااے کچھ خاص بند نسی کرتی تھی وہ اے منہ نہیں لگاتی تھی نہ بی اس کے دیکر بمن بعائی ایساکرتے وہ کی غیر مروری چیزی طرحاس كمرك ايك كونے من بيٹا تھا اور كمابيں پرهتارہا۔ اس فيامون كاكام الجهاخاصاسنبطل ليا تعاسامون

"منيل من منيل كتال" "اب كول كارروه محص نفرت كرتى باس كالاع بحمد ملي سيروي. "ای کہتی ہیں ایے بابات نفرت سی کرتے۔وہ ممس منے دی ہیں وہ کہتی ہیں "تمهارے بابامیرے ساتھ زیادتی کر عظتے ہیں جمرتم لوگوں کے وہ باب ہیں۔ تم لوگول سے بار كرتے بيں وہ بہت برے بيں محروہ ماركبالوس ا\_"

"تمهاري ممي كتني الجيمي بين تا-" "ان كانام باجره ب-"وه تيك لكاكر بين كي "اجما-اجمانام ب\_ كياكني بي وه؟" "دە دىل دىونى كرتى يىل سارا آئى كىتى بىل كولموكى عل-" وه اے اپنی جملی کی چھوٹی سے چھوٹی بات

وہ ہفتے کے باقی دن بہت خوش رہائی کے ساتھ۔ اس نے سوچا تھا اب وہ اپی بین سے ایک بار بھر ملنے

ایک آخری بار کوشش کرے گا ای بوی کو معجمانے کی وہ بے خیالی میں زمی کو اپنی بھی کے نام عيكارف لكا تفااور عائشه ك اندر كالحك يقين مي تبديل مونے لگا تھا وہ عجيب وہمول ميں كمرى كل ہونے کی تھی اور ای کی نے ان کے جاکے دیوار ی کھڑی کردی می اس نے خودی خود کواس سے دور كرليا تفااور بمتدن بعداس فاعي بمن سعبات كى جوات بیشری طرح طامت کردی تھی آن سے تنس أيك مدكى بنيادير عائشه كي بير شادى أيك غلطي

عائشہ ایک سروسالہ ناپختہ ذہن کی الک معموم ی افری منی اس کے باب نے دو سری شادی کرلی منی وہ اپنی بڑی بمن کے ساتھ رہتی منی جو شادی شدہ سی۔

اہنامہ شعاع دسمبر 2014 153

آجائے وہ خود کو اس دنیا کاخوش قسمت اور سب برے پائے کا لکھاری سمجھتا کوئی ایسا ہو آکہ جیب میں پہنیں ہزار لیے لیے کتاب چھوانے کو بے باب جرتا پلٹی کے لیے بے چین بس رائٹر شاعر کملوانے کے شوق نے کہیں کانہ چھوڑا تھا۔

وہ کونے میں دکی بیٹی ان سب کی بجیب وغریب ان ترانیاں بایا کے قبقیے اور قیصر کی معنی خیز مسکر اجث رکیمتی سنتی اور سجھنے کی کوشش کرتی اور ناکام ہی

بس احمامات ارتے رہے ول میں۔
اے ادیب دنیا کی سب سے بیچاری قوم لگی اسے
فوٹ ٹوٹ ٹوٹ کر ترس آبان نکھوں پر جنہوں نے کھر
والوں کا جینا محل کر رکھا تھا 'نہ کماکر کھلاتے نہ خود کا ہی
بوجھ اٹھلیاتے 'عمل یاراں میں شام تمام کرکے مورکوں
کے حوالے رات کر آتے' ابا جی بکڑتے بھی تھے ان
عادتوں پر 'اس نے بھی اپنیاب کو بوجہ مارا بھرتے
میں ویکھا حالا نکہ علقہ احماب ان کا بھی اچھا خاصا تھا '
مرجن جن کر معصوم اور مسکین لوگ جمع کے تھے جو
مرجن جن کر معصوم اور مسکین لوگ جمع کے تھے جو
کر ایجھے خاصے شرفا بھی معلوم ہوتے تھے۔

تیمر جن لوگول میں اٹھنے پیٹھنے لگا تھا ان میں سے
کچھ آزادی اور کمیونزم کے نام براڑتے بھرتے نہ کوئی
دین مذہب نہ عبادت نہ کوئی گا ؟ دھندہ بس اڑتے
بھاکتے شملتے بھرو۔ سب کچھ خود بخود ہی ہوجائے گا اور
ہوتا ہے 'خودا نی ذات سے بیگانہ تھے 'اس نے دیکھا وہ
دیرے کھر آنے لگا۔

باادر تک انظار کرتے۔ فکر مند ہوکر سوتے عزیز
افال کی اکلوتی اولاد 'جائی ہمائی جن کوٹرک نے کیل
ویا اور قیسر کو ہاجرہ کے ابائے گلے ہے کیا ہے کے
لاگایا۔ آنکھوں کا سرمہ بنادیا۔ آنکہ کا نور تھا جینے کی
آس تھا۔ اکلوتی بٹی کی کئی خواہشوں کو پس پشت کیا
ہوی چھوڑ کر جلی گئی۔ جھڑ ہے بہت ہوتے تھے وونوں
ایری چھوڑ کر جلی گئی۔ جھڑ ہے بہت ہوتے تھے وونوں
ہوی چھوڈ کر جلی گئی۔ جھڑ ہے بہت ہوتے کہ جوان
ہوتی بھی ۔ لوگ ماں مرجموڈ کر گئی اس عمر میں اجرہ بس چار

نے ای دو بٹیاں اور ایک بٹابیاہ دیا تھا۔ اب سمیرای رہتی تھی ہوئے ایجے طریقے سے اس کی بھی شادی ہوگئی نہ کوئی خرجانہ جعنجٹ نہ مسئلہ نہ مسائل اسے ابنی من پیند ساتھی مل گئی۔ اس نے سمجھاکہ زندگی آسان ہوگئی ہے 'وہ اب خوش رہے گاسارے دکھ 'مسئلے ' پریٹانیاں ختم ہوجا کیں گئی مربت جلد دکھ 'مسئلے ' پریٹانیاں ختم ہوجا کیں گئی مگر بہت جلد اسے اینے خیالات بدلنے پڑے۔

\* \* \*

وه كم عمري مين قيصري محبت مين جتلا تونه موني محر مناثر ضرور می - تصراس سے جارسال برا تھا وا سے بات بات مجمال رعب جمار اليغ بدي ين رعب اس يرجما آ-وه اس كى صلاحيتوں كومان كئي تھى، اسے پاتھادہ اے دلیل سے یا جوازے قائل نہیں كياتى - جب وه بوليا تفاتو جران كرويتا محور كرويتا كرفت من لے ليتا محرزه موكر محرزه كرجا آئتا بي بہت رمعتا تھا۔ اس کا کمرہ کمابوں سے بحرا رمتا اور طرح طرح کے ۔۔۔۔ لکھے بھاڑے ضالع کے ہوئے کولہ ہے ہوئے کاغذوں سے۔ خود اس نے سارى زندگى باپ كو بھي كمايوں ميں غرق ديكھيا تھا۔ بيد شوق اس کی تو چزین کیا مراس کے اکلوتے بھینے قیمر وحديك إندر سرايت كركيا الركيا شركيا اور قيصري سنور کیا بلکہ سنور ہی جاتا آکر کتابوں تک ہی محبود بهتا- وه تو طرح طرح كى محفلوں مشاعروں ميں المصنے بیضے جانے لگا۔ اس کا رنگ وصنگ بدلیا گیا بوے برے الفاظ بولتا اور لمبی آبی بحر باتوجوانی کی مستی تھی اور عشق كا بخار تعاميت بحى سونے برسماك محى-ان کے گمریر عجیب غریب ملنے والے شاعرادیب محال تفاجس کے دردازے پر جار

ابندشعاع رسمبر 154 2014

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

ویتا۔ بھی ہوں بال کر مار متاتو بھی بے طرح جھڑ کما۔ اس کے ابالیے نواے کی آس کے دنیا سے چلے كي وجه وقت يرعلاج نه مونا باحتياطي بمي محي وه روتى نوث كرروتى بمورى دهي كل مرتفي مرتبعري انسان کو نیادہ فرق نہ پڑا 'اس کے آنیواس کی محبوبہ کے عشق من بنے کے لیے تصداور فکر معاش فکر حال نہ تفئ فكر فراق حمى اورجواني يربيت بازى يسنديده مصغله

وقت برحى سے كزر تأكيا يرجة يرجة ايك ون والت تشويش ماك مولى يردوس اسدواكم كياس لے تی باجلا کہ خیرے امیدے ہے عجیب کیفیت منى كيمركوت بمي كوئي خاص فرق نه يرا- فاطميري پدائش راستال سواکیلی آئی قیمرے ایک اچئتی ى نكاه دال دى اوربس-چموكرىيشانى تارتك ندكيا و کھا تک سیں کہ سی رائی ہے اسی طراقة رہا آھے بھی۔فاطمہ کویالنے کے ساتھ ساتھ اباک وکان سے آتے چیوں سے وہ ضرور تیں بھی بوری کرتی ری-فاطمه کے بعد شانی کی آمے بھی دیمی میں کوئی بل چلنه محاتی۔

بس أنا فرق تفاكه مجمى جنك كريبار كركيتا يا ومكيه ليتا مرزياده نميس وه شكل وصوريت من الركيا تعل نقش اليحم ين سانولي رهمت تفي فاطمه مجمي بس خوش شکل می پرزی ہوئی ایک کرے میں تین جھوٹے جھوٹے بچے

ووان کے رونے برجلا باجنا براجملا کتا۔ ان ى دنول يونورشي من اجره كوسفيراور سارال مے واول شرارتی نث کیٹ زندگی سے بحرور منتے مكرات اجمع خوش مل كرانوں سے تعلق ركھے ہے۔ کوئی فکر نہ تھی ہیں پڑھتا تھا اور شاوی کرکنی تھی۔اے کمراوشے کی فکرہوتی تھی مسائل ہے تھ بج ں کے اخراجات کا دیاؤ تھا۔ سارا اس سے اڑتی کہ فيفركو أمواس احساس ولاؤاس سيميم لواس كيذمه داری ہے سفیراے براجملا کتا وہ پہلے بہل ارتی

چے دن رونی اباکی محبت نے سنجال کیا وہ باپ کو خود بغى نوت كرجابتي تحى بس ع من تصريب الايروا ديوارنه بنمأ توساري محروميال مث بمي جاتين وه قيضر ے کرے کی صفائی کرتی اور بعد میں کی بار ڈانٹ بھی

ميرب رمالے كمال دكا ديد-" بمور كاغذ سميث كرأيك جكه ركن كاصورت بس بعي شامت

"اب اس تقم كا دوسرا سراكمال مل كالداشة سارے کاغذات۔ کما بھی تھا کہ مت چھیڑا کروان

وہ کاغذ تلاش کرتے ہوئے برجز کوالٹ لیث کردیا اور كمره بحركما زخانه بناجا بك كسي واسكت كسي جويا صوفے کی کدیاں ادھرادھریزی ہوئی۔ کری کے نیچے ے تولیہ بر آمد ہورہا ہے تو شرف کونے میں دی ہے۔وہ وموندوهاند كرجيس النهي كرتى-سليقے سے ركھتى-ان بی ونوں اس نے شیو بردهالی-سیاه لباس زیب تن كرف لكا رات كئے تك كوكى كياس بين كر سكريث بمو تكف لكا- بناجلا مى نوجوان شاعره كے عشق

بعرجلد بى شاعره كى شادى كاكار ۋ آن پىنچا وہ دھے ساکیا مث ساکیا کھانا پیناچھوڑویا وا كي بالى يربالى بي جا ما يو زمون كى طرح كمانس لكا كا جی کوآس کی حالت نے مزید کمزدرکر سے دیا تھا۔ کسی نے مشورہ دیا عشادی کروا دو۔ وہ کئی روز تک اس کی متیں کرتے رہے۔وہ نہ ماتا بجس دن ول کا پسلا انك بواسال بال يج

اس دن انکاری مت قیمرکویسی باجره اور قیم کو تکاح کے بندھن میں باندھ دیا کیا۔ ایک بے جوڑ رشتہ طے ماما۔ ماپ کے دل کا پوچھ اثر حملہ بنی کو بہت سمجمایا بسلایا۔وہ شروع سے قیصری خدمتیں کرتی تھی ۔ آگر اس نے بچوں کو ثیوشن برمعاما شروع کردیا تھا۔ اب کچے مزید ذمہ داری آئی کوئی فرق نہ بڑا۔ قیصر کا رويه بهلى دات بهت برا عرصرف برا آبسة آبسة ب نارىل مو تأكيا بمي يت كرتا بمي يات كاجواب تكن

رے گا۔ وہ آیا تو کمرے کے باہر کئی چیزیں بھونی ہوئی تھیں۔ شیو کا سلان پرانے جوتے جن کے کموے اکھڑنے کو تھے بھٹی ہوئی جیکٹ کی جیب جس کواندر ازس ازس کروہ چھپالیا کر اتھابوسیدہ کوٹ سے سے کپڑے کی چند قیصیں لنڈے کی خریدی ہوئی جینزاور

ولی ہوئی زبوالا بیک سب کھیا ہر تھا اس نے سب چیس سینس بیجا کیں ، جمع کیں۔ تصلیم میں دالیں اور تھیلی لے کراندر آگیا۔

رسی رو میں ہے۔ " تم اس کاٹھ کہاڑ کو پھرے اٹھالائے ہو۔" وہ اے آباد کھے کرچنی۔

" میں تم سے وعدہ کر آ ہوں کہ اب چیزیں پھیلا کر نمیں جاؤں گا۔ استعمال کے بعد اس بیک میں رکھ کر جاؤں گا۔"

میں کوئی ضرورت نہیں 'انہیں نکالویمال ہے' بھے پنے کمرے میں اتنا زیادہ کباڑ بھرنے کی کوئی خواہش نمد بین

وہ کمناچاہتا تھا'یہ میری چزس ہیں کمیامیں تہمارے کے بے کار ہوں تو پھر مجھے بھی کمرے سے نکال پھینکو اور اسے بتا نفاوہ کمہ دے گی کہ تم بھی نکل جاؤ'اشنے عرصے میں وہ اس کے دل میں پلنے والی نفرت کو تو جان میں کیا تھا۔

آے اس اوی پر حم بھی آیا اوی جتنی پڑھی لکھی
ہو۔ بال باپ جس قدر آزاد خیال ہوں کر اور کی کولیند
کی شادی کا اختیار ہر کر نہیں دیتے۔ اس کا غصہ کو چڑاین افرت کر بر جھک بے معنی نہ تھی اور اے حق تھا اس کی بہنوں کی اچھی جگہ شادیاں ہوئی تھیں ان کے شوہروں کا شار اچھے کا روباری لوگوں میں ہو تا تھا۔ وہ اچھی شکلوں والے اچھے میے والے اچھی گاڑیوں میں بن تھن کر آتے تو کئی ریاست کے شزادے لگتے تھے۔ اور ایک اچھی شکل والا صرف بیہ گاڑی بھی جگہ نہ ہونے کی صورت میں کونے میں دیکا بیشا مگریٹ بیارہ تا تھا۔

کاشو ہرای لائن تھا۔ باجرہ سلے بیل تیمرے لاتی احتجاج کرتی مجردب رکھاکہ آنے اثر نہیں ہو تا پہلے جودہ جب جاب من لیتایا بھی بھار جمڑکے لگنا تھا اب مارے مرتے پر تلا

وها بي عزت بحاكرالان اللي تعي-بحول كابأب كى دنول من آنا كمي بحول سات چیت کرلیتازی خودنی چینتی تھی ٹاگوں کو پکرلیتی اسم قیام لین ارد کرد کلومتی جریوں کی ی بولیاں بولتی سمی۔ ارو کرد منڈلائی رہتی' تھی بھی ہت بیاری' خوب گوری چی سفید رنگت اور نقش میں باپ بر گئی می اے بس اس سے ہی انسیت میں ورا اٹھالیتا یا چوم ليتا بحس ون جانا مو يا وه زي يه بهي كرجا يا-ويكم أسولي بولى بالورى جا آورندده من صورت من است پاتفان فے دورد کر آمان سرز اخرابیا ہے۔ البنديد بردانه محى كداس كيان كالادهكي روني طِلاني ب مجرس جيناتي ب المال الاجتيب سنحے سنھے گالوں پر موتے مولی آسو بتے ہیں اور باجره ول تقام كر بينه جاتى --- بهي بسار خود محى رونے لکتی ہے تو بھی اے ایک تھٹرار کر مرکعے سے لكالتى برى اس ليے كروواں ہے۔ مريه بال كيماياب أس مخص كاشو برول كے بت برے قبلے سے تو تعلق تھائى مروه باب بھى بہت براے وہ این بحول کے لیے بیشہ دکھ کا باعث بنا ہے۔وہ باب کملانے کے قابل شیں ہے کوئی اسے جاكريتائے تو۔

0 0 0

سمبرا پہلے بہل مرف بیزاری کا ڈکار تھی بھرما قاعدہ چڑنے گئی۔ اس کی چیزیں کمرے سے اٹھا کر باہر بھینگ دی۔ شادی کو ابھی ایک مادی ہوا تھا 'اور یہ ایک سال کی طرح گزراتھا۔

فون کیاجس کی بوی نے اسے دس باتیں اور خوب سائیں۔ان سب کاخیال تھاکہ وہ مال کے بملنے خود هي برب كرجائي المجراس بدهى كوكمو ابناانظام خود كركے بوك كي كئے لفظ مال نے بھی ہے حيد بھی ساتھ تھا ہے کھے نہ کمانے بیوی کوٹو کا ملکہ کمہ وا "اللي كوبول دي روز روز يمي كمال علاي كا میرااینا کھرہے سو خرجے ہیں۔اب بچہ بھی ہے کہاں ے میے بچاؤں مں جوان کو جیجوں مبنی پر ناز تھا تو میتی رہیں بئی کے گھر- بنی کیادوائیں بھی سیں ولا سکتی ال کو-"بیاس ال کابیاتھا۔

باجره فون يكركر ساكت ره كي بل كو يملي باراحساس مواكه مني ما تكتي موئ بينيون كو نظرانداز كرت وقت بنی کے مل کی نری محبت سچائی اور وفاداری کا اور اک

بينے كے ليے روتى مال كوباجره نے كلے الكايا اور بچوں کی طرح پارکیا۔ تسلی دی مسمجمادیا "اس کے بعد باجره نے مال کی دسرواری ایسے اٹھالی جیسے تین بحوں کی ذمہ داری اس کے سربر مقی سارا کی اخبار میں جاب ہو گئے۔اس نے وہیں اس کے لیے کوشسیں شروع كري اور أيك دن إے دفتر بلواليا ميلا ممينه مست ير ركمواكيا-وه ذبين تحيى المحنى تحي - خوب احيما کام کیا۔وہ اسکول اور اخبار کے وفترے ملی سخواہ ہے محم جلارى محى - بحول كى تعليم ير خرجا مور القالمال كاعلاج مورما تفا- بمى أيك دو بزار في جات اور بمى سارے یے ہوئے بھی خرچ ہوجاتے

مشكل ونت كواج مح وقت كى اميد بريالتي ربى-بچوں کو بملاتی پسلاتی رہی۔ ساری باتیں ایک فرف اس لاہوا آوارہ مخص کے دیے گئے زم ایک طرف جو اس کے بچوں کے دلوں بر آثر ڈالے

كى دنوں ، نى الارم نگاكرسورى تھى۔اب يا تفاوہ رات مے الحقی ہے۔ بھرسوجاتی ہے۔ وہ فون اللق بوال سے رہیو میں ہو آیا مبر بند ملا ب اس کے چرے ہر مایوی کے سائے کمیے ہوتے جاتے

اس نے سوچاوہ بھی کملئے گابید بنائے گاتو سمبرا اس كے ساتھ سيف ہونى جائے كيد ميراكاروبير بمى نارىل موجانا بممى اسے جرج سے بن کے دورے پڑتے اور دہ چیس افعا افعا کر چینکی

وہ حیب جاپ تماشائی بنا کوسنے سنتااس کے یا پھر كمريث فل جانا-اس رات بابرسوجا بالمحرف آنا بحرغميه ديتاتو آجانا ميراكے مال باب بھي بيرسب محسوس كردب تصاس كالكاروب بخى ابوذرك اتنا

احبان صاحب کے چرے پر ہرونت تفریحایا رما۔ بی کے ساتھ زیروسی کرنے کا احساس اغرری اندرب جين كيے ركھا بس كى كواس نوجوان مسكين صورت والے ابو ذریر رحم نه آنا تھا عکر نه ہوتی تھی ا اس كا اينا كون تقاجو بريشان مو يا اس دنيا من باقي مارے رہے ایک طرف مال اور باب ایک طرف اس کے مال باپ نہیں تھے وہ کس کے آسرے پر احتجاج كرتا اختلاف كرتا اعتراض كرتا مارا بجهايك طرف اس کے بی ایک طرف

ہاجرہ کی ماں نے دو سری شادی کرلی تھی۔ایک بیٹا ہوا جوہاجرہ سے تو کئی سال جھوٹا تھا 'ہاجرہ کی مال جب اس سے فون پر بات کرتے ہوئے حمید کے قصے شرارتس باتيس بناتي تواس كادل جابتا دو ژكروبال پينج جائے اس کاکوئی بھائی نہ تھا۔ حمید کو بھائی تصور کرکے اس كاول نرم موجايا كريا تفائت بن اس كامال إس کے اس لوث کر آئی جبوہ خود ایک ماں تھی اس کے میں بچے تھے جن کے لیے وہ دن رات محنت کرتی تھی، ایک کے بعد ایک کام عجراسکول میں جاب مل مخی۔ سکری بس زیادہ انجھی نہ تھی اتنی کہ گھر کاراش آجا تا اوردودفت كى روكى ميسر بوجاتى-مال کے آنے کے بعد خرجہ ددہرا ہوگیا۔اس کا

علاج اس کی دوائیں اس نے ایک دوبار حمید کے کھ

المار شعاع وسمبر 2014 157

اس كاتصلابام يجينكا زي كواس الك كيا-" نگلویمال سے ابھی اور اسی وقت۔ تماری اس كريساب كوئى جكه ميس-"دهكادے كرما مركيا-"جارہا ہوں 'جارہا ہوں 'مجھے کوئی شوق نہیں ہے آنے کا۔وس وس وقعہ فون کرتے ہیں۔ تب ان سے ملنے آیا ہوں۔ تمہاری شکل دیکھنے کا شوق نہیں ہے

لماجعكادروازي بيباغا كرجلاكيا-يے رونے لکے ' بحول کی ال نے تینول بچول کو سائھ لگاليا۔وہ خود بھي روربي سي-بجوں کی نانی نے آج اپنی \_ بٹی میں ایک مال اليمال دو مجمي إجره كمال مين نه جاك سكي-

يركبل في كمر عن بلاكر خوب براجعلا كما تفااور نوكرى سے فارغ كرويا تھا۔ أيك اور امتحان أكيا 'وه جب جاب چلی آئی۔ وہ نوکری وحویرے کی میح سورے نقل جاتی پرشام کو اخبار چلی جاتی وہاں بھی اس کی سکری مہیں بردھائی جاری تھی۔ بمشکل اس بار سرہ بزار ہوئے 'یل جع کوانے کے بعد کی چزیں راش ے نکالنے کے بعد بھی راش ۔ بورانہ موسکا الل كي آدمي دوائي ليس أدمى ره كئي-ابحى بحول کے اسکول کی قبیں باتی تھی۔ وكياموالاجه المحمنا؟ "مال ريشان ميس-" کھے نہیں ہوالال "چرے محل ظاہر تھی، اور لیجے بیزاری وہ کرے میں جل کی۔

وہ انی زنی کو کلیے سے لگا کر ڈھیرسارا بار کرتی اور دعاكرتي كاش اس كے باراس كى محبت صور كى يورى موجائے جس کی بچوں کوباپ سے توضع ہے۔

محرایک دن معامله صاف ہوہی گیا۔ قیصر آیا تھا' بت خوش كوار بار چرے ير سجا تعا-نيانيادولما- بحول کو پکڑ کر بدیٹھ کیا میں حمہیں تہماری ٹی ممی کی تضویر

سل فون كلول كربين كيا-باجره كرات حرت كرت كرت عائلان چرو بھے کیا۔فاطمہ پاسے اٹھ گئے۔ زي حواس باخته تصورين ديمتي ربي-منه مطيركا كملا رہ كيا۔ باب كے پاس سے افعنا اس كے ليے

مشكل تحادوزني كوساته لكائ بيفابتار باقعاب ایدوی آئی ہیں جو آپ کے ساتھ آئس کریم

زيى كى انظى اس تصوير ير دك كى معصوم آكھوں مي اور بھي سوال تھے' فاطمہ كونے ميں منہ جھياكر رونے کی۔شانی آنکسیں بحرآئیں۔

باجره نے آؤ دیکھانہ آؤ کمرے میں کی اس کی ساری چیزس اکشی کیس ایک بیگ میس بحرس اور با ہر آگرمند پردے اریں۔

" آج کے بعد میرے بول کی زندگی میں زہر کھولنے مت آتا۔ نکل جاؤ اُور رہو اپنی نئ بیوی کے ساتھ۔میرے بچوں بر تمہار اور تمہاری کندی فطرت کاسانیہ مجی نہ پڑے۔"وہ پہلی بار چیخی تھی۔ آجھوں

شعاع دنمبر 2014 158

آج اے بھی گولی کی ضرورت محسوس ہوئی تھی۔ نیند کی کولی کی۔

ميراكوداكرنے خوش خرى دى تھى۔ وہ پھولے نہیں سارہا تھا۔ماموں بھی بہت خوش <u>متص</u>لگا جیسے سب م کھے تھیک ہونے جارہا ہے وہ عجیب مشکش میں جتلا متى بهت كوشش كى حم كروان كى مركوني بين اس ك اس كام من شامل نه بوئي- جيسے تعلي تكليف مس بد مینے تمام ہوئے سمی بری کی پیدائش پر کون خوش نہیں تفالے ایک اس کی مال تھی جو عربیال ہی كياكرے- آخرمال تھى جى كے رونے ير تؤب جاتى مى-ابودرى اس كاروبية آخرى حد ميك فراب ہوگیا۔ فیصلہ کرلیا تھاکہ اب اے یمال تھے نہیں دینا۔ایک دن اس فے ابوذر کود ممکی دی کہ "وہ خود کشی كركے كى- اگر اس نے نہ چھوڑا تو"اس نے بہت معجمایا کہ اب ہم دونوں ایک بی کے بال باب بن کئے ہں۔ کم از کم اس کے لیے چھ سوچو۔ مردہ چھ سوچنے

وونوا کے درمیان اوائی ہوئی۔وہ تھکہار کراسے طلاق کانونس دے کرنگل آیا۔ چند ماہ کی بجی کی طرف ول معنيا تفا مركي ويمنا- كيد ريتاويال-اب كونى

تبى اس عائشہ كے والد ملے بجنہوں نے اس الين كام من شامل كرليا اور آسته آسته اتنااعماد أكيا كدات كمرك كامول مين بحي شامل كرليا تغال وہ ایک دوبار کی سے ملے کیا مرنامرادلوا۔ ے کھانا سیں کھاری سی دھنگ ہے۔اے عاکثہ

معل كردوا بي حرات مك سوت على جلى على تى تعي وه لیٹی ہوئی تھی بہاتھاال بھی اس کی طرح برائے میرز گارڈز والی بوسیدہ چھت کو آسان سمجھ کر تھور رہی

"المال-" أواز جيم كس مرك كنويس س أربى

الماسيدهي بوتئين-"بول"-"الل-آب ميدكياس جلى جائيس-" وہ اے جراتی ہے دیکھنے لکیں 'جو ابھی تک جھت کود کھ رہی تھی۔ تو جاہتی ہے میں دہاں موں جمال کوئی میرے یاس دومنٹ بیٹھ کربات تک نمیں کر آ۔ جانوروں کی طرح کو تھی میں ڈال کر رونی دے جاتے ہں۔ایسے پھینک کرجیے جانوروں کے آعے جارہ ڈالا

"المال-"اس نے توپ کران کی طرف دیکھا۔ "يمال آب كوكيامات المال إبشكل وائيال-میل تک نمیں لا عنی میں آپ کے لیے اور اب دوائي بھي- آج آپ کي کوليال شيس لائي مي جوبت ضروری میں۔ جن کے بغیر آپ کو نیند بھی تہیں

المجموم من تركياس مرتاجاتي مول-" أواز ى قدر تحيف تھي۔ "المال!اس طرح كى اتنى كرك آپ جھے بريشان كروبي بي-"مشكوه در آيا-

" باجره - من جائتي مول " مجمع يهال موت

" ہاجرہ! میں سب سے پہلے بہال بیاہ کر آئی تھی۔ میس توبیدا ہوئی-بری ہوئی- تیری شادی ہوئی- یے "كى چزى فكر كول اور كى چزى نه كول-"

المبنامة شعاع وسمبر 2014 P59 159

تفاعراس نے اکیلے رہ کراس کا انظار کرنا کے لیا۔وہ چھوٹے سے کل کی رانی بن کئی اور اسے چھوٹے سے محل كاراجه بناديا-

ودر بیا تول می لکڑی کے کل می راجہ والی نے زندگی کی بنیاد رکھی تھی۔ زندگی بہاندں میں رقص

ابودر كواب زندگى زندگى لكتى منى و خود كودنيا كا خِينَ قسمت رّين مود مجين لكا قا الصالك كم عرا خوب صورت الرقى عابتي محى-اتاكه اس كى يندكا كمانا بنا اس كى يندكى چيس د كى جانس اس كمر من اس کی رائی نے اس کے لیے زندگی آسان بلکہ خوش کوار کروی تھی کی شروعات اس کی زندگی

بارش بهت زیاده برس ربی تقی ده بمشکل دفترے كر چنى عن يانان تھ رات براس سے لينے

ويكياواقعي اس بارسيلاب آية كا-"فاطمه درى مسمى اس سے چٹ كريشي ہوئى تھى۔ "نيس آئے گا۔"وواے ماتھ لگائے ہوئے اس

بوسيده جعت كوير ميدرى محى-المال سوچكى تحيي-زى ان كے ساتھ سوئى تھى-

وه فاطمه اورشانی جآگ رہے تھے۔ "میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اسکول سیں جاوں گا-"شانى نے سرافھاكر كما تھا۔

وہ حرانی سے اسے دیکھنے گئی۔ دیمیا کما پھرے

"اب اسكول تهيس جاؤل گا-" وه ضدى يج كي طرح بينه كيا- اس في مينج كرايك تعيرنگايا- وه ساكت كفراريا- زندگي من بهلي باريا ته الحايا تعا-" بولو- كيا بولتے مو-" وہ چيخي "عجيب وحشت ہے۔ فاطمہ کا ول وال حمیا الل نیند سے بیدار ے ایا۔ وہ خوش تھی حالا تکہ اے اِس علاقے ے ڈر گاتا ہر گئیں۔"کیاہوا ہاجرہ!خیریت ہے تا۔"

وواس كمال باب كوسمجمانا جادر ما تفاكد زيردى ند كري - كراس ميلياتش فحدكردي-شور مجادیا کہ شادی کرنی ہے تو ابوذر کے ساتھ۔ كمريس بهت بنكامه موا- ابوذر كام جمو و كرجلا كيا-ووسرى جكيه كام وعويد فالك خوش فتمتى سے اخرال كيا۔ اسكول يس ساتھ يراحا موا تھا۔ اس نے سفارش کی-بات کی- کمپنی میں جگہ بھی خالی تھی۔ کمپنی کو ایک محنت مش نوجوان ملا اور نوجوان كوايناروز كار-

كئى سالول بعدوه چين كى نيندسويا تقا-اسابيا چلاکہ چین کی نیند کیا ہوتی ہے۔

أيك مال بعدعا كشه كيب في ابوذر كود حوير اتحا اور عائشہ سے نکاح بر حوا دیا۔ ابوذر نے خاصی حرالی ے این نکاح میں شرکت کی۔ نکاح نامے پر سائن كرت موئ الركيول كي طرح باتد بعي كان في اباسے عائشہ کے باب نے ایک ٹاک دیا کہ دہ كسي بمي وكري ملى جكه أينا كرينا لے اور اے رخست کرا کے لے جائے محمی سے نکل کر گھر بنانے کامرطہ سخت تھا۔

وہ بیاڑ کی چھوٹی می چوٹی جہاں پر ان کا کیمپ کئی مینوں تک لگارہا تھا۔ آہے وہ چوٹی اور اس کے سیج بهتی ہوئی نبر کتنی احیمی لگتی تھی۔ چوٹی پر قبضہ کرنے کی صورت من كونى اس سے يوچھ مجمد كرنے والاند تقا۔ الله کی زمین اس کے بندوں کے لیے بچھی جاتی تھی۔ اس نے ہم اللہ کی وست کی مددے قرضہ لیا و مرول کامکان بنانے میں کامیاب ہواجس میں آدھا كام لكزى كاقعال

سرے شورے دور میا ثول کی کودیس ابوذر کاچھوٹا

وہ عاتشہ کو چند لوگوں کی موجودگی میں رخصت کرا



اس کاول ٹوٹ کیا۔ آنکھیں مجرآئیں۔
"آبندہ ایسے نہ کمنا میری جان! تمہاری مال زندہ
ہے ابھی۔ کما تحق ہے۔ تم کیول ایساسوچنے گئے ہو۔"
اور وہ مال کے سینے ہے لگ کریہ سوچنا رہا کہ جو نیچ ہیں' بھول بیچ ہیں' بھیک مائتے ہیں'
ان کی ما تمیں یہ کیول نمیں سوچنیں۔ ہرمال اس کی مال
جیسی کیول نمیں ہے اور مال بیٹے کو ساتھ لگائے یہ
سوچ رہی تھی کہ سب بچے ایسے ہونے چاہیں جسے کہ
میراشانی ہے۔

000

بارش سے جگہ جگہ پانی جمع ہورہا تھا ایک طرف رستہ اوبری سطح بر تھا جہاں ہے بچے اسکول اور بردے اپنی اپنی جمعوفیات کونکل رہے تھے۔
ہاجرہ نے بر آمدے سے پانی نکالتے ہوئے کھڑی سے جمانکا۔ ملئے شانی کھڑا تھا اور رہتے ہے کچھ لڑکے جو پانی ہٹارہ ہے ہے وہ ان کے ساتھ مل کر مزک مساف کررہا تھا باکہ لوگ با آمانی کزر سکیں۔ اس کے مساف کررہا تھا باکہ لوگ با آمانی کزر سکیں۔ اس کے مونوں پر مسکرا ہے آئی۔ اور وہ مفائی کرکے جسے بھی ہونوں پر مسکرا ہے آئی۔ اور وہ مفائی کرکے جسے بھی ہونوں پر مسکرا ہے آئی۔ اور وہ مفائی کرکے جسے بھی ہونوں پر مسکرا ہے آئی۔ اور وہ مفائی کرکے جسے بھی ہونوں پر مسکرا ہے آئی۔ اور وہ مفائی کرکے جسے بھی بھائی ہوئی۔

آج سارا بھی آئی تھی اور اس کے لاکھ منع کرنے

کے باد جود اس کے زیور اور اسے کیٹرے اپنے ساتھ

رکھنے کے لیے لیے گئی۔ اسے بختہ بقین تھا کہ دریائے

سندھ میں آنے والا پانی کا سیلالی ریلا بہاں بھی اپنے

وہ بچوں کو لے کراس کے گھر شفٹ ہوجائے مگراس

فہ بچوں کو لے کراس کے گھر شفٹ ہوجائے مگراس

ناکے مودون کرر کئے بارش میں تیزی آری تھی اور

سیلالی ریلا نزدیک تھا۔

سیلالی ریلا نزدیک تھا۔

نقل مکانی کررہے تھے جو نہیں جاسکتے تھے 'وہ حفاظتی

نیا کرنے لگے۔

الماں کی طبیعت بہت خراب ہوگئی تھی اسی کہ

بچاؤ کرنے لگے۔

الماں کی طبیعت بہت خراب ہوگئی تھی اسی کہ

کہیں لے جانا مشکل ہی نہیں ناممکن تھا۔

کہیں لے جانا مشکل ہی نہیں ناممکن تھا۔

" المتاب السكول ميس جاؤل كا-" "توتم نے اے مارا ہے کیا۔" وہ بھی اٹھ کر بینے كئي- روتے ہوئے شانی کی بنکی بندھ گئے۔ ساتھ لكالياتل ت و آئنده آگریه کهاکه اسکول نهیس جاوس گانوبتاوس كى الحجى طرح أواره بعرفااينباب كى طرح ... اسكول منیں جاوں گا۔" "اس وقت بچوں پر برس رہی ہو۔ یا گل ہو گئی ہو۔ ارے استعفار پر مو کیسی بیلی جمک رہی ہے۔" وہ در تک بریراتی رہی جر شانی کو ساتھ لگائے ہوئے منع قريب تحى كداس في شانى كوجا محتى موسيايا طل بعرآيا-اساسيفياس انور لثايا-"جهيس باب منا مرياس كه سي سوائ تم لوگوں کے بہت ڈواپ دیکھ رکھے ہیں تمهارے حوالے سے۔ تم تميں راحو كے تو ميرے خواب كون بورا كرے گا۔ نوكري مل جائے كى۔ برا وقت كزر جائے گا۔وقت رکتا نہیں اور برے وقت کے بعد اچھا وقت بھی آئے گا۔" " ہم میسے کمبل ہے لائمیں کے می۔ آگر نوکری ليك مل- يمي حمة مو كف على كى دوا تمين ب جهت أوث ربي ب وديس زيور الادل ك- ميرازيور مم مو-"من آب كوزيور بيخ ميس دول كامي!" ده الموك وتو بحرمبر كروا التصوفت كالتظار ویلمویم میرے بیٹے ہو-میرے دوست میرے ماسمى يرسمين ميرك ماته الكرمالات بمتريان

ابنامه شعاع وسمبر 2014 161

آکے کیا۔ جمال سے پانی کم تفا اور لکانا شاید مجھ آسان-دوافرادنے ل كرائے اورياني كواشايا- كارى میں ڈالا ان کے مربرایند کری تھی بہت خون بہ

وہ جیے بے ہوئی کے قریب تھا۔ زین اور فاطمہ کو آواز دينا جابتا تحامر حلق من كحد بعنسا موا تعاجي اس کا سر کی کے کندھے پر وصلک حمیا تھا۔ آ تکھیں دھندلائی ہوئی تھیں۔ اس کے بعد اے ہوش نہ رہاتھا۔

اس کی آنکھ کملی تو المال اس کے قریب تھی۔ باندوس رچوت کے نشان تھے۔وہ بمشکل آگے آسکی محي جمال المال كالعش لمي تمي بمشكل الفاكر ان کو قربی علاقے میں اس کے یزوسیوں نے وقن کیا تعاران کے کسی کروپ میں فاطمہ بھی زندہ سلامت مل کئی تھی۔ چونیں تواہے بھی بہت آئی تھیں محر چونیس و بحرجاتی بس-زی کا پچھا آیانه تھا-رورد کر بچوں کا برا حال مو کیا تھا' نانی کی موت اور زنی کی

بس ايك بي سوال تعا-كيازي في الح مي موكى-کیاوہ جمیں ملے گی۔ سارااور سفیر پہنچ کئے تھے گھر لے گئے اسے ہم ون تكودويس ربى بعرايك جكد كم كرائي مكان ال

سارا اور سفیرس کراینا کوئی کاروبار شیروع کردہ كمركى جست كركى تقى يانى كمس آيا تفا كون كرا ، مصد ساراس كون بردد درد وكر تفك كي تقي جيد اس سلاب کی نشریات ماداول نے جیے اس کے اندر کی

ر لوشے کی تھی مگراس کی زی ۔جس کے منے کی آس بھی وم توثی تو بھی امید کی کران روشن وہ بچوں کو مال کے ہاس جھوڑ کردد الینے کے لیے نكل كى رائ فراب تصد آده محفظ كاسفر ويراه محفظ میں طے ہوا' سلالی مطااس علاقے کی طرف تيزى سے براء رہا تھا۔

باجره کے ساتھ ساتھ کھے اور لوگوں کا بھی اندازہ تھا كه بوسكا إلى مخ موال اوهرند أست في بمه جائے كونكه أيك باروه في بحى تھے تھے۔ اس نے دوالی سواری منامشکل موربی تھی۔وہ

كاني بيدل جلي بحرر كشه الما- أوصف رستة يرجمو وكر كميا آسياني وياني تعال

اس كاول دال كيا وحركن صيرك عي كم بر كال كريسى محرفون بفي كمرجمود آئي تھي-سالاني ریلا اس کے علاقے میں ممس کیا تھا۔ یہ علاقہ دریا ے تیب قل

اس کی آنکسیں ایے بہ رہی تھیں جیسے زمین کی معجرياني تجيل كرمه رباتفا-

أم رسته بند تھا۔اس کے ہاتھ میں دوائیں اور كحانے يينے كى اشيا كاتھ يلا تھا جو اس نے مضبوطى \_ تقام رکھاتھا۔

اے صرف گھری پروائقی اور گھروالوں کی۔۔ الل سُمَّانَى قاطمه وريل بل رک گیاجے۔وہ اندهادهند آگے بھاگی۔ آگے كوئي كرها تفاجس مين كر عني ... افعنا اور بچتا محال تفا

كون بحا-اوسان خطائقے- چينيں تھيں۔ کوئی اس طرف آیا تھا۔ ان دونوں کو تھے ہے کر

*WWW.PAKSOCIETY.COM* 

"كىسى ہو بيٹا؟" دە خور آكے برمعالے بيار كيا "کیایہ کے ہے۔ زی واقعی کم ہوگئی ہے؟" کمرے کے اطراف من ويمضة موت جي يقين كرناجايا-فاطميه في اثبات من سرملايا تفا اس كى آكھول "تم تحیک ہونا۔"اسنے پہلی بار فاطمہ کی اداس أتكمول من ديكها تفا بغور اس كى أتكهيس كمى

براؤن تھیں جن میں دکھ اور ڈر ہلکورے لے رہاتھا۔ اس نے فاطمہ کوساتھ لگالیا۔ "ہم اے ڈھونڈلیس محمدوه مل جائے گی۔ زنی جمیں مل جائے گ۔"وہ زندكي ميس يهلى بار فكر مند مور بانفا-

"شانى ... ادهر آف مير عياس-"اس فيازو برحاكرات قريب كرناجابا

"ميں ٹھيك ہول-"اس كالجه سرد تھا مگر آنكھيں تم ہورہی میں۔وہ حرت سےاسے ملے کیا۔ "مِين تمهارا باب مون شاني التمهارا ول تنبين جابتا كه تم مير عياس أؤ-" كيلي باركبحه شكسته تفا-"اس كى عادت سيس دالى آب ف-"وه كتاب بند كرك كري عيام جلاكيا-

"تم این ال کی زیان بول رہے ہو۔"اس نے بلند آوازم كماتحا

اسے فوری طور بربلوایا حمیا تھا جاتے ہوئے وہ باربار اسے زی کے بارے میں تنبہے کریا رہاتھا سلےوہ جانے سے پہلے اسے اپنا خیال رکھنے کے لیے گہتا تھا۔ اورنه جانے کے بمانے دھونڈ آتھااب تواہے پالقین موكياكم يد بى اس كى بي بيدو جران نه تقى خاكف محى خفااور تاراض\_ اس كاجهوا تراموا تغال " مجمع ينا تقا عن مهي خوش سي ركه سكول گا يجه يا تما عميس ايك دن محم عدد عرساري شكايس موں كى-"رات اس فے اس كى بات كے مین کی اے دیکھ کرا تھی تھی مراس تک آئی جواب میں کماتھاجب اس نے کماکہ نمیں۔ نمیں۔

آج مبح سارااور سفير آئے تھے۔انہيں مل كر پھر ے کھ كرنا تھا۔ زى كو تلاش كرنے كے ليے سفيركے چرے ير محمكن محمى محمود وشاش بشاش لبجد لياس كحياس كفرا تفاساران بحول كوساته ليثا كرخوب باركيا البوه ان كوكماني سناني كلي سي ہاجرہ تاشتے کی رُے لے کران کے یاس آئی۔ انہوں نے سوچا چرسے تھانے چلتے ہیں اخبار میں اشتهار دیتے ہیں۔ شاید کوئی امید پوری اترے وہ منوں بوں کواسکول جھوڑ کرخودنگل محے اللہ کانام لے كروه نام جوكام بنا ماب

وه رات کا بهلا پر تھاجب سفیراور سار آکھر کے لیے نظے تھے اور وہ کھانے کے برتن سمیننے کی تھی جب ووباروروازه بجايا كيا

"مين ديكه لول مي!" شاني كرب عدا برنكلا تقا-" د کھے لو۔ مردھیان ہے۔ پہلے یوچھ لیما کہ کون ے "وہ برتن وحونے کی تھی۔ شانی مے پیچھے بیچھے قيم آربا تفائشاني عدم ولجيسي دكها ابواكر الركى طرف

"كىسى مو؟" دەاس كى طرف آيا-دەخاموشى ت ایناکام کرتی ربی-"من تم سات كردمامول"

" اینے مطلب کی بات کرو-" وہ اس کی طرف تهیں دیکھری تھی۔

" بجوں سے ملنے آیا ہوں میں۔ کمال ہیں میری بیٹیاں۔ بیٹے کوتو تم نے میرے خلاف کردیا ہے۔ "بست جلدي نهيل ياد المحي مميس اين بينيول

" مجھے تمہاری باتوں سے کوئی دلچین نہیں ہے۔ فاطمه 'زی کمال موسیح ... "اس نے کمرے کاوروانه كمولا إدر أندر جعانكا - شاني كوكتابون من محويايا - فاطميه

ابندشعاع وسمبر 2014 163

WWW.PAKSOCIETY.COM

آگرول سے قبول کرسکومیری بنی کوتوا چھی بات ہے گر مجھے تم سے کچھ انچھی امید نہیں بسرطل ... تم سوچ لو' میں تمہیں سوچنے کے لیے وقت دیتا ہوں۔ ابھی ہماری کوئی اولاد نہیں ... ابھی تمہارے لیے بلٹنا شاید آسان

وہ کتنی آسانی ہے بیرسب کمہ رہاتھا جو سوچنے کا تصور بھی اس نے بھی نہیں کیا تھا۔ وہ آنسو بھری آنکھوں ہے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے اندر کا اشتعال برمے رہاتھا غصہ برمے رہاتھا۔

ومم جابوتو\_"

بٹا اخید اوردار تھیٹرد ساراایک پینیٹیس سالہ اوی کو۔
ایک دوردار تھیٹرد ساراایک پینیٹیس سالہ آدی کو۔
بیوی نے شوہر کا آخری حربہ خود آزمایا جب زبان
کسی چیزکو نمیں بیان کریاتی سمجملیاتی عصداوراشتعال
بردہ جا باہے توہاتھ المعتاہے۔وہ بلاشیہ غصے کی اتن ہی
تیز تھی تمریہ

وہ خیرانی سے اپناہاتھ دیکھنے گئی۔ میں اٹھاتھا اور اس کے محبوب کا گال دیکا گیا۔ اتن طاقت۔ ابوذر کے لفظوں نے اسے جتناد کھ دیا۔وہ ساراسمیٹ کراس نے ایک تھیٹریں آبار دیا۔

وه چاہنا اواسے بیٹما شروع کردیا مگردہ کم ظرف مرد نہ تھا ورندہ نہ تھا۔ ایک معصوم می لڑکی کی جرات پر حیران ضرور تھا مگراس نے بدلہ نہیں لیا۔ بیک کندھے پرڈالا اور ہے آثر چرے کے ساتھ ہا ہر نکلا۔ سیڑھیاں اتر ناچارہا تھا۔

عائشہ نے اپنا مر پخنا شروع کردیا۔ زبی آیک کونے
میں کھڑی سمی ہوئی تھی۔ اس نے آیک بجیب تماشا
دیکھا جو اس نے آپ کھریس کسی اور صورت دیکھا
تھا۔ اس کے دل میں بڑول کا کردار بچھ مشکوک ہوگیا۔
وہ جو کئی دنوں سے نمیس روئی۔ رونا نمیس چاہ رہی تھی۔
وہ امی کو پکارتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر جیج چیچ کر
رونے گئی اور عائشہ نے اسے خونخوار نظروں سے
کھورا تھا اور پھر تھیٹروار دیا۔ زبی کے رونے میں کی

یاؤے۔ بھے ہاتھا۔ تم بھے دل سے نہیں جاہوگے۔۔ خمیس میرا میری مجت کا میری سےائی کا کوئی احساس میں ہوگار میں ہوت وقف تھی احمق تھی۔ " بھے ہوگار میں ہوگار میں ہو توف تھی احمق تھی۔ " بھے ہاتھا 'تم بے وقوفیاں کروگی۔ تم اب بھی احمق ہو۔ اکیس یا میں سال اتن بھی کم عمر امیں ہو کرتی طرح ہی ہو کرتی ہو۔ بہتر تھا۔ تم اس او کے سے شادی کرلیتیں۔" وہ ہو۔ بہتر تھا۔ تم اس او کے سے شادی کرلیتیں۔" وہ آئکھیں بھاؤ کراس کی طرف دیکھنے گئی۔ آئکھیں بھاؤ کراس کی طرف دیکھنے گئی۔ آئکھیں بھاؤ کراس کی طرف دیکھنے گئی۔

"هِلْ نِهِ کَماکہ حَهمیں ای اڑکے سے شادی کرلنی چاہیے تھی۔۔دہ شاید حمیس خوش رکھیا تا۔ بہت بیسہ مہت بیار۔"

"ایک دفعہ پھریہ سب کمنایہ"
"بار بار کننے کی ضرورت نہیں ہے۔۔ اتا کتا
ہوں۔ اب بھی سوچ لو۔ تمہاری زندگی ہے۔۔ تم چاہو
تولوث علی ہو۔ وہاں سب کو انتظار ہے کہ تم لوث
جاؤگ ۔ تمہارا باپ بجھے تمہیں یمال رکھنے اور بہت
سی ضروریات نہ پوری کرنے کی دجہ سے براجھلا کہنے لگا

تمهاری سوتیلی ال کوتو کوئی خاص دلیجی نهیں مگروہ مجمی میرانداق اڑائی ہے۔" وہ گھڑی بین کر اس کی طرف مڑا اور پچھے ضروری چیزیں ڈھونڈ نے لگا۔

ایمی نیمله کرلود" ایمی نیمله کرلود"

"بيرس تم الى بينى كى وجدس كمدر بموئب ا\_"

عورت ای مجت میں کتنی کمزدر اور ہے و توف بن جاتی ہے۔ جاتی ہے۔ واقع ہے۔ اس بچھ الی بعض دفعہ۔ اس بچھ الی بعض دفعہ واقع ہے۔ اس بچی نے اور وقت نے احساس دلا دیا ہے کہ مجھے اپنی بچی کو ساتھ رکھنا چاہیے۔ میں جابوں تو میری جابوں تو میری نفرگی میں آئیں 'جو میں نے تمہارے اندر دیکھیں۔ میں میں جابتا 'میری بی اوحوری زندگی گزارے تم

### SCANNED BY PA

ہیں۔ اسی م سے طرت ی لی چاہیے۔ کی دیر میں ان البیت اور اصلیت علی ہے تم پر مر حل بسرحال کی۔ اس نے ایک عرصہ اس مخص سے دہتے جهجكت اسكالحاظ كرتي موت كزارا تعا-اباس كاندررتى برابراس كے ليے \_\_ نه زى تھىند مخبائش-اس كابس جلمانوه اسے دھكے دیے كرنكال ديي مروه بيول كويريشان نسيس كرنا جائتي تقي نه بي ائي بريشانيون كوبرهمأناجابتي تهي-''تم نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ۔ بہت براکیا ے۔برلہ لے ربی ہو جھے۔"وہ زورے چیاتھا۔ شانی کمرے سے باہر آیا۔"آپ میری مال سے ار رہے ہیں۔"وہ ان دونوں کے پیچ کے فاصلے میں آگر كفزا هو كمياتفا «مين تمهارا باب بول شاني!»اس كالهجه بجهده حيما " بجھے پاہے۔"شانی کالبحہ دھیما مگر کاث دار تھا۔ ومتم طنز كردى و-اينباب ير-كس قدر بكارويا ہے تم لوگوں کو تمہاری مال نے۔" وهمى-اندر چليس-"وهاس كالماتير بكر كركواموا-" مجھ ے بات کو شانی! بتاؤ کیا کہتی رہتی ہے بیا عورت تم لوگول كو-بناؤ كتناورغلاتى باينبايك خلاف بولو بولونا-"اس في شافي كابازو يكر كريا كلول کی طرح کہاتھا۔ "چھو ڈومیرے بیٹے کو- کوئی حق تمیں ہے تمہیں اے ہراسال کرنے کا۔ "اس نے بازو چھڑایا۔

شانی اس کے بیچھے جاچھیاتھا۔ "مي!به بحصاري مح "شاني كواس كو حشت "میرے سامنے میرے ہوتے ہوئے کوئی بیہ جرات نہیں کر سکتا۔" قابل- نفرت كريابون ميس تم \_\_"

سمیرانے پہلی بار اسے فون کیا تھا۔ اس کی شاوی موربی تھی پیتانے کے لیے نہیں بلکہ یہ کہنے کے لیے كه اي بني كو مجه دنوں من آكر لے جانا۔ تمیرا کالبجہ زم تھا۔وہ کمہ رہی تھی کہ وہ اپنی بٹی سے باب نہیں چھینا جاہتی۔ ابودر نے بری خاموتی ے اس کی بات سنی اور جب اس کی بات حتم ہوئی تو بغیرالوداعیه کلمات کے اس نے فون بند کردیا۔ اس کے چرے برایک تکلیف دہ مسکراہث بھیل كئ اے بتا تھا سمبرا كے شوہرنے كى كوساتھ ركھنے ے انکار کردیا ہے حالا تکہ سمیرا اتن آسانی سے کمال بحی اس کے حوالے کرنے والی تھی۔ابوہ اپنی زندگی ووبارہ اے طریقے سے شروع کرنے جاری تھی۔ اس نے سوچا وہ قبلا سے فارغ ہو کرایک دودن میں ابی بٹی ہے ملنے جائے گا۔ اس کے لیے ڈھیر سارے مقلونے لے جائے گا۔ اس کے لیے طبح طرح كى چيرى لے جائے كا كھانے كى-اس كے ليے اجھےوالے کیڑے خریدے گا۔ یہ سوچ کری اس کی مسكرابث تكليف غائب مون لكي تعي اس نے سوچتے ہوئے اخبار اٹھایا سرسری تظر كزرتي موئ بلني اور بلث كرشركي-یہ تصور زنی کی تھی۔اطلاع کمشدگی کے ساتھ یے کانٹیکٹ تمبر بھی دیے محے تھے وہ فورا"متوجہ ہواتھا۔

"كتناز هر بحروياب تمنے ميرے بچوں كے دل ميں ميرے خلاف "ده منج جائے كى بالى اتھ مى ليے زہر بحري سنج مين كمه رمانقا "افسوس كه مجھے ايما كھ كرنے ميں كوئي دلچيي نہ تھینہ ہی ضرورت بڑی ہم نے خود ہی اپنے عمل آپ جرات سیں کرسلا۔" رویے اپنی طالمانہ فطرت سے ان کے اندریہ زیر کانیج "اچھا ہوا میں نے تم پر بھروسا نہیں کیا۔ اچھا ہوا " بودیا۔ جنے کی سال ہو بھے ہیں۔ اور اب مہیں میں نے حمیراس قابل تنیں سمجاء تم تھیں ہی اس احساس مورما ہے کہ تمہارے نے تم سے نفرت کرتے

"ضرور چلیں مے۔ جلدی چلو۔ رائے میں ناشتا لے لیں مے۔ مجھے پتا ہے' تم نے ناشتا نہیں کیا ہوگا۔"

وہ شانی کو ساتھ لگائے اس کے بال بگاڑتے ہوئے پارے کہ رہاتھا۔ شانی اس سے چمٹا ہوا اس کا بازو تقامے سرافاكراس كى طرف وكھتے ہوئے كھ يوچورا تفالم محمى اس في بيشي كويوب ليثاكرن باركيا تعاند بى وه اس طرح لاؤكر ما تفا- وه لوك عجلت تيس بابر نكلي-سارانے اسے بھی کمیددیا تھاساتھ چلنے کو مگردہ ان سب كوايك مائه خوش وكم كرمزيد جلنانسين جابتا تفا-اس کیے اس نے کھر پیھے کرانظار کرنے کاکہا۔ شانی سفیرے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹے گیااور سارا ہاجرہ اور فاطمہ یکھے بیٹے تھے وہ کھر کے بیرونی وروازے کے ساتھ کھڑا ول جلارہا تھا۔ گاڑی آگے ر معنے کے بعد اس نے برے غصے دروانه بند کیا اور دروازے کی پشت بر مکا جرویا بحس سے دروازے کو تو کوئی فرق نہیں بڑا مراس کا ہاتھ لوہے کے وروازے ہے اگراکر جنے من ہو کیا تھاجس پر اس کے چرے کا آثر ویکھنے لا کق تھا۔

\* \* \*

ابوذرخلاف توقع تیزی ہے آریاتھا۔ کل بی تودہ کیا
تھا۔وہ جی بحرکر جران ہوری تھی اور پھی ڈری ہوئی۔
"زی ۔ زینی کمال ہونچے!" وہ ایک ہے دہ سرے
کمرے میں جھانک کر آوازیں دینے لگا پھرلاؤ کی گئی
ہر جگہ واش روم میں بھی دکھ آیا۔ کمرے کے
دروازے "کونے درزیں جینے کوئی چیز ڈھونڈ رہا ہو۔
ساتھ بی وہ آوازیں بھی دیے جارہاتھا۔
"کمال ہے زی ۔" وہ پاگلوں کی طرح ڈھونڈ ڈھونڈ
دھونڈ ڈھونڈ
دھونڈ ڈھونڈ
دھونڈ ڈھونڈ
دھونڈ ڈھونڈ
دھونڈ ڈھونڈ دھونڈ
دھونڈ ڈھونڈ دھونڈ
دھونڈ ڈھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ
دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھونڈ دھ

"تم آگر ہماری زندگیوں کو پھر سے تباہ کرنے آئے ہو

تو چلے جاؤ۔ بجائے غم بانٹنے کے تہیں الی باتیں

دہ خاموشی سے کمرے کی طرف گیا۔

"بہت کو شش کی تھی کہ ان کے ول پر تہمارے

ظاف کوئی اثر نہ بڑے بہت کو شش کی کہ یہ تہمارے

لیے اچھاموچیں کرتم نے ایبا نہیں ہونے ویا۔ یہ تم پر

ڈپنیڈو نہیں ہیں اس لیے ان کو ہراسال کرنے کا سوچنا

ہوری تھی۔ وہ ہونٹ چہانے لگا۔ لفظوں کے کھلاڑی

ہوری تھی۔ وہ ہونٹ چہانے لگا۔ لفظوں کے کھلاڑی

کیاس جوالی لفظ کمزور پڑھئے تھے۔ وروازہ کھلئے پر سارا

اور سفیراندر آئے تھے۔ سفیرنے اس کو سلام کرکے

حال احوال پوچھاتھ بوہ بہت خوش کھائی دے رہا تھا۔

وار سفیراندر آئے تھے۔ سفیرنے اس کو سلام کرکے

حال احوال پوچھاتھ بوہ بہت خوش کہ کھائی دے رہا تھا۔

دیتم ٹھیک کہ رہے ہو تا سفیران اس کے چرے ب

"ہلے ہی ہمیں کے کمہ رہا ہوں یقین کروتم 'مجھے کچھ در پہلے ہی فون آیا ہے وہ آدی اپنا تام ابوذر بتا کا ہے اور اس نے اخبار دیکھا ہے۔ وہ بتارہا تھا۔ اس علاقے کا جمال سے یہ کیمپ لگائے گئے تھے۔ اسے وہیں سے زنی ملی تھی۔"

"اف خدایا!" ہاجرہ کی آنکھوں میں انی بھر آیا۔ "سفیرا میں نفل بڑھ لوں شکرانے کے۔"اس کی مجیب حالت ہورہ ہی تھی۔ " بڑھ لینا میڈم! مگر ابھی چلیں خاصا دور ہے وہ علاقہ۔"

"بال چلو-جلدی چلو- میں تنبیج تو لے اول سفیر-"
وہ کمرے کی طرف بردھی۔
سارا کمرے میں تھیے بچوں کو باہر لائی تھی۔ بچے
اس سے خوشی سے چیٹے ہوئے تھے۔
اس سب میں وہ کتنا اجنبی لگ رہاتھا "اس نے پہلی
باریہ سب محسوس کیا تھا۔
باریہ سب مجموس کیا تھا۔
سرجم بھی چلیں تھے۔ "فاطمہ اور شانی کے چرے

كرآكي برسمااور باته برسمايا-"وعليكم السلام- من ابوذر-"اس في الته قورا" تقام كرچھوڑديا۔ و آپ کابہت شکریہ۔ آپ نے ہمیں اطلاع دی۔ ہم آپ کا احبان کیے اتاریں 'بتائیں۔"سفیرمتاثر كن اندازم كن لكار رنی کمال ہے۔" ہاجمہ آکے برحی اور ارد کرد "ده-ده میں می-براس کی چزیں- کرے-" اس نے اس کے اسکارف کی طرف اشارہ کیا جولاؤ کے ميس سامني كلوني براتكا تفا-"روه ب كيال-اسي باب بم آمي بي-" سارا آگے برخی تھی۔ایک کمرے کادروازہ کھلاتھا۔جو خالی نظر آرما تھا۔ دوسرے میں عائشہ بت بن کھڑی "ادهر آؤ-"ابوذرنے اے آواز دی کڑک دار وه كالمين مولى إبر آلى-"وه تھی یمال-رات بھی-مروو-اصل میں-وہ شور كرتى تھي 'روتي تھي 'ضد بھي كرتي تھي۔' "ود ب كمال؟" با يره صيدرودين كو تفى-"وه غصي ما شيل كمال-كسي ينجي شايد يسي كىسى-يانىس كمال چلى كئى-"كتے بوئے آواز كانى "كيانداق بيد" سارا كالبحد تلخ تفا-" دیکھیے " بیں اے تھیک ٹھاک چھوڑ کر گیا تھا كل \_ يفين كرير \_ "ابوذر بحي يو كطلايا مواقعا \_ اور باجره نے شانی کو تھام لیا تھا۔ شانی اور فاطمہ کو بھی حیب لگ

"وهـواقعی تهماری بینی نهیس تھی؟" "عائشه!"اس كاجي جابات بنينا شروع كردي "كمال إو- بتاؤ-كمال ب-كياكيا باس ك ساتھ۔"وہ اس کے آگے برصے ہی دیوارے جا کی م من كول مادول كاست من في محمد نبيس کیا۔ مم کھاتی ہوں میں نے کچھ نمیں کیا۔ بس تھیٹر باراتحاـ ودكيا تم في اي مارا "بي بمول كياك معيرتووه اس کو بھی مار جیتی تھی۔ چھوٹی سی بھی کومارنا کیادشوار تفار اس كا ماته المحت المحت رك حميار عائشه في أنكسي ميجلين بحراس كاركتاباته ومكه كركهوليس-" بچ بچ بناؤ۔ اس کے ساتھ کیا کیا ہے۔ بچ بناؤ۔ تعير شيس مارول گا- گلا ديادول گا-بتاؤ-"وه اس كے مردديوار برباته جمائ كفرادها زاتفا الم يحصدوا فعي نيس يا-وه يا نيس كمال جلى الى المعلى بنده كى-وو يھواگرات کچھ ہوا۔وہ نہیں کی۔ کچھ بھی۔ کوئی نقصان بھی تو میں حمہیں اس کے مال باپ کے حوالے کروں گا۔ سمجھ رہی ہونامیری بات۔ پھر جیل اس کی آنکھیں ایل رہی تھیں۔عائشہ نے پھرے آئکھیں میچلیں۔ "دوروہ نیچ کئی تھی۔اے دھونڈ لیتے۔ ہیں۔" وه فورايسيني كل طرف آيا بيب يك سفيد كرولارود یر کھڑی مھی اور اس میں سے کھ لوگ از کر اوھرای آرے تھے۔وہ وہیں سیڑھیوں کے پیچ رکارہ کیا۔ پھر

ابناه شعاع وسمبر 2014 168

یمیں امیں ہو گی۔ ہم ڈھونڈتے ہیں۔ مل جائے

''دیکھیے' آپ کھاناوغیرہ کھاکرجائے۔ ابوذراس کے ساتھ اوپر آیا۔ ''نہیں بہت شکریہ ابوذر!ہمیں بجی کوڈاکٹر کے پاس لے جانا ہے۔ وہ بخار میں تپ رہی ہے۔ آپ کاشکریہ ۔

چوسارا!" "زى ل كى؟"ودائمىات دىكى كر-" ہاں مل حق ہے گاڑی میں ہے علو بیٹے وصیان سے وہ مینوں آکے بردھے۔ "سفيراوه تعيك إلى "ساراكوب جيني تقي-" تم نیچ جاو 'باجره اکیلی ہے۔ بخارے اسے "وہ بجول کو لیے سے اترنے کی۔ "ميس آپ سيات كون كالبوذرصاحب!آبكو ومجر أيس سفرصاحب إكسى باتيل كرتے بي آپ۔ میں خود ایک بنی کاباپ ہوں۔"ابو ذرنے اس كى يات كائتے ہوئے كما تھا۔ "اوك بهت شكريد مليس كي فعر-بات بوكي-" وہ ہاتھ ملا کر اللہ حافظ کمیے کرنیے چلا گیا۔اس کے جنتے بى گارى اشارك، ونى تعى-ابودر ريانك برجمانعا-" في كني مم شكر كرو-ورند- يقين أكيا حميس که وه میری بنی شین محی-میری بنی سمجه کریتا شین تم نے اس پر کتنے ظلم وصائے ہوں گے۔ شرم آنی عليه ايك بى ر لياحماس موكا-اى اولاد-" وہ کتے کتے رک فریا۔ اور تمرے کی طرف چلا کیا۔ عائشہ اے دیکھتی رہی ول جاہ رہاتھا۔ بہیں سے کود کرجان دے دے۔ شرمندگی کا کیساعالم تھا۔

وہ لوگ رات کئے گھرلوٹے تصے وہ گھرے باہری میں گیا البتہ وہ چھ کھنٹے سو تارہا اور کچھ دیر پہلے ہی اٹھا تھا اور ارادہ کررہا تھا کہ اب باہرجائے مگر تب تک وہ لوگ آجکے تھے کیے کوئی رات نوبجے تک کاوفت تھا۔ لوگ آجکے تھے کیے کوئی رات نوبجے تک کاوفت تھا۔ " وہ آگے برھا اسے بانہوں میں " زینی کیسی ہو۔" وہ آگے برھا اسے بانہوں میں

گ۔ایک دات میں وہ کمال جاسکتی ہے بھلا۔" "ہاجرہ! بچوں کو لے کر رکو بہیں ہم آتے ہیں۔" سفیرنے ابوذر کو ساتھ چلنے کا کہتے ہوئے پھراس سے کملہ "معمد ماتہ جلد کی میں نامیں "اسک آماد

"میں ساتھ چلوں گ۔ میری زی ۔ "اس کی آواز
بھرائی۔
"شیں "تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں۔ تم رکو۔ ہم
آتے ہیں۔"
سارا بچوں کو لے کراندر آئی۔ اور بیک سے پانی کی
بوتل نکال کرانہیں پانی پلایا۔
"سب ٹھیک ہوجائے گا۔ وہ مل جائے گ۔
اوک۔"وہ بچوں کے سیجھارہی تھی۔
بچوں نے بے بقین سے ایک وہ سرے کی طرف

نهرکے کنارے ایک سوئٹر ملاقعا۔ ابو ذرجو نگاتھا۔ " بیاتواس نے بہن رکھا تھا۔" " ادنی مراحی اسم ارلس کر کلا کے ت

" أبوذر صاحب! ہم بوليس كو كال كرتے ہيں-" مفير نے موبائل اٹھايا اور تمبر ملائے لگا۔ تب بى اجرہ چينی-

"وه-وه کیا ہے۔"وه یا گلوں کی طرح آگے بردھی ' جمال سے پھر پر کوئی چھوٹا سا اسکارف امرار ہا تھا۔وہ مینوں اس سمت بردھے۔ بوے پھرکے نیچے وہ گری محق۔ کانپ رہی تھی۔اس کے منہ سے جھاگ بمہ رہا تھا۔وہ نیم ہے ہوش تھی۔

سفیر نے اسے فورا ساٹھالیا۔ ہاجرہ جٹ گئے۔ زمی بخار میں تپ رہی تھی۔ اس نے بمشکل آنکھیں کھول کرماں کو بے بقینی سے دیکھالور ہاجرہ نے اس کا سرچوم لیا۔ ملکے سے لگالیا۔

لیا۔ تھلے نے لگالیا۔ "بچی کولے جلیں۔ بہت مصنڈی ہوا ہے۔"ابوذر کاجیے آکھڑا ہواسانس بحال ہوا تھا۔ سفر زاید چاری میسادلاں۔ اللہ سے ا

سفیرنے اسے گاڑی میں لٹایا اور سارا اور بچوں کو بلائے گیا۔

ابنامه شفال وسمبر 2014 169

WWW.PAKSOCIETY.COM

"تم بيوى موميرى-"اس كالبجه جمان والانقا-" جانتي مولي-" اس كے مونوں ير عجيب مسكرابث تھی۔ كرے كا دروازہ بند ہوكيا اس كے جاتے ہی وہ بند وروازے کے سامنے کھڑا بند وروازے كامغموم سوج ريا تھا۔

اسے کون بتا آکہ دو سروب کی راہیں بند کرنے اور ان بر زندگی تحک کرنے والوں کودروازے بیشہ بند ملتے ہیں کھریہ ان پر ہے کہ وہ لوث جائیں یا بند دروازے سيترس-

سیمراکی شادی ہوگئی تھی' اس کاشوہراہے اپنے ساتھ مقط لے کیا تھا جمال ان کی رہائش اور کاروبار

ابودر بست سارے معلونے اور دھرساری چین لے کرانی بٹی کو لینے گیا تھا اور اے اینے جھوٹے ہے لکڑی سے محل میں لے آیا تھا۔

اسے لیمین تفاکہ آستہ آستہ باکشہ اسے تبول کرنے کی۔اس کی بٹی بہت بیاری تھی۔وہ شرار تیں منیں کرتی تھی نہ شور کرتی نہ تک کرتی۔وہ بات بھی بہت کم کرتی تھی شاید اس کی تربیت میں شامل صاب كمترى أے بورى طرح الحف ميں دے رہى تھى۔ ابوذراس كے ساتھ بهت دفت كزار تا تھا وہ عائشہ كابحى خيال ركف لكا تفاعات اس عربت كرتى معی-ای کیےاس نے اب بے وقوفیاں کرنی کم کردی

س نے یہ حقیقت سلیم کرلی تھی کہ ابودر کی بیٹی کو اب اس کے ساتھ ہی رہتا ہے۔ وہ جاہے بھی تو کھھ مہیں کر سکتی۔عائشہ کا روبیہ بچی ہے بہت اچھانہ تھاتو براجهی نه تفا-ابوذرات به بی مطمئن تفا- کیونکه اے اندازہ ہو کیا تھا کہ اس دنیا میں جو بھی آیا ہے وہ د کھوں ے مشکلوں سے میشانیوں سے کزرنا ہے۔اس نے بت مارى باول سے مجموعة كرليا تقال اے گزرتے وقت نے بتایا کہ کوئی پریشان حال ایسا

" آب ہمیں جمور کرنی آئی کے ساتھ چلے گئے تھے۔"زی کے اس سے کئی محکوے تھے پہلی باروہ حيب ولب سنتارا وراب جرمس جمور كريلے جائيں مے؟"وواس کے ساتھ بیٹی تھی۔

سفیراور سارا ہاجرہ کے ساتھ کھڑے تصاب نے مل کر کھانا کھایا۔ زنی وقفے وقفے سے سفیرسے جاكليث باكسي جزى فرائش كرربى تقى كيونكه وه بميشه ان کے لیے چیزس لایا کر اتھا۔

" بخاراً ترجائے تولاؤں گا۔ جلدی سے تھیک ہوجاؤ

ازى مى تهارك لي جاكليث لاول؟ " قيمر نے بری صرت کماتھا۔

" آب تو تنسي لات الكل لات بي-"اس كى بات يرقيم كاجروار سأكيا

"أبلاوس كا-"وداتنانى كمدسكاتها-

کھانا کھانے کے بعد چائے کا دور چلا۔ رات ساڑھے گیارہ بارہ تک وہ لوگ ملے گئے۔ نیچے سوگئے تحون بحرك تفكيو يتق

قيمركافون بجف لكاروها مرآيا بات كرف كے ليے اس کی بیوی کافون تھا۔

ہاجرہ کچھ فاصلے پر کھڑی تھی اے دیکھ کردہ زیادہ بات نہ کرسکا۔ ہول مل میں جواب دے کر قون بند

ہاجرہ خاموشی ہے بچوں کے کمرے میں چلی گئی۔ قیصر کابسرووسرے مرے میں لگایا گیا تھا۔وہ بچوں کے کرے میں آیا 'جمال ماجرہ اینابستر بچھاری تھی بچوں

بند شعاع دسمبر 2014 70

WWW.PAKSOCIETY.COM

نہیں ہے جس کا کوئی پر سان حال نہ ہو۔ ہربے جارے كايمال كوئى نه كوئى جاره مو ماي

"تمهارى بيوى من أكر كوئى عيب ب توحميس ب سوچ کراے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ سوچو کہ تم میں بمي كجي عيب مول كي يا جرتم خود كوب عيب بجهة مو- كونك تم في محى آئين من ابنا اصل چرونسي ويكما-يا بحرآ لينف في معام رعايت ركمي-" ہاجرہ بہت ونول بعد اس کے ساتھ بیٹے کر بات کردبی تھی۔

چارون بہال تک کراس نے ہاجرہ کو دیکھا تواہے زندگی کے تھن ہونے کا احساس ہوا تھاوہ احساس

بعض اوقات جعجمو دریتا ہے۔ وہ اسے کولہو کے بیل کی طرح کام کرتے ہوئے ويكمارا فروه الي حساس بحول كود يكمانونمال موجانا فربيه سب محنت اس كى بيوى كى تقييا ال يب اس كا كوئي باخف نه تفااس ليه وه خوش موسكنا تفامر اخرسيس

وہ خودے شرمندہ رہے لگا تھا۔ اس نے دہاں جاتا چھوڑ دیا 'جہال اس کی محبوبہ رہتی تھی۔ آیک دین ہاجرہ نے اس کافون ریسو کیااور بات تی۔وہ رور ہی تھی۔ "تم ایک سیلفش مرد کے لیے روری ہو۔ ایک الیے مرد کے لیے جو تمہاری خاطراہے بچوں کو ہموڑ سكتاب وتهيس جمورنااس كے ليے كيا مشكل موكا۔ مهس رونانس جائے۔" پراس نے اجرہ کو بتایا کہ اس میں ایک کی ہے وہ

بجد بیدانسی کرعتی- پہلے شوہرنے بھی ای وجہ سے چھوڑ دیا تھا۔ اس نے سوچا اب قیصر کے ساتھ وہ نی زندگی کا آغاز کرے گی۔ ہاجرہ نے اسے علاج کرانے کا مشورہ دیا۔اے جاب کرنے کا کما اور اس کی ہمت بندهائی۔اس کے بعدوہ میلی بار قیصرے خود مخاطب ہوئیاتے روزمیں۔

"میں اب این بول کے ماتھ رمنا چاہتا ہوں۔

تمارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ ودس اللياريخ كاعادى موكى مول قيمرا بحول كى وجدے میں تہارے ساتھ ایک کھریں رہے کے کے تیار ہول مر بحیثیت این بچول کی ال اسے

نیاده مجھے امید مت رکھنا۔" "جم نے سرے سے زندگی سیس شروع کر سکتے باجره!"اس باروه بنس مسكى مسترا سكى-

"ميرےول ميں تهارے ليے کھے تميں ہاب جے مرے ہوئے لوگ ذندہ سی ہوسکتے ویے مرے ہوئے ساتھ کا بھی زندہ ہونامشکل ہے۔ میں تم سے نفرت سیس کرتی- تمہارے کے اتا کافی ہونا عليه-"والمسكراكراته حي-

بعجے خوش سے کہ ان کے مال باپ این کے ساتھ یں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ زندگی شایداب المحى مشكل نهيل-قصرف این زمن چ کرایک بلاث خریدا تفاروه

اب اس ير آسنة آسنة تعمير كرناجاه ربانقاروه اب كمانا جابتا تھا۔ آب منت کرنا تھی۔ ساری زندگی زمینوں ے آنامنافع کھا ارہاائی ضروریات بوری کر ارہا مر اب محنت سے کمانا جاہتا تھا۔

فيصراحها شوهرنه بن سكامكروه اب كوسش كررما تعا كه أيك اچهاباب بن جائدوه محنت كرد با تقابوك مشكل موتى ب وه اس بندورواز المسك علن كانتظار كردما تفاجواس في إين ما تعول سے بند كيا تفاعمر اس - کی جالیود کھوچکاتھا۔ جیسے استغفار کرنے ہے گناہ جھڑتے ہیں اس طرح س آوازدے ہے مجمی کوئی لوث بھی آ باہور



والمالمة شعاع وممبر 2014 171



تھی۔باوں کو بے تر یمی سے اکٹھاکرے کیجو میں علت من جکزا کیا تفا۔ آیک بل کواس نے وال کلاک کی طرف نظر تھمائی۔ "دس ج كراهاره مند"وه زيركب بديراني-"آجائيس-"لبجيس بلاكى بيزاري تقى اوجر عمر الازمه كمرے كاوروانه كھول كرواخل ہوتي-"ايان لى لى! آپ كوصاحب في ايخ كمر عي بلایا ہے۔" باجرہ المال نے پیغام پہنچایا۔ "اس وقت۔" نظراس بارلیب ٹاپ اسکرین کی دائیں جانب مڑی۔ "اچھا آپ چلیں میں آرہی

وروازے بہ ہونے والی ملکی می دستک کو تظر انداز كرك وہ است كام ميں مكن تھى۔ ووسرى بار وروازہ نسبتا" زور سے بجایا کیا چوڑی بیثانی پ تاگواری کی شکن ابھری اور اس کے متحرک ہاتھ رک محصر الب بديد ريع بيد كراؤن ع نيك لگائے وہ اسے کام میں محو تھی۔اس کے نوٹس یاس بی بمريح تضرسفيد رنگ كى يورى استين كى فراك نما قیص پنے بحس پہ تغیس کڑھائی اور کروشیا کا کام تھااور ہم رنگ پاجامہ جس کی چوڑی بس تین 'چارا نچ ہی نظر آرہی تھی۔ کیونکہ قیص کی نسانی نخوں سے ذرااونجی



WWW.PAKSOCIETY.COM

# SCANNED BY PAKISTAN.WEB.PK WWW.PAKSOCIETY.COM WWW.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY PAKSOCIETY1 | f PAKSOCIETY RSPK.PAKSOCIETY.COM FOR PAKISTAN

"میں پرسوں بارہ بے تک کمر آجاؤں گ۔"ایمان جانی تھی آئے کھ کمنابے معنی ہے۔ ومي اب جاوس ديدي إميري اساننمنك المحياقي بي "ركنافضول تفااس ليداج ازت طلب كي توفق كمل بعي شايد بات يوري كري سخ تصراس كئے مسراكر بني كواجازت دي- ده مسراكر شب بخير كهتي اے کرے میں آئی۔ اسائنسن کمل کرے فارغ مونى توبول بىلان بىل كىلتى كمرى ير أكمرى مونى بارە وو جهازیب سکندریاکستان آگیا ہے۔ "اس نے زر اب کمار اس نام نے ول میں کوئی ارتعاش پیدا منس کیا تھا۔ کھڑی کے بردے دوری سے برابر کر کے وہ بذير آميمي فيد آنكهول سكوسول دور محى دهسونا جابتي محي ليكن زبن ماؤف تعليه عجيب اضطرابي كيفيت تهي- وه خود نهيس جانتي تهي وه كس بات يه مضطرب ہے۔ سب کھے تو طے تھا۔ پھریہ بے جینی كيول ؟ يا جمرات معلوم تعا-

ناشتے کی میل یہ سب لوگ جمع تقے "ايمان إناشنا تعيك ع كروجانى-" فلفندى آواز و جائے کا گھونٹ تھرتی ایمان نے مسکراکر انہیں

"مى!اس وقت كھے كھانے كامود نيس مجھے اتى نیز آری ہے کہ اگر اسائنسن جع نہ کروانی موتی تو مِن آج كالج مرور مس كلتى-" فكفته كاستفساريه اس في التجائيه كما وقيق كمال في محى المنت بسير ا تھا کر بھی کو پیار بھری تظہوں سے دیکھا اور دویارہ تا سے میں مشخول ہو گئے۔ "اساننعنٹ لاسٹ منٹ تک سنبھالنا تو آپ کا

معاملات ميں بولنا اينا فرض سمجھتا تھا۔وہ ايمان سےوو سال برا تفااور لی ل اے کے چوشے سال میں تقاراس

ہوں۔"انی بات اوھوری چھوڑ کراس نے کما۔ اہے اول بید سائیڈ تیبل پر رکھ کروہ کرے۔ توفق كمال كے كرے كوروازے يردك كراس نے ہلکی می وستک وی۔ " آجاوً ايمان!" توفق كمال كى آواز آئى- وواندر واخل موئى \_كنگ سائز بير پاوس بسار \_ توقيق كمال بير كراؤن ع ليك لكائنوز جيل ديكه رعي "آپ نے بلایا ڈیڈی "ایمان نے صوفے پر فکلفتہ كے ساتھ بيضے يو جھا۔ " سولو نہیں رہی تھیں۔" فکفتہ نے ای ان کے ريتى باول من انكليال جلات محبت يوجعا-" نبيس مي إلك اساندسك بناري مول- مي فرست ٹائم میں جمع کروائی ہے کھے ٹانھنگ اور

ر المنگ کاکام رہتا ہے۔"ایمان نے وضاحت کی۔ و پرنو ہمنے آپ کوڈسٹرب کیا؟ "توفیق ممال کے لہے مں وہ شرین می جوامان کے لیے بیشہ ان کے ایمان نے مسکرا کر تفی میں سرملایا۔ حالا تکداس ونت وه كاني الجعي مولى تقى - ده تنول بعالى ممن ايخ باب کے بہت قریب تے اور توقیق کمال ایے بچوں ےفارس توبالکل نہیں تھے۔ "ايمان! برسول ليخ نائم سے بسلے كمر آجانا-" شكفته نے اس كا باتھ بكڑتے ہوئے كما-ومى! آپ كوپتا ہے ناميرى اور كنائز بيشل لي بيور ک کلاس ہفتے کودو بچے شروع ہوتی ہے اور ہفتے کو میں ساڑھے تین سے پہلے کھر آئی سیس علی۔"اس نے

ے۔ میں نے اور تمہاری ماانے سوچاخود منے جائے کے معلم مال ایسے بجائے سکندر بعائی کی قبلی کو لیج یہ انوائیٹ کرلیتے بن ـ "توقق كمال نے كما

ابنام شعاع وسمبر 2014 174

كوث بيذيه بجينك كرده نزدكي صوفي بيثه كيا-ٹائی کی ناٹ و تھیلی کرتے اس نے ریموٹ کی طرف بالته برسماياي تفاكر اس كاموباكل جا الهارموباكل ك مرین په چیکتے نام کود کی کراس کی بموری آ تھوں میں

"السلام عليم ليا إس ك ليج من بشاشت تحى-"وعليم السلام ... "لبحه بميشه كي طرح سجيده اور

"كييم بن آب" ووير وش بولا-"من تعبك مول \_ تم س ايك ابم بات كرنے کے لیے فون کیا ہے۔ تم کمر آگئے ہونا جمازیب مكندر ملك في استفساد كيا-

"جی بس ابھی پہنچاہوں۔"جہازمیبنے کہا۔ ومسے تہاری دون بعد کی سیٹ کنفرم کروادی ہے۔میرا اور طیبہ کاخیال ہے اب حمیس مزید اندن میں رہے کی ضرورت میں ہے۔ ویسے توامیان کاب چوتھاسسٹرے۔ لیکن اپی باتی کی تعلیم وہ شادی کے بعد بھی ممل کر علی ہے۔ "سکندر ملک نے بغیرر کے



کے بعد اینے بوے بھائی کی طرح اسے بھی بیرون ملک اعلا تعليم كم لئے جانا تھا۔

" بعائى ! من السف منف تك اين كام ي مطمئن نهيس ہوتی اور اس کو بهتر بنانے تھے لئے اس میں ردوبدل کرتی رہتی ہوں۔"ایمان نے متاثر کرنے

"وفت په کام نه کرپاؤ توامچها بهانه ې پیه-"ضعیع

" بعائى آپ .... " إيناجمله ادحوري جمو وكرايمان نے جانے میں عافیت سجی وہ جانتی تھی وہ ضعیمے

"بائے می ابائے ڈیڈی!"ایان نے تیزی سے صدردروازے کی طرف قدم برحائے " آب بی کمه دیتے میری بات کی تو اہمیت بی نين-"فكفته في كلدكما-"اب مود نبین تو زیردستی کیا کرنی۔" توفیق کمال

نے انہیں معجمایا۔

"بيرسب آب كے لاؤ بيار بس-" فَكُفته نے شكائي نظروں سے میاں کو دیکھا۔ حالا نکر ایمان میں ان کی جان تھی۔ لیکن جمال وہ ان کی بات کو نظر انداز کرتی وہ الحجى بيويوں كى طرح سار االزام خاونديہ ۋال دينتي-"عمر کمال ہے؟" توقیق کمال نے ان کی بات کو تظر انداز کرکے سوال کیا۔

"مبح جلدي تكل كميا تفا- كميه رما تفايمت ضروري میٹنگ ہے۔" انہوں نے سلائس یہ مکھن لگاتے ہوئے کہا۔

" آن ماریسہ جلومیں بھی جلول ہ<sup>"</sup> کچھ سوجتے ہوئے توقیق کمل بولے چر شکفتہ اور ضعیم کو اللہ کلاس آج کیارہ بجے تھی

بنامه **شعل** وسمبر 2014 75

جنل كمينيون كوخام الديايت لي فراجمي ج ايندايس فاراسونكل سے كى جاتى تھى-توقق كمال اور سكندر ملك كى دوستى كى باقاعده شروعات اس دن مولى عبب ائی ایک مغین پر مضم اور ایکسپورث معاملات کے سليل مي توقيق كمال لا مور كيري محية موئ تصاور عندر ملک اس وقت اینے ویل کے ساتھ اس احاطے میں موجود تھے کفتگو کے دوران یا جلا کہ سكندر ملك مجعدادويات كالمشم كليرنس كم سليلي من وہاں آئے تھے جن کی در آمری لائسنسنگ یہ حكومت كو كجه تخفظات تصاس ونت تو دونول بى ائی معروفیت کے باعث زیادہ بات جیت نہ کرسکے جمر اس ملاقات کے اختام یہ سکندر ملک نے توقیق کمال کو انے کھرر عوکیا تھا اور توفق کمال نے اس دعوت کو بخوشی قبول کیا تھا اور پھرا گلے ہی دن دہ اپنی قبل کے ماتھ مکندر ملک کے تھریر تھے۔ طیبہ بھاہمی آبے شوہرے بھی زیادہ برخلوص خانون تھیں۔ان کی فیکی جلد بے تکلف ہو گئی تھی۔ جمازیب سکندر ملک کا الكو تابيثا تفاجوشاوى كے كئي سال بعد موا تھا-" میں آپ کے ساتھ مشترکہ کاروبار میں دلچیں ر كمنا مول توقيق صاحب!" سكندر ملك كي بات توقيق کمال کے لئے جیران کن تھی۔ "لیکن میرا فارماسو ٹیکل کا کوئی تجربہ نہیں ہے توفق كمال في خوش اخلاقي سے كما-و تجربه توميرا بعي نهيل فيكشائل كاتونق صاحب! آپ تواس فیلڈ میں مجھلے دس سال سے ہیں۔"سکندر ملک نے مسکراتے ہوئے کہاتھا۔ "مِن مجمانين -"وفيق كمال في كما-"میں دراصل کافی عرصے سے ٹیکٹا کی اندسٹری کی طرف آنے کا بلان کردہا تھا۔ لیکن کوئی تجربہ نہ ہونے ك وجه سے ميں ايسے قابل اعتبار ساتھى كى تلاش ميں تفاجو میری اس فیلڈ میں معاونت کرے " سکندر " ليكن مكندر صاحب! ميرا تربه أيك جموت

ا بیات کی۔

ہالوں میں انگلیاں بھیرتے ہوئے اس نے خود کو
کیوزکیا۔ اس کی چوڑی پیشانی پیل واضح ہوگئے۔

"بیا! ایسے اجابک جمعے انفارم کئے بغیر آپ نے
میری سیٹ کنفرم کروادی۔ جمعے اپنے کام تو وائنڈ اپ
کرنے دیئے "جمازیب نے شکوہ کیا۔
"میراخیال ہے کام ہوتے رہیں گے۔ ابھی تمارا
ماکستان آنا زیادہ ضروری ہے۔" سکندر ملک نے اسے
گفتر الفاظ میں ساری بات سمجھا کے فون بند کردیا۔
جمازیب محض لب کافرارہ گیا۔ لیکن اب اسے واپسی
جمازیب محض لب کافرارہ گیا۔ لیکن اب اسے واپسی
کی تیاری کرنی تھی۔ وہ بدھ کوپاکستان واپس جارہا تھا۔
کی تیاری کرنی تھی۔ وہ بدھ کوپاکستان واپس جارہا تھا۔

توفق كمال كوئى جدى يشتى رئيسول مس سے تهيں تصے فیمل آبادے متوسط کاردباری کھرانے سےان کا تعلق تعا- اجتمع كهاتے بيتے لوگ تھے كيڑے كما كيك مل اور آبائي مكان ان كاكل افاء تفا في منطقة جيسي تفيس طبیعت کی الک شریک حیات اور تین بیارے بچے۔ عمر ضعيم اورايمان - توفيق كمال كاشار أن لوكول من ہو تا تھا جنہوں نے محنت ایمان داری اور لکن ہے كامياني كوخوديد طلال كراليا تقا-ايمان دوسال كي تفي جب ایک شام اینے کسی کاروباری دوست کے بھائی کی شادی میں شرکت کے لئے وہ لاہور آئے جمال ان کی ملاقات سكندر ملك عيموني-سكندر ملك كإشاركي تعارف كامحاج نه تقادوه ايك اليع خانداني رئيس تق جن کے بیچے دولت اور عزت کی دیویاب ہاتھ باندھے کھڑی ہوتی ہیں۔ سکندر ملک اور توقیق کمال کی ب چھوٹی سی ملاقات وریا دوسی میں کیسے بدلی اس میں زمادہ حصہ سکندر ملک کی سحرانگیز مخصیت اور انساری کا تھا۔ توقیق کمال سکندر ملک کی باتوں سے بت مماثر ہوئے تھے اتن قد آور مخصیت اور اتن عاجزى؟ سكندر ملك كوأكر فارماسو تكل كتك كهاجا باتو مركز ممالغه نه تفا-مينوفيكم تك من ج ايندايس فارما سونکل کانام کسی تعارف کا محتاج نه تفا- معمور ملنی

ابنامشعاع وسمبر 2014 176

كاردباركاب "توفق كمال نے سجيد كى سے كما تقا۔

وجہ کاروبار نہیں تھی بلکہ توفق کمال ان کی اپنے برے
بھائی جیسی عزت کرتے تھے۔ طیبہ 'جمازیب کے
ساتھ ہی لندن منتقل ہو گئی تھیں۔ کیونکہ ہے اینڈ
الیں فارہا کا دفتر بھی لندن میں تھا اور سکندر ملک اکثر
وہاں آتے جاتے رہتے تھے اور ویسے بھی اکلوتے سینے
نیاں ترعواں کے عالی شان مکانات تھے۔ سکندر ملک
نیاں ترعواں کے عالی شان مکانات تھے۔ سکندر ملک
نیاں ترعواں کی طرح ٹریفک کے مسائل عودج پر
تھے اور سکندر اور طیبہ نہیں جائے تھے۔ ٹریفک سے
مام بردے شہوں کی طرح ٹریفک کے مسائل عودج پر
تھے اور سکندر اور طیبہ نہیں جائے تھے۔ ٹریفک سے
تھے اور سکندر اور طیبہ نہیں جائے تھے۔ ٹریفک سے
تھے اور سکندر اور طیبہ نہیں جائے تھے۔ ٹریفک سے
تھے اور سکندر اور طیبہ نہیں جائے تھے۔ ٹریفک سے

کرے میں ایے ی کی معندک تھی الین وہ بینے
میں بھی ہوئی تھی۔ اس کے جسم میں بھی تی
اثر تھی۔ شاید وہ اب تک اس خواب کے زیر
اثر تھی۔ کرے میں گھپ اند جرافقا۔ اس نے جلدی
سے سائیڈ لیس کا بٹن وہایا۔ کرے میں لیپ کی
ودھیا روشنی بھر کی۔ اچانک روشنی سے اس کی
آنکھیں چند ملے لگے اور چر برمنظر
صاف ہوگیا۔ وہ اپنے کرے میں تھی اور میچ کے چار
صاف ہوگیا۔ وہ اپنے کرے میں تھی اور میچ کے چار
نے رہے تھے۔ اس نے سکون کا سائس لیا تھا۔
ایک بار چراسے اس خواب نے ہے تحاشا ڈرا ویا
ایک بار چراسے اس خواب نے ہے تحاشا ڈرا ویا

بڑ کراؤن ہے مر نکا کے وہ آگھیں موند ہے بیٹی تھی۔ اسے پہلے بھی وقفے وقفے ہے یہ خواب ریشان کرتا تھا اور آج بھی اس نے سب بچھ اس السلس کے ساتھ دیکھا تھا۔
اس کے گمرے ساہ اور سکی بال ماتھے یہ بھرے اس کے گمرے ساہ اور سکی بال ماتھے یہ بھرے سے اس کی بیٹانی چوڑی تھی۔ رنگت صاف تھی۔ اس کی آگھیں اس کے چرے کا سب سے دکلش مصہ تھیں۔ یہ اس لیے بھی کیونکہ وہ آج تک اس کا چرونہ دیکھیائی تھی۔ اس کی آگھوں کارنگ گمراہاہ تھا اور وہ سے تخاشا خوب صورت تھیں۔ ان میں کسی اور وہ سے تخاشا خوب صورت تھیں۔ ان میں کسی

"نوفيق كمال إجمع آب من وه اعتاد اور سنجيد كي نظير آتی ہے جو کسی بھی شرائی کاروبار میں لازی عضر ہوتی يه ميري خوش قسمتي موگ-اگر سكندر ملك جيسا برنس ٹائیکون مجھے قابل جمروسا جائے۔" توقیق کمال کی آنکھوں میں چک اور چرے یہ مسکر اہث تھی اور مح سكندر ملك كے كثير سموائے أور توقیق كمال كے تجرب سے سعندر کمال ٹیکٹا کل اعدسٹررز کی بنیادر کھی منى-كانن ال سے شروع كياجانے والايد يروجيك آج بوری دنیا میں بھترین کائن پروڈ کٹس کی اليسپورث من اول - أور معيار كي امانت تقال موزری بیدنگ کان اور پردنیا بحرمی بردهتی لان کی مأنك كے بعد ملك كے نائ كرائ ويراننو كے ساتھ ال كرة بزاشند لان كى كى براندز ماركيث من آچكى تحين- أن كا كابدبار أور دوستي سائقه سائقه برمصة جارے عصے توقیق کمال کی محنت ایمان داری اور قدرت كى مهمواني سكندر ملك كى تظهول ميس إن كامقام قابل عزت كرويا تفا-ايمان كى بارجوس سالكره بري وهوم وهام سے ممال ہاؤس میں منائی گئی اور اس دان سكندر ملك سے ان كى دوستى كاروبارى شراكت سے برمھ کر رشتے داری میں تبدیل ہوگئ۔ ان ونوں جمازیب سکندر لندن اسکول آف اکناکس سے مريجويش كي تياريون مين لكا تقاراس كاليدميش اور رہائش کے معاملات عمل ہو چکے تصدوہ نہ صرف غیر معمولي ذبين تفاع بكدانتهاني مهذب اور فرمال بردار الأكا تھا۔ سکندر ملک کے فیصلے یہ اس نے کوئی اعتراض نہ كيا تفا-ايمان بهال توفيق ممال كي آنكه كا باراً تفي ا وہی جمازیب سکندر ملک کا غرور۔ بیر رشتہ دونوں خاندانوں کو قریب لے آیا تھا اور ان کے و قار میں اضافي كاماعث بناتفاله سكندر بملل نيكسنائل كاساكه ملے سے کئی گنا برم مئی تھی۔ جمازیب کے لندن جانے سے بہلے اس کا نکاح ایمان سے کردیا حمیا تھا۔ ايمان ان دنول محض آتھويں كلاس ميں تھی۔ ليكن سكندر ملك كونه كمناتوفق كمال كے لئے ممكن نہ تھا۔

المارشعال وتمبر 2014 177

نے شعور کی منزلیں طے کیں۔جمازیب کے بارے مں سوچنااس نے جھوڑ دیا۔ وہ اسنے سالوں میں بھی پاکستان نہیں آیا تھا۔اس نے بھی کوئی پیغام کوئی تحفہ میں بھیجا تھا۔ اس کی خواہش تھی جمازیب اس کی سالكره يه مبارك باد كالبيغام وعدوه موجى شايراس بار عيديه وه اجانك اے كال كركے جران كردے لين اس نے ایمان کے متعلق کھے جاننے کی کوشش نہ گی۔ ایمان کے پاس محبوں کی کی نہ مقی مگراس کے لئے اہے شوہر کی محبت انمول تھی۔وہ جواس کی زندگی کا محور تھا۔وہ جس کا نام اس کے نام کے ساتھ سالول يلے جڑا تھا۔اس كے ول مس ايمان كے لئے آكر كوئى جذبات نہ ہوئے تھے ہی وجہ مھی کہ اس کی نوسال بعد آمريجي وه عش تحي- اوربيه محض أيك انفاق تفا بوسث كريجويش كے بعد جمازيب اسے دى لى اے میں معروف ہو کیااور سکندر ملک اور طیب تواس كے ساتھ بى تھے۔ایے میں جمازیب كواكستان آنے كى ضرورت بهى كيائمى- سكندر ملك البيتة أكثرياكستان مس ہوتے اور طیبہ آئی بھی آئی جاتی رہی تھیں۔ اب دوماه بلے اس نے اپنا ڈاکٹریث ممل کیا تھا۔اس دوران وہ سکندر ملک کے اندن افس کو بھی سنجال رہا تعار توفق كمال اور شكفته تواس سے مجھلے نوسالول ميں وو عن بار مل م علم علم اور برياران كياس اسك تعریفوں کے انہار ہوتے تھے اور عمر کمال تو یوسٹ كريجويش كے ليے الكيندى من بيا- سواس كى جمازيب سيابندي سيلاقات ربي يمي-ائی بھانہ سوچ یہ خود کو ملامت کرتی وہ سونے کے لئے لیٹی جمر نیند آ جھول سے کوسول دور تھی۔ مبح بونورش كے لئے المنى توخواب والى بات دماغ ير حاوى تھی۔اس کے چرے کود کھے کر کوئی بھی اندا نہ لگا سکتا تھا اب بھی اس کا تعاقب کررہی تھیں۔ وہ اس کیفیت ایمان روایتی او کیوں کی طرح بھلے جمازیب کا نام سے نکل کرنار مل ہونا جاہتی تھی جوشاید اس کے بس

وادی می کرائی مقی جامد سکوت تھا۔وہ سمی جزیرے ی براسرار میں۔ان میں وہ بھید تھا جے مجھتے میں اك عمر كزر جائے وہ اتن ولکش تحيس انبيں و كيد كر دنیا بھول جائے۔اس کی بھنویں جڑی ہوئی اور بہت بحرى بحرى محيل بست صاف واضح جيسے تراثی كئي ہوں۔اس سے آکے دواس بار بھی چھ نہ و میمیائی تھی اوراس كي آنكه كل كي تقي-

برمارى طرح اس بارجى اسے بيد خواب نيس بلكه حقیقت لیگ رہاتھا۔ جیسے وہ یہ سب کچھ کمیں دیکھ چکی ہے یا پھرو مکھنے والی ہے۔ شاید اس کی چھٹی حس اسے کھے آگاہ کردی تھی۔اس کے تخیل نے اسے تی بار یہ شبہہ اس کے خوابوں میں دکھائی تھی۔ وہ جانتی تى ـ آب الحلے كئي دن وہ بے چين رہے كى ـ اسے وہ آئكسين ايناحسارك محسوس مول كيدوه الجعي عمر وہ اپنی اس کیفیت یہ کنٹول نہ کرپائے گ-اہے ہی خواب ای بوری جزئیات کے ساتھ یادر ساتھا۔ وہ اگر بهجي اس مخص كوديكھتى توايك لمحد ميں ان آنكھوں ے پیچان جاتی تھی۔وہ اس کے حواس یہ طاری تھیں اور ایمان کمال ان آمکھوں کے عشق میں جلائمی-ات يه خواب و يكمنا الجمالكتاب

آئیڈیل پرسی کی آخری مدشایداہے ہی کہتے

آج مبح جمازیب سکندر آربا تفا۔ سکندر انکل کا ہونمار بیا۔ جس کی تعریقیں کرتے اور کامیابوں کے تعے ساتے اس کے ڈیڈی کی زبان سیس محکتی تھی۔ جمازیب کے لیے ان کے مل میں خاص مجکہ تھی، كيونكه وه ان كى لادلى بني كاشو هر تقا-

یسی بحکانہ بات ذہن میں آئی تھی۔حالا تکہ سکندر ین کر مرخ نہ ہوتی مگر شروع کے چند سال اے اپنا کی ہے مغیوب ہونا ایجالگا تھا۔ تمرجیے جیے اس

وتمبر 178 2014 🛸

ان کاڈیڈی کے ساتھ تنازعہ رہتا تھا۔وہ تقدیرے زماوہ تدبیر یہ تیقین رکھتے تھے اور اس میں صدے تجاوز کرجاتے تھے۔

ناشتے کے دوران ہکی پھلکی باتوں کے بعد سب اپناپنے کاموں یہ نکل کئے تھے۔ اپنے یہ سب ہی گھریس موجود تھے۔ مسٹرڈ اور براؤن کنوں میں جن کی سے میں دی جس سٹرڈ اور براؤن

ی پر سب بی هریل موبود کے معرواور براون کنٹراسٹ میں محنوں تک آنافراک جس کے گلے اور گمیریہ کڑھائی تھی۔ ساتھ میں مسٹرڈ دویٹا اور ہم رنگ ٹراؤزر میں دہ کافی اچھی لگ رہی تھی۔ آپ سلی بال کھولے آنکھوں میں کاجل اور ہونٹوں پہ لپ گلوس۔ ہمیشہ کی طرح پر کشش تظر آرہی تھی۔ اس کی

کلوس- بمیشه کی طرح پر خشش نظر آرہی تھی۔ اس کی انگلیوں میں ایک' دو نازک سی انگوٹھیاں اور کلائی پیہ گھڑی پیز تھی تھے ۔۔۔

گفری بندهی تقی-دوانسلام علیم!" پراعتاداندازیس ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے اس نے سب کومشتر کہ سلام کیا۔ دوعلیم السلام۔ "سکندر ملک اور طبیبہ اسے دکھیے

کر بیشه کی طرح نمال ہوگئے۔ "کیسی ہے میری بٹی؟"طیبہ نے اٹھ کراسے کلے سے نگایا اور اپنے ساتھ بٹھالیا۔

"میں بالکل تھیک ہوں آئی! آپ کیسی ہیں۔" اس نے مسکراتے ہوئے یوجھا۔

"میں بھی تھیک ہوں۔ اسلے بور ہوتی رہتی ہوں۔ اس لیے سوچ رہی ہوں جلد ہی اپنی سمپنی کا بندوبست کرلوں۔ "ذومعنی الفاظ میں کہی ان کی بات کامطلب

سمجھ کراس نے سرچھکادیا۔

بلیو ڈیٹم اور بلیک بولو شرف میں وہ کافی رف سے
حلیے میں تھا۔ بری بری براؤن آنکھیں چوڈی
پیشانی سلیقے سے جیل سے پیچھے کے براؤن بال کوری
ر شمت اور چرے یہ سجیدگی لیے وہ بہلی نظر میں ایمان
کو برا مغرور لگا تھا۔ اس نے صرف ایک بار ایمان کو
دیکھا اور پھر عمرسے آہستہ آواز میں باتیں کرنے
دیکھا اور پھر عمرسے آہستہ آواز میں باتیں کرنے
دیکھا اور پھر عمرسے آہستہ آواز میں باتیں کو خاری
مقال و طعیبہ اب محلفتہ سے کمی ارتی کے متعلق بات
کردی تھیں۔ اس نے نظر اٹھا کے حسرت سے
کردی تھیں۔ اس نے نظر اٹھا کے حسرت سے

یہ رویہ انتمائی احمقانہ ہے۔ " ڈاکٹنگ ہال میں قدم رکھتے اسے توقیق کمال کی بھاری آواز سنائی دی تھی۔ لگتا ہے آج پھر عمر بھائی کے ساتھ ڈیڈی کی بحث ہوری ہے۔ ماسف سے سوچتی وہ کمرے میں داخل ہوئی۔

واکننگ میبل به شکفته اور ضعیم مرجه کائنا کررہ خصاور توقیق کمال محمرکو گھور رہے تھے۔ " ویڈی! آپ کیوں نہیں مجھتے اس سے بہتر لوکیشن فیکٹری کے لئے ملنا مشکل ہے اور بھر میں تمام معاملات طے کر دکا ہوں۔" باپ کی نارائش کو دکھتے عمر نے دھیے لہجے میں کما۔

"عرب امن في سارى دندگى فير في آيا ہے۔ جو ميرے مقدر ميں نہ ہو۔ ميں في اس کو بھى فاؤل كركے حاصل كرنے كى كوشش نہيں كى۔ اگر وہ بارثى۔ "ايمان كو كمرے ميں دكيم كران في كمال نے بات ادھورى جيموروى تھى۔

"السلام عليم" ايمان في سب كوسلام كيا اور مسكرات موسئاني مخصوص كرى كى طرف برده تى-دا كنگ روم كا ماحول اب بدل چكا تفا- ايمان كى موجودگى بيس اس كے مرد لعزيز عمر بھائى كو توفق كمال

" انو فاکن کب ہیں۔" عمر کی بات پہ ایمان اے اینے امتحانات کا تانے گئی۔

بچین میں عرایک بلی کا بچہ لایا تھا جے انو کما جا آ تھا۔ وہ ایمان کالاڈلا تھا اور پھر کچھ عرصے بعد پارک میں کھیلتے وہ کم ہوگیا تھا۔ لیکن ایمان کا رونا شروع ہوگیا تھا۔ ایسے میں عمر نے اسے سنبھالا تھا اور کما تھا ایک انو جلی گئی تو کیا ہوا میری مانو تو تم ہو اور ایسے ایمان عمر کی مانو تھی۔ ویسے تو ایمان گھر بھر کی لاڈلی تھی۔ لیکن عمر مانو تھی۔ ویسے نوادہ قریب تھی۔ عمر کمال وہ جن تھا ایمان کو ایسے عمر بھائی سب سے اجھے تھے۔ تھے۔ ایمان کو ایسے عمر بھائی سب سے اجھے تھے۔ تھے۔ کیونکہ انہوں نے آج تک ایمان کی کوئی بات نہیں تالی تھی۔ بس ان میں آیک ہی تھای تھی اور اس یہ اکثر تالی تھی۔ بس ان میں آیک ہی تھای تھی اور اس یہ اکثر

ابنامه شعاع وتمبر 2014 🏈

ایمان تھی جو مری تظروں سے اس کا جائزہ لے رہی تقی اور پھراس نے محبرائے ای محنی بلیس جمالیں۔ یے شک وہ اڑی ول میں اُڑنے کی صلاحیت رکھتی محید اہمی تعوری در پہلے اس نے بلاے ایمان کا موبائل مبرلیا تھا۔وہ اس سے مناج ابتا تھا۔ ایک بار ووباره است فرصت ويكمنا جابتا تحا

فن کی تیسی بل براسے کال ریسوی مرفیر شناسا تفا اور عام حالات میں ایسے تمبر کو اندیز کرنے کا ایمان دس بار سوچی محرجلدی فے اس کی مت ماری ہوئی تھی۔ پہلے بی اسے کالج سے در ہور بی تھی اور اب يرموبا تل بوتت چتمارن لكاتفا

"بلوس" تيز آواز مي كافي رود بولي تقي وه-ساته ساتھ ایناوں میں برش کردہی تھی۔ "السلام عليم سرايمان جمازيب!" جانى پيچانى مردانه آواز مال مسرا بالبعد اس في شايد به آواز مال ى يى سى سى كى-ايمان كابرش كرماباته وك كياتها-"اتن میجد اور آب کے پاس میرا تمبر-"وہ خود منیں جانتی تھی۔اے اس وقت کیا کہنا جاہیے اوروہ کیا كمه ربى تحى- جيازيب كافون اتناغير متوقع تفا-وه

بهت نروس مو كل سى-" آب کو میرے سورسز کا اندازہ شیں مادام!" جمازيب في مكرات بوع كما

وننيس ميرامطلب ب- آپينے اچانک کال کی تو ــ "اب جو زبان سے نکال جیمی سی اس وقت والی

تولے نہیں عتی تھی۔ ''جی اندازہ تو بچھے ہاور ان کا استعمال بھی آپ نے محض نوسال کے کم عرصے میں کرلیا ہے ۔ یہ بات دہ جمازيب سے كم شيل يائى تھى۔ بس مل ميل سوچ

"كيسى بين آپ اور كياكردى بين؟"جمازيب كا

اندازددستانہ تھا۔ "کالج کے لیے نکل رہی تھی۔"وہ اچاتک بول پڑی اور یک دم اے ای علطی کااحساس ہوا۔ اب جو اس نے کال کردی تھی تو وصل سے بات کرنے کے

جهانزيب كي طرف و يكهاجواس وقت ورائك روم ميس اس کی موجودگی سے بیاز تھا اور پھراس کی نظریں ب اختیار جمازیب کی آنکھوں یہ تھر محتی۔ جمازیب نے شاید خود یہ اس کی نگاہ کو محسوس کیا تھا۔ تببى اس نے منہ اٹھا کے ایمان کی طرف دیکھا تھا۔ الكيك اس في الى تظريس جماليس

جهازميب زركب مسكرايا اور پرعمري طرف متوجه ہوگیا۔ وہ اٹھ کرانے کمرے میں آئی۔ ادای سے ملنے کی ۔ یکایک اس کی آنکسیں بھرنے لگیں۔ جب ول ونات و آواز بھی سیس آئی۔ مرند جانے آ تھوں کو کیسے خرہوجاتی ہے کہ ضرب کڑی ہے۔ کتنی حرب اليانيج الزيب كى أتكمول كود يكما تفا وه قابل سمائش تحيي بلاشه جيازيب ايك بهندسم مود تقال مربي أعلين و نين حمين عمين بنين ويمين كي ايمان كوحسرت تقى-

جمازيب بهت ميجور اور كي ويد ريخ والابنده تفا\_اس كى طبيعت من بست تصراؤ تفا\_وه كافي باتوني تفا-ليكن أي حلقي احباب كى حد تكسدات ايمان میں بس بھی دلچین تھی کہ وہ اس کے ماں 'باپ کی پیند مھی اور کیونکہ اس نے کی سے توشادی کرنی جی تھی تو بعرایمان ده ازی ے تو تھیک ہے۔ اس سے زیادہ اس نے ایمان کے لیے مھی سیس سوچا تھا۔ کیکن آج جب اس نے ایمان کو اتنے سالوں بعد اپنے سامنے دیکھاتو نظریں مثانا بھول کیا تھا۔وہ کی ساجرہ کی طرح اس کے مل کوانی کرفت میں لے چکی تھی۔ مگریہ وقت جذبات و کھائے کا نہیں تفاد اس کی اور آیمان کی ساری قبلی کے سامنے وہ ہر کز کوئی او چھی حرکت نہیں کر سکتا تھا۔ اسے تین ایجری طرح تی ہیو شیس کرنا تھا۔ بھلے سامنے اس کی منکوحہ بی کیوں نہ ہو۔اس کئے فورا "بی عمری طرف متوبه ہو کیا تھا جواے اپنی نی فیکٹری کے متعلق بتاربا تقااورجس كى زين كاسودا آج كل من موفيوالا تھا۔ اس نے محسوس کیا کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ وہ

المارشعاع وسمبر 181 2014

آسان کو چھو تا تھا۔ مغرب کی ہے باکی کو ایک طرف رکھ کروہ صرف اپنی کلاس فیلوز کے اعتماد کو سوچتا 'تب بھی ایمان کا آج کا روبیہ اس کے لئے بہت مایوس کن تھا۔

0 0 0

ایم ایم عالم روز یا ایک مشہور ریسٹورنٹ کی ارکٹ میں گاڑی بارک کرکے وہ دونوں اندر داخل ہوئی تھیں۔ آج ناکی سالگرہ تھا اور بیشہ کی طرح آج وہ ایمان کو ٹریٹ دینے کے لیے اپنے پندیوہ ریسٹورنٹ میں لائی تھی۔ استقبالیہ یہ دو لوگوں کا کمہ کروہ دونوں ابنی خیل سلیکٹ کرچکی تھیں۔ ریسٹورنٹ میں بیٹھے لوگوں کو نظرانداز کرکے اب دہ ابنی پندیدہ اسنیک کی تعیل کی طرف جاری تھیں۔

"اللام عليم ايمان!" خوب صورت لهج من كوئى بهت وهيم انداز من بولا تفاد ايمان نے چونک كر پيچھے ديكھاد ساتھ والى نيبل پہ چانسيز بونے تفااور وہ اى نيبل ہے اپنے كے كھانا لے رہاتھا۔

من المستحدث الميان في الميان في المحول من حرت ليه كما-

مرا بندیده ریستورند می اور پہلے جب بہال تفاقو بہت آ باتھا۔اب آیا توسوچا۔ آج پھر اس کو آزمایا جائے کہ کیا اب بھی اس کامعیار اتنائی اعلا ہے۔"خوش مزاجی سے مفصل جواب دیتے وہ میں ریت

'' جی اس میں کوئی شک نہیں کہ رواتی پاکستانی کھانوں کے لیے اس سے بہتر جگہ کوئی نہیں اور پھر یہاں کا انٹیریر۔''ایمان اب نارمل انداز میں اس سے بات کردہی تھی۔

"منالية جمازيب بيل- مكندر الكل كے بيف " ايمان في تعارف كروايا اور جمازيب كى مسكرابث كم بجائے اے کالج کابتانے کی کیاضرورت تھی۔
"اوں غالباسیس نے غلط ٹائم یہ فون کردیا ہے۔"
اس نے برامانے بغیر کہا۔ ہیوا ہے تاکس ڈے ابھی آپ
کالج جائیں میں پھر کسی مناسب وقت کال کروں گا۔"
اس نے فوراسون بند کردیا تھا۔

کالج جانے کی افرا تفری بھلا کے اب وہ جمازیب کے اچانک کال کرنے کا سوچ رہی تھی اور اپنی ہے وقی یہ افسوس کے وقی یہ افسوس کررہی تھی کہ ایسا بھی کیا تھا جو اس کے باتھ پاؤں بھول گئے۔ وہ جمازیب سے ڈھنگ سے بھی توبات کر علی تھی۔ اپنے نروس ہونے یہ کڑھتی ' ایسان کالج کے لیے نکل گئی۔ ایسان کالج کے لیے نکل گئی۔

کسی کونے میں ہی چھپ جاتی۔ اس نے جھنجلاتے
ہوئے سوچا۔ کل جب اس نے ایمان کو دیکھاتو وہ اسے
ہوئے سوچا۔ کل جب اس نے ایمان کو دیکھاتو وہ اسے
اچھی گئی تھی۔ اس کا حمین پر کشش چرو' اس کی
خوب صورت آ تکھیں اور اس کے کھلے بال۔ وہ سارا
وقت بری بے نیازی ہے جینی رہی۔ اے نگاوہ کائی کم
گوہ الیکن جمازیب محض خوب صورتی ہے متاثر
ہونے والوں میں سے نہیں تھا۔ اس نے طویل عرصہ
مغرب میں گزارا تھا۔ اس کے اردگر دیراعتاد آؤکوں کا
جوم تھا۔ اس کے ساتھ کالج اور اونے ورشی میں بڑھنے
جوم تھا۔ اس کے ساتھ کالج اور اونے ورشی میں بڑھنے

والی لژکیل جونه صرف ذبین تھیں۔ بلکہ ان کا اعتماد منگشل ناریش ماعی سمہ

المارشعاع وسمبر 2014 182

### SCANNED RY AKISTAN WEB PK

اس کی طرف متوجه کردیا۔ "ایک دوست کافون ہے۔"ایکسکیوزکر آوہ جلدى ت والمنك ميل سافاقال مواكل اسكرين يه ايمان كانمبرد كيد كراس في بمانا بنايا اورائ كمرك عمی طرف چل دیا۔

"بلو "تيزى سے اين كرے كى طرف جاتے اس نے کال ریبوی تھی۔ "آپ معروف تو سیس تص ١٩ يمان نے خوب صورت ليج ميں يوجها۔ " مِن معروف مول ، چربھی آپ جتنا معروف مركز تمين مو ماكه وهنك سے بات بىن كرياؤل-" جمانزيب فيدله جكايا-

"مي معذرت جائتي مول- آپ كي اجانك كال آئی اور پھریس اس دن کالے سے لیٹ ہورہی تھی۔ اس کیے آپ سے مناسب بات نہ کرسکی۔"ایمان نےوضاحت کی۔

" چلیں چھوڑیں اس قصے کو۔ بیہ بتائیں سکندر انكل كے بينے كواس وقت فون كيے كيا۔"وہ جمي اتى جلدى معاف كرفي والول ميس سه نعال "آپ خفاہیں؟"ایمان نے ڈرتے ہوئے کما۔ "ميركوكيا تجال جو توفيق انكل كى بي سے تاراض ہول۔" محراتے ہوئے وہ اے شرمندہ کرنے میں معروف تھا۔ "ویسے کیا ہارا بس بیہ تعارف ہے۔" جهازيب بولا\_

"اس سے زیادہ ہے بھی کماں۔"ایمان نے جماتے ہوئے کہا۔

"اوہ تو یہ گلہ ہے محترمہ کے چر کرادیتے ہیں اپنا تعارف بتاتي كب اور كمال؟ جمازيب تي ي تكلفى سے يوجيا۔

"جهازیب!میرایه مطلب شیس تغاله ۱۹ بیمان گربرط

" آج میری برتھ ڈے ہے اور مس ایمان کویمال رُیث دینے کے لئے لائی تھی۔" ایمان کے ناممل تعارف يه سخياموني تاخودي يولى-

" اوسد وش يو آويري اسى برتم وس-" جمازیب نے تناکو مبارک باد دی۔ "آپ بھی ہمیں جوائن كرين نا؟ "تانے مسكراتے ہوئے كما۔ "مِن صَرور كريّا مكراب تومن اينا ليخ تقريبا" ختم

كرچكا بول ان شاء الله چركسي دن-"خوش اخلاقي سے معدرت کر ماوہ این تبیل تک کیااور پھر تھو ڈی ہی وريس وه ريستورنث ع جاج كانتحا-

بيرايان كالسيلى كالمرف عيرته دع ثيث تھی اورین بلایا مهمان ہونا اسے پندنہ تھا۔ویسے بھی ايمان فياس كالعارف كروات بوع جواخصاريرتا وہ س كرجمازيب كے كبے وہال ركنامشكل موكيا تھا۔ ایمان کی نظروں نے ہال سے باہر جاتے جمازیب کا تعاقب كياـ

"كيافيشنك برسالتي بيار!" تائے جذباتي انداز میں کہا۔ایمان مسکرادی۔

ووقور ااکرونسی ہے۔ "تانے تبعرہ جاری رکھا۔ "مسيس-اس في كما ناوه اينا كهانا حم كرج كاتها-" ایمان آہستہ سے بول۔

ايمان كاذبن اس دن والى كال عب الكافعا-شايدوه خفاہو۔اس دن کے بعد اس نے ایمان کودوبارہ فون بھی نہیں کیا تھا۔ایمان نے سوچا۔

ویے تواس دن کے بعد اسکے چندون جمازیب کے افس مس كافي معروف يتصال فيكثري جانا تعالم يجم تعارفي مِنْ تَكُرُ الْمِنْدُ كُرِنِي تَعِين - أيك دو اللَّيْشُل وُ زيتے جوان کے کاروباری دوستوں نے جمازیب کی پاکستان آراور کمپنی میں شمولیت کے بیش نظرد پر تضے گروہ کرولی۔ فری بھی ہو آتو ایمان کو دوبارہ فون کرنے کی حمافت نہ "کیکن میراتو بھی مطلب تفاہ بتاؤ کب اور کمال کریا۔ شاید ایمان کو فون کرنے پہلے ہی وہ علطی کرچکا اوگ۔ویے بھی تہماری ایک چیز تمہیں پہنچانی ہے۔" تھا۔اس رات سب لوگ ڈنر میں معروف تصریب جمازیب کامود خاصا خوش کوار تھا اور ایمان سے تووہ جمازيب كے موبائل يہ ہونے والى بيل نے سب كو سيلے بى ملنا جاہ رہا تھا۔ اب جمال اتنى باتيں ہور بى

المارشعاع وسمبر 183 2014

اسنے کافی کاکپر کھا۔ "بولومانو-"غمري نظرين اسكرين يه جي تحيي اور وهيان ايمان كي طرف " حبه کی کل شادی ہے۔ آج مندی کاف کشن ہاور ضعیم این فرینڈ کے ساتھ چلا گیا۔ آپ مجھے پکاینڈ ڈراپ کریس کے نا؟"

توقيق كمال كواميان كارات كوۋرائيونك كرنا بندنه تفا جبكه ورائيورك ساته ايمان كميس تميس جاتی تھی۔ایے میں آگراہے شام کو کمیں جاتا ہو آاتو اکشرضعیم بی پھنتا تھا،لین آج دوصاف نے کے نکل

"كال إفنكشن؟"عمرن ايك نظرايمان كو

ودويفنس كلب من "ايمان في تايا-" اجها من حميس دراب كردول كا اور يك بعى

"اوکے میں تیار ہو کر آئی ہوں۔"ایمان کو معلوم تفاد عمراسے انکار کری نہیں سکتا تفاد گلانی اور بیلا كارار تخول تك لمبا الكركها ين جورى وارباجامه ياور من تين الح لمي بيل والي وندن سيندل كالتح سنری بندیا اور کانوں میں برے برے آویزے کھلے بال اورائي مخصوص ملك ميك اب من ده برستان كى یری معلوم ہورہی تھی۔

عرفے بار بھری تظرایمان بدوالی-جلد بیاس کی مانو ولمن بنے والی تھی۔اس نے مل سے اسے خوش رہے کی دعاوی تھی۔ عمر ایمان کو ڈراپ کرنے آیا تفا- باہر بی حبے والدے سلام دعا کے بعدوہ جاتا جاہتا تھا۔ لیکن اصغرصاحب اسے زبردستی اندر کے آئے کیلن مجروس من بعدی عمران سے اجازت لے کر نکل کیا تھا۔ ایمان اس دوران عمر کے ساتھ ساتھ تھی اور جب وہ چلا کیا تو ایمان سبہ کے یاس چلی

تحيين بوملا قات كايلان بعى بنالياتها-"لین سب لوگ کیاسوچیں گے۔"جمازیب کی بات س کے ایمان تو تھرانی گئے۔ " میں کہ مسرایند مسرشادی سے سیلے ملنا جاہے مي-"جهازيب شوخ لبح من بولا- "تم فكرنه كرو-میں توفق انکل سے خود ہو چھ لوں گا۔ تم صرف اتا بتاؤ كب الوك "جهازيب في كويا اس براً أسأن ساحل

"اس دیک تو نہیں کھے معونیت ہے۔ میری بیسٹ فرینڈ کی شادی ہے اور پھرنیکسٹ ویک ہے فائنل ایگرام بھی ہیں۔ اس کے بعد سوچا جاسکا ہے۔"ایمان نے ایناسارا بروکرام بنادیا۔

وكاني لسباا نظار كرواري بن بيلم صاحبه! چليس كوتي بات نهيل- مين بهي ذرا آفس ميل دو دو باته كراول-آج كل ديسے بھى مصوفيت كھ زيادہ ، "خوش كوار موديس جمازيب نے كال بندى- آج ايمان كى كال في الله على مطلبين كرويا نفا-

وہ بھی جمازیب سے بات کرکے برسکون ہو گئ میں۔وہ سیں جاہتی تھی ان کے رشتے کے آغاز میں ى اختلافات يا غلط فنميال جكه بناليب-اس في اني بوری ایمان داری سے اس رشتے کو نبھانا تھا اور جمازيب كومجى ايما باثر شيس دينا تفاكه ايمان كول میں سی اور کی تصویر بی ہے۔جس چرے کواس نے آج تک بھی دیکھائی نہیں اور پر کیا تا ایسا کوئی ہے بمى يا نهيں اور آگر ہو جمی توايمان ہر گزجيانزيب سے انے تعلقات فراب کرنے کانسیں سوچ عتی۔ یہ اس ك دير كافيمله ب جوانهون في حق س كياب ایمان آنہیں کمجی شرمندہ نہیں کرے گی

مدى من كيب السيد الكليال علاق عمر

ابنامه شعاع دسمبر 2014 184

اور گاڑی نکال کرمین بلیوارڈ کی طرف چل پڑی۔ آکتوبر کے آخری دن تھے اور آج کل مغرب بونے چید ہے ہوجاتی تھی۔وہ کوئی ڈر بوک لڑکی ہر کر نہیں تھی۔ بس ایٹ ڈیڈی کے اصولوں کو نظرانداز کرنااے اچھانہیں لگ رہاتھا۔

مت كركے وہ أكيلى بى آوارى أكمى تقى وہ وس منت بعد بسخال

"اتنا ٹریفک جام مجھے ہرگز امید نہیں تھی کہ میں ٹائم یہ پہنچ یاؤں گا۔" ہے تکلفی سے کری تھینچتا دہ اسے لاہور کی سڑکوں یہ ہونے والے ٹریفک کا بتا رہا تنا

'' مجھے لگامیں لاہور نہیں لندن میں ڈرائیو کررہاہو۔ نوسال میں کافی تبدیلی آئی ہے نا۔'' پانی کا گلاس ہے اس نے تبعمو کیا۔

اس دن کے بر علی آج وہ بلیک ٹوپیں میں تھا۔ ارے شرث یہ سیاہ اور کرے سلک ٹائی بالوں کو جیل ہے بیچھے کیے وہ کانی اسارث لگ رہا تھا۔ اس نے ایک نظرایمان کود کھا جو بلیک شیفون کے سوٹ میں کافی وللش لك ربى محى مراس يكسر تظراندازكر ماوهاس مريفك جام اورائي آج كى مصروفيت كے قصے سار ہاتھا۔ ہونوں یہ مرحم ی محرابث اور ول میں بے تحاشا بے زاری کیے وہ خاموتی ہے اس کی باتیں س ربی ممی-وه برنس کی استودنت ممی اور کھرمیں بھی اس کے ڈیڈی اور عمر بھائی کاروباری باتیں کرتے تھے مراس ونت جمازیب کے ساتھ ڈنر کرتے وہ کاروباری مصروفیات اندن اور یاکتنان کی زندگی کے فرق اور پاکستان میں برجے کرائم اور کریش کی شرحیہ سرحاصل بحث كرنے كمودين سي محى۔ اے نگاجمازیب اے جان بوجھ کر نظرانداز کررہا تفاما يحروه اسئة سامنے كسى كو خاطر ميں لا يا ہى سيں

"توچر آج ہم مل رہے ہیں۔"ایمان کے امتحانات حتم ہو چکے تھے۔ اسکے دن جمازیب نے کال کردی تھی اورا جانك بى ملنے كى فرمائش كردى۔ "أب في المات كي المان في جما "ده بقی کرلیما ہوں۔ تم تواہے بات کررہی ہوجیے من كونى غير مول مي جانبا مول توقيق انكل تمهاري طرح ری ایکٹ نہیں کریں گے۔"جہازیب سیجے کہ رہاتھا۔اس کے ڈیڈنے بھلا کیوں انکار کرنا تھا۔ "سنو أمي الجمي آفس بي بابر بول اور مال رود ے نزدیک ہول مجھے یمال کھے کام ہے اور مہیں يك كرف ويفس آياتو جريم ليث بوجاتي سي تم إياكروابعي كمرس فكو بجتني درين تم آواري يمنحو گ- میں بھی فری ہو کے وہی آجاؤں گا۔"مصروف ے کہے میں بولتاوہ ساتھ ساتھ کھے کام بھی کررہاتھا۔ اس كاليمان كے ساتھ سات بجے كا ٹائم سيث تھا اور اب چھنے کر چالیس من ہورے تھے۔اے ابھی يسال مزيد آده الحدد ركنا تها-الي من و يسل ويغس جائے 'چرایمان کو یک کرے دوبارہ ال پر آئے۔اس کے بجائے اسے بنی مناسب لگاکہ ایمان خود آواری آجائے اور وہ اینا کام حتم کرکے دس منٹ میں ہو تل

جہے جائے۔

"البی اللہ من البی کیے بری ہوں۔ تم بہنے کے بجھے

کال کرنا مل کے بات ہوگی۔ "اپنی مصوفیت کا بتاکہ

جمازیب کال بند کرچکا تھا۔ لیکن ایمان کو مشکل میں

ڈال دیا تھا۔ توفیق کمال اور فنگفتہ کی ڈنر کے لیے نکل

گئے تھے۔ عمرابھی گھر نہیں بہنچا تھا۔ ویسے بھی وہ اکثر
لیٹ گھر آیا تھا اور ضعیم ابھی ابھی کچھ دوستوں کے

ساتھ باہر گیا تھا۔ ایمان کو جمازیب کے ساتھ ڈنر پہ جانا

ماتھ باہر گیا تھا۔ ایمان کو جمازیب کے ساتھ ڈنر پہ جانا

کو معلوم تھی 'لیکن اب اچانک جمازیب نے پروگر ام

تبدیل کردیا تھا۔ شاید وہ نہیں جانیا تھا۔ توفیق کمال کی

طرف سے ایمان کو رات میں گاڑی ڈرائیو کرنے کی

اجازت نہ تھی۔

اجازت نہ تھی۔

مرتاكيان كرتاك مترادف ايمان فالله كانام ليا



"بمت خوب صورت ب محكريي اب مجمع چلنا طبيع كافي تائم موكيا بس" ايمان في كالى يد بندهمي كفزي ويلصته كما-" ارے ہاں میں حمیس جانا تو بھول بی حمیا-" جمازيب في المضے ملے كمال الله ويك ايندي مَى لِيَا تَهمار \_ كُمر آئي مح-" "أور آب؟"إيمان جو مجهري تفي كه يا نميس كيا فاص بات ے ، کووا بیاڑ نکلا چوہا کے مترادف یاکر اب مرسرى اندازم يوضي كل-"میں تو آنا چاہ رہا تھا ، لیکن می نے کہا۔ شادی کی ویت لینے او کے خود میں جاتے "سنجدی سے کہتے اس نے ایمان کودیکھا بس کے چرے یہ حیا کے رنگ " چلو تهس در موری ب- "کاڑی کی چانی اوراپنا

موبائل سنبهالناوه كفرا موكيا-نو بج وہ دونوں ریسٹونٹ سے پاہر تکے اور پار کنگ كى طرف برص ايمان كوبائ كتا جمازيب اي كارى كى طرف چلاكيا۔ ايمان جانتي تھى ابھى توقيق كمال اور فتكفته نهيس منع ببول محمه عمرتوا كثرى ليث آناتفاداب تك ليي في است نون سيس كياتفاداس کی گاڑی اس وقت کمرنہ پاکروہ لوگ ضرور اسے فون كريت اس كامطلب كمريه كوئى نهيس تفا وه جلدت جلد گربنجنا جاہتی تھی۔ کتنا اجھا ہو کسی کو پتاہی نہ چلے وہ اکیلی رات کو نکلی تھی۔ تمام راسے اس کادھیان اس بات میں الجھار ہا۔ جالا تک وہ آج جمازیب کے بارے میں سوچنا چاہ رہی تھی۔اس کا دیا پہلا گفٹ اس کی زبان سے نکلے چند تعریف کے لفظوں کو اس وقت اے صرف جمازیب یاد تھا۔ وہ اس کی زندگی کی "بيد من لندن سے لايا تھا اور حميس مل كرى دينا حقيقت تھا۔ اس كے سامنے تھا اور وہ خواب اس كى

ول من چھے ستار کے ناروں کو چھیڑو ہے ہیں اور پھر مین بلوارڈ یہ مڑنے کے بجائے اس نے شارث کٹ کے لیے آیے کھر کی چھپلی سوسائٹ کا رخ کیا۔

بإراس بات به جارباتها كه ابهى اسے اسلے درائيوكرك كمروابس جانا بي أور بعروثيرى كى دانب ويساوتونق كمل في ايمان كو مجى نئيس دانا تفاعلى ايمان في مجمى ايها كجه كياي كمال تفاجو توفيق كمال كويرا لكتا-تم بورتونسي مورى موج استيك كالكراكات كركافي الكات السال المان المان المان المال " بالكل شيس- آب كي اتني معلواتي باتول يه بور ہونے کا تو سوال ہی پیدا سیس ہوتا۔ویسے بھی اس ريسٹورنٹ کے ماحول میں کرنٹ اور فارن افينو ذيہ بری اجھی مخفتکو ہو سکتی ہے۔"ایمان نے طنریہ کما۔ اس كيات يه جمازيب بنفي لكا-"سوری اکیا کروں پہلے مجھی ڈیٹ یہ نہیں گیا کسی كماته-"جمازيب في إلية بوع كما "الكسكيوزي! آپ ے كس خ كمامس آپ کے ساتھ ڈیٹ یہ آئی ہوں۔ آپ نے کما تھا آپ کو

جھے ہے کوئی بات کرنی ہے شاید اس کیے میں نے ملنے کیای بھری تھی۔ "ایمان نے فورا"کہا۔ " اجعا\_ من خوا مخواه ايكسائين نفاكه آج ايك حسین لڑکی کے ساتھ ڈیٹ یہ جارہا ہوں۔"جہازیب نے اس کے چرے کو اپنی تقابوں میں رکھتے ہوئے کما۔ ایمان کے چرے یہ وحنک کے رنگ بلحرنے

" يه تمارے ليے" سياه مخل كي ديا ايمان كى طرف برحاتے جمازیب نے کما۔ کھانا کھاتے وقت وہ جتنی سجیدہ باتیں کررہا تھا اور جس انہاک ہے اس نے اپنا کھانا ختم کیا گلتا تھاوہ فقط وُ زکے کیے ہی آیا

ایمان نے اس کی طرف دیکھا۔ ایک نازک سا والمند كالاكت وائث كولد كي جين من جمكار باتها-جابتا قلد"مكراتي موئي جمازيب فاسي بتايا احقانه آئيديل يرسى ومب كمين بت يحفي والمح ایمان کی آنکھوں میں جگنودر آئے تھے کھے کھے کوئی دھری وھن آپ کے انگ انگ میں بحتے لگتی

تظهول ہے اینے ارد کرد کا جائزہ لیا۔ خود کو اجنبی جگہ ياكروه كمبراك الخديبيتي-

وواس وقت ایک برے سے آبنوی پلنگ پر جمیمی تھی۔ کمرہ کانی کشادہ اور سجاموا تھا۔ بھاری پردے اور فیتی قالین مرے میں ایک صوفہ نماکری جھی رکھی می اور ٹانگ یہ ٹانگ رکھے وہ اس کری یہ انتمائی اطميتان سے بيشا تعا- ايمان كوا المتاد كي كر بقى وہ ايى

وو كون مو تم اور مجھے يمال كيول لائے مو؟" وہ تقريا" يخيخ موے بولى-اس كى آواز كى لرزش اس بات کا واضح جوت محی کہ وہ بے صد خوف زوہ محی۔ ووسرى طرف سے كوئى جواب نہ آيا۔

"مس مم سے بوچھ رہی ہوں " تم ہو کون ؟" این استاكسار فرجع كركوه بول-

كرى يه بين فخص من حركت مولى- دهيم قدمول سے جاتاوہ ایمان کے بالکل سامنے آبیماتھا۔ اتنا قریب کراب اے دیکھنے کے لئے ایمان کوائی آ تھوں کو تھمانے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ "میں ممہیں یمال کوئی نقصان پہنچانے نہیں لایا۔ بس کھ پراناحساب اللہ ہے۔"ایمان کی طرف دمھتے اس نے معنی خیز کہے میں کما۔اس کالبعہ بہت سادہ مر يراثر تفا-ليكن ايمان اس دفت مجم شيس من يائي-ده ای وقت مرف اینے سامنے بیٹے اس مخص کی آ محمول مي د مي ربي محمي-ان آ محمول كوده سينكرول میں پیچان علی تھی۔اس کی آنکھیں بھرنے لگیں۔ و اس روت و الحمار الور محرنه مجمع وال اندازيس مرملا بادومرے كمرے من جلاكيا تھا۔اس کے رونے کی بلکی بلکی آوازاب بھی اسے سائی دے ربى سى محمورىدر بعددودواره آيا-

و تمهیں بھوک کی ہوگی کچھ کھالو۔" برگر کا ڈیہ اور ایک کین ایمان کے سامنے رکھتے اس نے کما۔وہ جواب کھ دیرے اینارونے کاروکرام موقوف کرچکی

یمال ابھی سارے مکانات بے سیس تھے۔ کافی برے برے پاٹوں کے بلاک خالی تنے اور کھے زیر تعمیر مكانات بمى تصير جو تغير تصر وبال اس وقت بلكي بلكي بتیاں جل رہی تھیں۔ وہ لوگ اکثر اس رائے سے اب كمركي طرف مرجات تصييرات اندر كليول ے ہو آائیس کم وقت میں ان کے کھر پہنچا دیتا تھا۔ ایمان نے بھی اس رائے سے جلد کمر سینے کا فیملہ كيا-ايس مو من رود كي رُيفك س بمي في جائ گ-اس نے خود کو سلی دی تھی۔

وائيس كلي سے اى وقت أيك كارى تيزرفارى ے ایمان کی گاڑی کے سائے آکر رک-ایمان آگر برونت بریک پہ پاؤل نہ رکھتی تولازما" اس کی گاڑی سامنوالى سياه كارى ا مكراجاتى-

الي سرك كي يون الحكارى دوكفيدات عمد توبہت آیا تھا اور اپنے غصے کا اظہار کرنے کے لیے گاڑی ہے نکلنے ہی کلی تھی محر پر بلی کی طرح ایک خیال زمن میں کوندا - رات کے اس پر اندھیری سرك يراس كى كارى كوايسے روكنا يد كوئى محمواند كارروائي بھي تو ہوسكتى ہے۔ خوف كى ايك سرولراس كے يور كيدن من سرايت كر كئي-اس كادهيان اس وقت این برس اور جیواری کی طرف تقا۔ کوئی ورائيونگ سيث كادروازه كھول كراب اس كى طرف آرہا تھا۔ اند جرے میں وہ زیادہ و کمھ شیں یائی اور پھر بريشانى في اسبدحواس بحى كرديا تقاد تيزى باس نے ایمان کی گاڑی کاوروازہ کھولااوراس کایازو تحق ہے پکڑ کراسے باہر نکالا۔ وہ جو بھی تھا اس نے چرے کو رومال سے ڈھکا ہوا تھا۔ ایمان نے اس اجانک افرادیہ چیخے کے لئے منہ کھولا ہی تھا کہ اس مخص کا مضبوط ہاتھ اس کی ناک تک آیا اور پھرایمان اینے حواس

اس کا سر بھاری ہورہا تھا۔ چند کھے اپنی آ تھوں کو مسل کراس نے کھولنے کی کوشش کی اور پھردھندلائی

کود کھا جمال چند کھے پہلے اس کی گاڑی کے ٹائروں کے نشان ہے تھے۔ کاش ایک بار وہ اس کا چہود کمیر باتی۔ اس نے ماسف سے سوچا اور ہو جمل قدموں سے اپنے کھر کی طرف جل پڑی۔

رات کے ساڑھے نوبجے عمری کال قانق کمال کے موبائل یہ آئی۔ ''ویڈی یانو کماں ہے؟''عمر نے پوچھا۔

ریامطلب ایمان کر نہیں جینی اب تک؟ کمال ہے 'جمازیب نے اسے بھی تک ڈراپ نہیں کیا۔" اوقی کمال 'عمری بات من کر جران تھے۔ان کے حماب سے سات ہے کی گئی ایمان اب تک کھر پہنچ گئی ہوگی۔

" فیڈ! ایمان ای گاڑی میں گئی ہے اور اب تک واپس نہیں آئی۔ "عمرنے جیسے بم پھوڑا۔ " نتم نے چوکیدار سے بوجھا؟" توثق کمال نے سر پکڑلیا تھا۔

" بی بیں ابھی پہنچاہوں اور ایمان کی گاڑی کو پورچ بیں نہ پاکریس نے چوکیدارے پوچھا اور اس نے کہا ایمان قریبا "جیوز کی کرچالیس منٹ پر اپنی گاڑی لے کر گھرسے نکلی تھی اور ابساڑھے نوست زیادہ ہورہ بیں۔"عمرنے تفصیل بتائی۔

ہیں۔ "عمر نے تفصیل بنائی۔ "اجہا میں اور تمہاری می آرہے ہیں۔ "مخصوبات کرکے توفق کمال نے لائن کاٹ دی۔ ایمان ابھی تک گر نہیں آئی۔ یہ بات پریشانی والی نہ تھی۔ ایمان ان سے پو چھے بغیر رات کو اپنی گاڑی لے کہا ہرنگل گی۔ اس بات نے انہیں شدید ڈسٹرب کیا تھا۔ دس بج توفیق کمال اور فکفتہ کھر پنچے۔ ایمان اب تک نہیں آئی تھی۔ضعیم بھی گھر آچکا تھا۔ عمراس وقت گھر میں طبیاؤں کی بلی طرح گھوم رہا تھا۔ مراس تک نہیں آئی ڈیڈ!" نوفق کمال کو اندر آنا وکھ کروہ بریشانی سے بولا۔ پر کمرے سے اہر نکل گیا۔
صبح کے جار ہجوہ آیا تو ایمان ای حالت میں بیٹی تھا۔
تھی۔ اس نے کھانے کے سامان کو چھوا بھی نہیں تھا۔
فرق صرف اتنا تھاوہ اب سوری تھی۔ آنسووں کی لکیر اس کے گالوں پہ نمایاں تھی۔ سوتے ہوئے وہ بہت معصوم لگ رہی تھی۔ وہ چند کھے اس کے معصوم مسن کو دیکھارہا۔
حسن کو دیکھارہا۔

و خلوحمیں کم چھوڑ آوں۔" ایک سنجدہ آواز اس کے کانوں سے مگرائی توامیان نے آنکھیں کھولیں اور سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔

اس کے ہاتھ میں گیڑے کا ہاک تھا جو اس نے
ایمان کی طرف برسمایا۔ایمان نے چپ چاپ وہ ہاک

بین لیا۔اب وہ رس سے اس کے ہاتھ باندھ رہاتھا۔وہ
نمیں جانتی تھی اس وقت وہ کمال ہے اور اسے کتنا
وقت بہال اس کمرے میں بند رکھا گیا تھا۔شاید ایک
ونت بہال اس کمرے میں بند رکھا گیا تھا۔شاید ایک
ون یا بھرچند کھنٹے یا اس سے زیادہ۔ ممردردسے بھٹا جارہا
قفااور بموک سے حالت خراب تھی۔

راہ داری سے گزار کراب وہ ایمان کو گھرکے ہاہر

اہ داری سے گزار کراب وہ ایمان کو گھرکے ہاہر

میں دھکیلا اور پھردروانہ ندر سے بند کردیا۔ تیزی سے

ورائیونگ سیٹ سنجالا وہ اب گاڑی کو مین گیٹ سے

ہاہر نکال رہا تھا۔ راستہ طویل تھایا شاید ایمان کولگ رہا

تھا۔ قربا آلک ڈیڑھ کھنے بعد گاڑی رک گئی تھی۔

"میں حمیس تمہاری کی کے کونے میں آار رہا

ہوں کیکن جب تک میں گلی سے نکل نہ جاؤں خبرارا جمی

ووبارہ اپنے گھروالوں کی شکل نہیں دکھیاؤگی۔ "

خوسلی آواز میں اس کو دھمکا ااب وہ ایمان کو پجبلی

دوبارہ اپنے گھروالوں کی شکل نہیں دکھیاؤگی۔ "

میٹ سے باہر نکال رہا تھا۔ ایمان جیپ چاپ گاڑی

سیٹ سے باہر نکال رہا تھا۔ ایمان جیپ چاپ گاڑی

انظار کرنے گئی۔ گاڑی کی آواز اب دور جاچئی تھی۔

انظار کرنے گئی۔ گاڑی کی آواز اب دور جاچئی تھی۔

انظار کرنے گئی۔ گاڑی کی آواز اب دور جاچئی تھی۔

ہرے سے جدا کیا۔ مورج ابھی نہیں نکا تھا اور مراک ایمان نے مرے مرب ہاتھوں سے ماسک کو اپنے

ہرے سے جدا کیا۔ مورج ابھی نہیں نکا تھا اور مراک ایمان نے مرب اداس نظروں سے ماسک کو اپنے

ہرے سے جدا کیا۔ مورج ابھی نہیں نکا تھا اور مراک سے خاموثی تھی۔ اداس نظروں سے اس نے اس راستے ہے خاموثی تھی۔ اداس نظروں سے اس نے اس راستے ہیں تھی۔ اداس نظروں سے اس نے اس راستے ہیں۔

يوجيما عالاتك وه خود رائے ميں كى بار اس كے سيل فون په زائی کر <u>یک تص</u> "وه كال نمين المينة كرربي- معمرن كها-"جازيب يوجما؟" فكفته \_ كما-" شیں شاید یہ مناسب شیں۔" توقیق کمال نے

وہ میں جاہتے تھے کہ سکندر ملک کی قبلی کواس بات کی بھنگ بھی بڑے 'اور ابھی محض دیں بی بے تھے ہوسکتاہے وہ جہازیب کے ساتھ ہو۔ لیکن رات ے کیارہ ہے جب ایمان سیس آئی تو مجبورا" توفق کمال کوجهازیب کوفون کرنابرا۔

وہ تو بورے نو بچے آواری سے نکل می تھی میرے ساتھ ہی اس نے پارکنگ سے اپنی گاڑی تکالی تقی کیااب تک ایمان گھرشیں پیٹی ؟"جمازیب

" نبیں۔" توفیق کمال کی آواز بہت دور سے آئی تھی اور پھر عمر گاڑی نے کراہے دیکھنے نکل گیاتھا۔ کیا يَّا كُونَى حاديثِهِ نه بيش أكبابو على كاثرى خراب مو-اس نے سوچا الیکن دونوں صورتوں میں ایمان کو فون کرنا اليے تقا۔ محصلے بلاك من اسے ايمان كى گاڑى ل منی سی اور لاک سے کنارے یارک سی اور لاک تھی۔اندرایمان کابیک اورسیل فون سیٹ یہ رکھاتھا۔ ايمان دبال سيس تھي۔

سكندر ملك اورجهانيب بعي كمال باؤس باليج عظي تصے پولیس یا باہرے کسی بھی فرد کو ایمان کی گشدگی ى خرشىل مى اليكن سكندر كمال كى فيلى سے بيات بوشیده نه رکمی جاسکی محی- کمرے ملازمین مجی اس رازے باخر تھے بوری رات اس کھرکے ہر فردنے آ تھوں میں کائی سب کادھیان فون کی طرف تھاشاید ممى نے اسے تاوان کے لیے اغوا کرلیا ہو۔اس وقت ان کے زہن میں میں خیال آیا تھا۔ چند اسپتالوں کی ایم جنسی میں فون کرنے کے بعد اب اس کے آھے کا لائحه عمل مرف يي تفاكه وه خود كسي خبر كا انتظار

فتلفته كاردرد كربراحال تعليوه سببى التعظم تع كم كوئى كسى كودلاسه دين كى كيفيت مين نه تفا-سكندر ملك اورجمازيب بحى وايس جاع يتع اليكن توقیق کمال ہے وہ مسلسل رابطے میں تھے۔ بوری رات مارے کرنے ازیت میں گزاری کیا کیا وہم تع كنے فدشات ايمان كى كارى كا كمركياس النا اس بات کا شوت تھا کہ اے اغواکیا گیا ہے ، عمر نے بولیس کواس معاطے میں انوالوکرنے کاسوچا۔ مرزونی عمال في الكاركرويا-

ويد ات حوصل ركيس-انشاء الله جلد ايمان ال جائے گ-"عمرف اللے الته تعام كركما- فكفت جائے نماز بچھائے سیدے میں کری تھیں۔ان کی پیول ی بجي پتا تهيس كن حالات ميں ہوكي-

"اب الله إميري معصوم بحي كواني حفاظت من ر کھنا۔" سجدے میں بس ایک بی التجاان کے لیوں پر جاري مي-

صبح کے ساڑھے یانچ کاوقت تھا۔ توقیق کمال فجری تمازيده كرلونك روم بن أبين تصفح تصرف إي ایک جان بیجان والے اے ی بی سے ملنے کا ارادہ کر آیا تفا-جب مِن كيث كي من جي-

" منح کے ساڑے یا تج ہے کون ہوسکیا ہے" اونی کیل نے سوچا۔ بیل مسلسل نے ری سی جیسے كوئي انكلي اشحانا بعول كيامو- چوكيدار دردانه كھول رہا تھا۔جب توفیق کمل جمی ڈرائیووے تک پہنچ گئے۔ "ايمان ميرى جي !"ايمان كودرواز \_ يه و كم كروه بيافتياد ليكي

ایمان نے انہیں دیکھااور اس کاوجود بے جان ہو تا گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین یہ کر جاتی۔ توقیق کمال نے اسے اپنے مضبوط بازوؤں میں سنجال کیا۔ ايمان كوموش آيا توده ائ كمرے ميں تھي۔ فكفة اس کے بیٹریہ میٹی کھے بڑھ کراس پردم کردہی تھیں۔ ایمان کوہوش میں آباد کھ کرانہوں نے توقیق کمال ک

"ايمان ميرى جي-إكيسي موميري جان إكمال على

المناسفعاع وسمبر 2014 189

اس بات کو کسی صورت مانے کو تیار نہیں تھیں کہ ايمان اس مستعم ب مستعم ب قصور ب-"ليكن طيبه! ايمان في بنايا ب-" سكندر ملك نے وہیمی آوازیس کہا۔

"اوراس کاکماتوصیت ہے۔کیایاخودہی کی کے ساتھ جلی گئی ہواور اب من گفڑت کمانی سنا کر سب کو

بے وقوف بنارہی ہو۔" طیبہ نے زہر یلے لہے میں

"طیبہ خاموش ہوجاؤ۔میری آنکھوں کے سامنے یلی برحی ہےوں۔اس کی تربیت میں کھوٹ نہیں۔" مكندر كمك غرائ

" مجھیے مت جلائیں سکندر!ایمان کااس سارے قصے میں کوئی تصورنہ بھی ہو تو کیا ہے تہیں وہ رات بحر ی غیرمرد کے اس م کر آئی ہے اور کیاجمازیباس بات كو أكنور كردے كا؟" طبيبه خاموش مونے والى نه

جمازیب ان دونوں کی بحث خاموشی سے من رہا تھا۔ان کی باتوں سے بیزار ہو کر پیر پنختا کو اینے کمرے من جلاكيا

اس وافعے نے اس کی عقل سلب کرلی تھی توفیق مل كاجها سراور ايمان كي خاموشي اين جكه اليكن طيبه كياتين وان كوجى تظرانداز تبيس كرسكناتها-"كيااے ايمان سے خود بات كنى جاہيے؟" جمازیب نے سوچا "کیا بوچھوں گا اس سے" وہ زريب بربيرهايا-

طيب كاول ايمان ع معظر تفاكيو تكروه أيك رواي بال اورساس كى طرح سوچ ربى تحيى ، محرجمازيب تو أيك روايق مرونه تعله اينے سال أيك آزاد خيال معاشرے میں رہا تھا۔ اعلا تعلیم اور پھراس کی کلاس جهال لڑکے لڑکیوں کا آپس میں میل جول کوئی برا ایٹو نہیں تھا خود اس کی کتنی لڑکیوں سے یونیورشی میں ووسی تھی مگربیاس کے ال باپ کی انجھی تربیت تھی كدوه بمى انى مدے آكے نہ برسماتھا۔ مريہ بھى كے تفاكه عمر أيمان اور ضعيم كوجمي ان كوالدين نے

حَيِّى تَعِين \_"ايمان كمات كودوم في منظفة اس س يوجه ربى تعين عمراورضعيم بحى وبال تصوه سب عرآمے برحا۔ ایمان کورو آد کھے کراس کے دل کو مجھ ہوا تھا۔ اور چرعمرے یوجھے یہ اس نے ساری باستهائی تھی۔

جرت ی جرت محی مکی نےدیدہ دلیری سے ایمان کو اغوا کیا۔ اے کوئی نقصان پہنچائے بغیرائے پاس ر کھا اور بغیر کسی آوان کے دروازے پر چھوڑ گیا۔ایا كون ان كاو عمن تعاجس في انهيس اي طاقت كانمونه و کھایا تھا۔ یا پھروہ علطی سے ایمان کو لے کیااور ائی علطي كاحساس موني إيمان كودابس جھوڑ كيا تھا۔ عمر اور توقیق کمال ایمان عے کمرے سے نکل آئے تھے۔ اوراباس بارے من دسکس كردے تھے۔ "ده جو بھی تفاعم! ماری عزت کودد کوڑی کا کرسکتا تمایا پر کرچکا ہے۔" توقیق کمل نے اسے بدترین خدشات كالظمار كما

سكندر ملك اورجهازيب ايمان كي دابيي كاس كر ملنے آئے تھے۔ طبیدان کے ساتھ سیں آئی تھیں۔ "الله كاشكرب وفق إيمان بحفاظت كمريج في-میراخیال ہے کھے غلط قئمی ہو تی ہو گئے۔" سکندر ملک نے اسے لیجے کو خوشکوار کرتے ہوئے کما ملیکن ان کی الحياب كوتونق كمال محسوس كرمحة تصرجهازيب خاموتی سے بیشان لوگوں کی اتیں سن رہاتھا۔

" مجھے تواس سارے قصے میں ایک پرسنٹ بھی کج شیں لگ رہا ہے" طیبہ اس سارے واقعے سے الحچى خاصى خاكف تحيي- سكندر ملك اورجهازيب ابھی ابھی ممال ہاؤس سے واپس آئے تھے اور طیب کو ساری بات بتارے تھے۔ دمجلا ایبا ہوسکتا ہے اڑکی کا اغواکیا۔ رات بحرابی یاس رکھااور پھرخودی حفاظت سے کھرچھوڑ جائے۔ کیا خوب اسٹوری بنائی ہے توقیق بھائی نے۔"طعیبہ

بنارشعاع وسمبر 2014 190 💨

جمازیب کے اندن جانے سے جمال توفق کمال پریشان ہوئے 'وہیں سکندر ملک بھی شرمندہ تھے 'کیکن دونول نے اس بارے میں کوئی بات نہ کی۔

ایمان ان دنول پہلے سے زیادہ خاموش اور اواس رہنے گئی تھی۔ ایک طرف وہ مخص نہ بھوتا تھا تو در سری طرف جہازیب کا اسے کچھ کے سے بغیر چلے جاتا تکلیف بہنچا رہا تھا۔ وہ جو اپنے ٹوٹے دل کے خلال پہ چاتی اس مجمع کھر پہنچی تھی ابھی اس م سے نکٹول پہ چاتی اس مجمع کھر پہنچی تھی ابھی اس م سے نئٹے کا موقع بھی نہ ملا تھا کہ جہازیب کی بے رخی اور طبیبہ کے سرورویتے نے ایک بارجمی نہیں ملا تھا اس سے ایک بارجمی نہیں ملا تھا اس سے ایک بارجمی نہیں ملا تھا اس نے کوئی سوال کیا تھا۔ نہ دلا سا دیا تھا۔ جو راہ میں آئی ساتھ جھوڑ جائے وہ تا عمر ساتھ کیا بہلی مشکل میں ساتھ جھوڑ جائے وہ تا عمر ساتھ کیا بہلی مشکل میں ساتھ جھوڑ جائے وہ تا عمر ساتھ کیا بہلی مشکل میں ساتھ جھوڑ جائے وہ تا عمر ساتھ کیا بہلی مشکل میں ساتھ جھوڑ جائے وہ تا عمر ساتھ کیا بہلی مشکل میں ساتھ جھوڑ جائے وہ تا عمر ساتھ کیا۔

اے عشق نہ چھیڑ آ آ کے ہمیں ہم بھولے ہوؤں کویاد نہ کر کمرے میں نیونور کی آواز دھیمے سروں میں بجاری

تسمت کاستم ہی کم نہیں کچھ یہ نازہ ستم ایجاد نہ کر پوں ظلم نہ کر 'بدادنہ کر چھلے دوماہ میں ایک بار بھی جمازیب یاطیبہ نے ان سے رابطہ نہ کیا تھا' سکندر ملک و مشترکہ کاروبار کی دجہ سے توقیق کمال سے ملتے رہتے تھے ' محرا بھان کے حوالے سے دونوں طرف خامو ٹی تھی۔ وہ آج بھی جمازیب کے ساتھ منسوب تھی 'محر پچھلے دوماہ میں دہ اپنامقام جان چھی تھی اور اسے ایک بر کمان رشتے میں قید رہنا منظور نہ تھا۔ اسے لگا فیصلہ کرنے کا وقت آن قید رہنا منظور نہ تھا۔ اسے لگا فیصلہ کرنے کا وقت آن

پہچاہے۔ ایمان کی فاموشی 'اس کاسب سے الگ تھلگ اپنے کمرے میں رمنا 'توفق کمال اور شکفتہ کوون رات بریشان کر آنفا۔ وہ تو پہلے بھی بہت شور مجانے والوں

بہت خیال سے پالا تھا۔ لیکن جہازیب کے اندر کا روائی مرداسے بے چین کردہاتھا۔ طیبہ کی ہتیں اسے مسلسل پریشان کردہی تھیں۔ وو راتوں سے وہ سویا نہیں تھا۔ اور پھر اس ساری صور تحال سے بچنے کاراستہ اس نے فرار میں دھویڑا۔ ایک کمزور انسان کی طرح اس نے اس ساری صورت حال سے پیچھا چھڑانے کے لیے اندان جانے کا اراق کیا۔ کیا۔

"بالمس كل لندن جاربا مول-" جمازيب نے دائي ميں كل لندن جاربا مول-" جمازيب نے دائي ميں كي ميندر ملك وجرت كاجھنكالگا۔
"هيں اس سارى ہويشن سے كافی دسٹرب موں بالا!
اور جھے لگتا ہے كھوونت اس احول سے دور رہ كرشايد
ميں كوئى بمتر فيصلہ كر سكول۔" جمازيب نے قطعيت
سے كما۔

"میراخیال ہے تم ایک بار ایمان سے مل لو۔" سکندر ملک نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ "میرانہیں خیال ابھی اس کا کوئی خاطرخواہ نتیجہ نکلے گا۔"جمازیب بولا۔

سے اللہ جہاریب بولا۔

"کین تمہارے ملنے سے ایمان کو حوصلہ ہوگا۔"

جانے کاس کرپرشان ہو گئے تھے۔

"ابھی تو میں خود کو ہی سنجال نہیں بایا کسی کو کیا حوصلہ دول گا۔ آپ بلیز بھی یہ دباؤنہ ڈالیں۔ میں نہیں والیا اس میں نہیں اللہ بھی ہے ایمان سے آپ کی طاحت سے اللہ بھی ہے کہا۔

ول آزاری ہو۔ "جہازیب نے تلخی ہے کہا۔

اور سکندر ملک خاموش ہو گئے تھے۔ جہازیب کوئی اور مائندر ملک تام دیے اور دوان کے آگے کھی نہ بولئا۔ وہ آپ اعلا تعلیم یافتہ نمون تھا ہم رفتا ہم کے نیا مائند میں مالہ مود تھا ہم کے نیا ہے تھے گراس پر خود محار سیس تھا۔ وہ اس سمجھا سکتے تھے گراس پر ملک کابس نہیں تھا۔ وہ اسے سمجھا سکتے تھے گراس پر ملک کابس نہیں تھا۔ وہ اسے سمجھا سکتے تھے گراس پر ملک کابس نہیں تھا۔ وہ اسے سمجھا سکتے تھے گراس پر ملک کابس نہیں تھا۔ وہ اسے سمجھا سکتے تھے گراس پر ملک کابس نہیں تھا۔ وہ اسے سمجھا سکتے تھے گراس پر ملک کابس نہیں تھا۔ وہ اسے سمجھا سکتے تھے گراس پر ملک کابس نہیں تھا۔ وہ اسے سمجھا سکتے تھے گراس پر ملک کابس نہیں تھا۔ وہ اسے سمجھا سکتے تھے گراس پر ملک کابس نہیں تھا۔ وہ اسے سمجھا سکتے تھے گراس پر ملک کابس نہیں تھا۔ وہ اسے سمجھا سکتے تھے گراس پر ملک کابس نہیں تھا۔ وہ اسے سمجھا سکتے تھے گراس پر ملک کابس نہیں تھا۔ وہ اسے سمجھا سکتے تھے گراس پر ملک کابس نہیں تھا۔ وہ اسے سمجھا سکتے تھے گراس پر میں تھا۔ وہ اسے سمجھا سکتے تھے گراس پر میں تھا۔ وہ اسے نیا کہ کابس نہیں تھا۔ وہ اسے سمجھا سکتے تھے گراس پر ملک کابس نے نیا کہ کے تھا۔

به طبیبه کی سخت باتوں کا اثر تھاکہ جمازیب ایمان سے ملے بغیراندن چلاکیا تھا۔



عدالتوں کے چکر میں دونوں کھروں کی ساکھ متاثر ہو۔ یہ مجھے مناسب نہیں لگتا۔ "ایمان کے لیجے میں بلا کا اعتماد تھا۔

اورده جوای در ایمان سے اپنے گزشته رو تول کی معافی انگلنے کاسوچ کر مطمئن ہو گیا تھا۔ اس کے لئے ایمان کی بیبات کسی بم کی طرح تھی۔ "ایمان کی بیبات میں تم سے۔"لفظ کمیں راستہ بھول

"ایمان میں تم سے "لفظ کہیں راستہ بھول چکے تصاور وہ جواب تک ایمان کو نروس کر آ آیا تھا۔ آج اس کی خوداعمادی ایمان کے سامنے ہوا ہوگئی

روسی کو کھے کہنے کی ضرورت نہیں جہازیہ! یہ فیصلہ میں نے بہت سوچنے کے بعد کیا ہے۔ جس رفتے کی وہ کی بنیاد میں یقین کی مئی شائل نہ ہو۔ رفتے کی وہ عمارت پہلے ہی جھکے سے زمین ہوس ہوجایا کرتی ہے۔ "ایمان نے تلخی سے کہا۔

" بجمعے لگا وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہوجائے گا۔"جمازیب نے انچکھاتے ہوئے کما۔

"آب جس وقت فی بات کررہ ہیں۔ میں نے اس وقت میں بل اذبت جمیل ہے۔ باشباری اور بے حس کو ساہ میں نے وقت کی ہے رحمی نے اور بے حسی کو ساہ دگا ہے ہیں۔ آپ کو تو اس کا احداث بھی خمیل ہے۔ اس وقت نے جھے کئی احداث کی ہے۔ اس وقت نے جھے کئی احداث کی ہے۔ اس وقت نے جھے کئی فون کرتے میں آپ کو فون نہ کرتی۔ "ایمان نے آنو فون کرتے میں آپ کو فون نہ کرتی۔ "ایمان نے آنو فون کرتے کیا۔ اس کے بند وراہ کی ہے ہی آج آ تھوں کے بند تو وراہ کی ہے ہی آج آ تھوں کے بند تو وراہ ہی ہے۔

براریب بودد استی معانی؟ حق تھا آپ کو سوال کرنے کا۔ مجھ سے پوچھتے کیا ہوا تھا اس رات میں ہتاتی۔۔سب ہے ہتاتی اور نہیں تو کوئی دلاسا ہی دیتے۔ سلی کاکوئی لفظ مجھے حوصلہ دیتا۔ کر آپ نے صرف اپنا سوچا اور آج بھی آپ اپنیارے میں ہی سوچ رہے میں۔ "اس نے بیائی کیفیت میں کھا۔ میں شال نہیں تقی مگراس ماد نے کے بعد بہت چپ چپ رہنے گلی تھی۔ انہیں اپی بٹی کے اداس چرے سے تکلیف ہوتی تھی۔ مال باب کتنے بھی طاقتور کیوں نہ ہوں 'بیٹیوں کے معاطم میں وہ بہت بے بس ہوتے ہیں۔ اب وہ سکندر ملک اور طیبہ سے خود بات کرکے اپنی بٹی کی قدر گھٹا تمیں ایساتو بسر صال ممکن نہ تھا۔

نیمل ریزااس کاموبائل کانی دیرے نیج رہاتھا۔ علت میں اس نے نون کی طرف دیکھااور پھراسکرین پر آنےوالے شناسمانمبر کود کھ کراس نے کال اٹینڈ کی۔ ''مہلو۔'' لہجے میں اجنبیت در آئی۔ ''دہلو۔'' لہجے میں اجنبیت در آئی۔

"ایمان بات کردی ہوں۔" دوسری طرف خوب صورت آواز میں سنجیدگی تھی۔ معادت آواز میں سنجیدگی تھی۔

" ہال۔ کیسی ہو ایمان۔" خود کولاپردا ظاہر کرتے جمازیب نے کما۔

"میں تھیک ہوں۔ آپ سے کچھ ضروری بات کرنا تھی اگر آپ معموف نہ ہوں تو؟" نے تلے لفظوں میں ایمان نے کہا۔

" نمیں۔ ایسی کوئی خاص مصوفیت نمیں۔ تم کو۔"ایے سامنے پڑی فائل بند کرتے اب وہ ایمان کی طرف متوجہ تھا۔

پیچھے دو اہ میں اس نے جب بھی ایمان کے بارے میں سوچا اس کا ول بے قرار ہوجا یا تھا کین اس کے اندر کا روائی مرد ہریار اسے طیبہ کے الفاظ یا دولا آباوروہ خود کو انا کے خول میں بند کرلیتا۔ گر آج ایمان کی آواز سن کروہ بے چین ہو گیا تھا۔ اس کے معصوم اور دکھش نقوش کسی آبشار کی مائند ول کی شاہراہ یہ امرانے لگے شعران کی ہوچھاڑنے اس کی مدح میں جل تھل کردی تھی۔ آج میں اپنے گزشتہ رویے کی معانی مائک اول گا۔ اس نے سوچا تھا۔

''جمازیب! میں کچھ دن میں آپ کو خلع کے پیپر بھوا رہی ہوں۔ آپ ان پہ دستخط کرکے جھے بھوا دیں۔اچھاہے تمام ہاتمی کمریس ہی ہوجا کیں۔ورنہ



ایمان نے اپنا پانچوال سمسٹر شروع کیا تھا۔ عمرایی فیکٹری میں مصوف تھا۔اس کاکام آج کل بہت بریسے كيا تفا-ضعيم آج كل امريكه من اينايد مين من معروف نفا- توقیق کمال اور سکندر ملک آج مجی مشتركه كاروبار كررب يصل ان دونول مي آج بمي پہلے والی دوستی قائم تھی۔ ایمان اور جمازیب کے بارے میں ان کے ورمیان کوئی بات سیں ہوتی تھی۔ وونول نے اس معاملے میں رواد اری نبھائی تھی۔ پچھلے چەماەمىن زندى معمول يە تائنى تھى-جغرافیہ چینل یہ اس وقت فان کوگ میوزیم پہ بروكرام دكھايا جارہا تھا۔ اٹھاروس صدى كے معروف مصور ونسنت وان كوك كي تصاوير جوا يمشرديم من واقع ایک موزیم می رکھی تی بی اور جس کانام بھی مصور کے نام بے ہے۔ ایمان بوری میسوئی کے ساتھ اس بردگرام کو دیچه ربی تھی۔ رکوں میں بھیکی فیلڈ آرث كى مايد ناز تصاوير موزيم كے وسيع دالانوں ميں رنگ بھرے تھے۔وان کوگ کی مشہور زمانہ پینٹنگ Starry Night over the Rhone كود كميم كرايمان كى آكھول من جگنودر آئے تھے وہ اس بروگرام کوبست انجوائے کروی تھی۔ و كيا موريا ٢ ما كي جان ... " فكفته وارفية تظرول سے بنی کودیکھتی اس کے کرے میں داخل ہو کیں۔ " مجھ خاص نہیں می ! بس بیر پرد کرام ویکھ رہی تھی۔ "اس نے بی وی کی طرف اشارہ کرتے کما۔ " کچھ خاص نہیں 'و پھرچلومیرے ساتھ۔"شگفتہ نے مسکراتے ہوئے کما۔ و كمال جانا ب ؟ "إيمان اس يروكر ام كو بركز مس كرنے كے موديس نہ تھی۔ ے مودوری سے خلع کے فاغذات بنوالے " آج ایک انگیز بیشن ہے لان کی۔ سوچا آج کو فیکس کیے تصدان کی ایمان اتنی ارزال نہ دونوں ماں بیٹی تھوڑی شانیگ کر آئیں۔" شکفتہ نے

" ایمان ! مجھے لگا وقت کے ساتھ سب تھیک موجائے گا۔ "جمازیب نے بارمانے ہوئے کما۔ ''ونت ہی تھا جب مجھے اپنے شوہر کا اعتاد ج<u>ا سے</u> تما- چھلے دوماہ سے میں اس وقت کا انظار کررہی تھی اور آپ نے کیا کیا؟ آپ نے مجمع میرے تاکردہ گناہ کی سزادی۔ آپ کی خاموشی نے مجھے بحرم ثابت کردیا۔ مزانوم بمكت بكل جمازيب الراب بحد من تمام عمر كثرے ميں كھڑے ہونے كا حوصليہ سيس ہے۔ ميں تمام عمر صفائیاں سیس دے یاؤں گے۔" ایمان نے قطعیت سے کما اور اس سے پہلے کیہ جمایزیب کھے كمتا- دوسرى طرف سے لائن كأنى جا چكى تھى۔وہ اپنا مردونول ہاتھول سے تھامے بیشاتھا۔

الکے دن ایمان نے اپنے فیصلے سے توقیق کمال کو آگاہ کردیا۔وہ ساری زندگی جہازیب اور اس کے محر والول کے سامنے مجرموں کی طرح زندگی گزارے اس كے ہرقدم كوشك كى نكاوے ديكھا جائے اور پھر جمازيب جو آج ايك حادث كياعث أس كي كي سے بغیر شاچھوڑ کیا۔ووکل کی اوربات یہ اے اپی زندگ سے اِسانی نکال سکتا تھا۔

ایمان تھیک کمہ رہی تھی۔ یمی سے توقیق کمال کو ایمان سے نظر نہیں المانے دیتا تھا۔ انہوں نے اس کی زندكي كاسب برافيملداس يوجع بغيركيا تفا ائي عقل سے انہوں نے اس کے لیے ایک بمترین سأتمى كالمنتخاب كياتها وه خوش شكل تها اعلا خاندان دولت اور مراس كى تعليى قابليت ان سب بريه كر مھی۔ کیکن جمازیب ان کی بنی کو بے وقعت کردے۔ اس كاعتبارنه كرمانيس أيمان كي ليابياجيون سالمى نبين جائية تفاـ

رنے خود ولیل سے خلع کے کاغذات بنواکے

بانا وسمبر 193 2014 🕪

دولوں نے فریب البا۔ "ارے احمر۔ کیسے ہو بیٹا!" فکفتہ نے پیارے پوچھا۔

" في الكل تحيك مول آخل ... آب كيسي مي اور وفتى الكل "اس نے خوش اخلاق سے كما۔ چيد فف قد ... كندى رسمت النمى موكى ناك المحمول ميں ذہانت اور سجيدگى ولکش نقوش اور خوب صورت لب و لجه عرضيكه وہ بحربور مردانه وجامت كا حال تحال وہ اور عمر بم عمر تصرف فتگفتہ نے وجامت كا حال تحال وہ اور عمر بم عمر تصرف فتگفتہ نے آج اسے ليے عرصے بعدد كھاتھا۔

" پایا مجفے کہ رہے تھے تہاری می بقینا" ایکن بیشن دیکھنے جلی کی ہیں۔ میں ابھی ہال کا چکردگا کے آیا ہول۔ مسکرا آہوا اب وہ امیروسے بات کررہا

" بجھے شکفتہ نظر آئی تو میں اس سے ملنے چلی آئی۔"ائمرے کہ کروہ شکفتہ کی طرف پلٹیں۔"اچھا شکفتہ!اس دیک ایڈ میں اور جادید تمہاری طرف آنا جاہ رہے تھے کوئی پردگرام تو نہیں تم اوگوں کا؟"امیرو نے جادی سے کما۔

احمر کے چربے کارنگ دلاتھا۔ "منیں کوئی خاص پروگرام نہیں۔ یو آر موسٹ ویکم۔" فتلفتہ نے خوش ولی ہے کہا۔ عالا نکہ وہ کافی حیران تھیں کہ امیروجادید اٹنے سالوں میں پہلی باران کے گھر آنے کا کمہ رہی ہیں۔ اپنی جیرت کوان دونوں سے چھیاتے انہوں نے کمااور پارکگ کی طرف چل پڑیں۔

## 000

جاوید حسن نیکٹا کل انڈسٹری میں ایک مقبول نام تھا۔ توفیق کمال اوروہ ایک ہی کاروبار میں ہونے کی وجہ سے ایک دو سرے سے اچھا تعارف رکھتے تھے۔ کاروباری اور نجی تقریبات میں اکثر ملاقات رہتی اور امیرہ جاوید سے شکفتہ مجمی ان ہی پارٹیوں میں ملتی جلتی محمیں۔ ان کے دونوں بیٹوں 'احمراور شیراز سے بھی سفید کائن نمید کے ایم ائیڈری والے لیے کرتے

پہ برط سادو پٹا اور چوڑی داریا سیامہ "آنھوں میں کاجل
اور ہو نول یہ لپ گلوس لگائے وہ آج بھی اپنی دلکش
سادگی میں دل کو جھولینے کی صد تک خوب صورت لگ
رہی تھی۔

رہی تھی۔

"میلو شگفتہ یہ" ہوٹل کی لائی سے نگلتے کی نے
انہیں آواز دی تھی۔ دونوں نے آیک ساتھ پیچھے مڑکر

"بلواميو..." فكفته ني بيانة بوع كرم دوشي سي كيار

" کتنے دنوں بعد نظر آئی ہو السف دیک مرتضیٰ صاحب کے گھربارٹی تھی۔ تم دہاں بھی شیں آئیں۔ ارے یہ ایمان تو ماشاء اللہ بہت کیوث ہوگئی ہے۔ " فیکوہ کرتے اب وہ ایمان سے مل رہی تھے۔ تھی

" این آن کل ضعی کے ایڈ میشن کاسلسلہ چل رہا ایس کے توقیق بری جی تو گیٹ تو گیدرزمیں کم ہی جایا جانا ہے۔ "امیرو کو اپنی مصوفیت کا بتاتے انہوں نے این پارٹی میں نہ آنے کا بمانہ تراشا۔ ورنہ کچھلے ہفتے اور اس سے پہلے الیم کئی محفلیں 'جمال طبیعہ کی اور اس سے پہلے الیم کئی محفلیں 'جمال طبیعہ کی مشرکت لازمی تھی 'وہ نہیں جایا کرتی تھیں۔ توقیق کمال مشرکت لازمی تھی 'وہ نہیں جایا کرتی تھیں۔ توقیق کمال مسلسلے سکندر ملک سے اپنی دوستی نبھا میں محرف گفتہ کو ان کی فیملی سے ملنے میں کوئی دیجی نہیں تھی۔ اور اصل میں تمہیں فون کرنے ہی والی تھی اور تم

ے یہاں الاقات ہوگئے۔ "امیر جادید نے کہا۔
"می ایس گاڑی میں ہوں۔ یہ بیک رکھ دول۔"
ایمان نے ہاتھ میں پکڑے چند لفانوں کی طرف اشارہ
کیا۔ شاید وہ اب ان کی باتوں سے بے زار ہورہی
تھی۔ شگفتہ نے سم لاتے ہوئے اسے شاپر زیکڑائے۔
"اجھانیکسٹ ویک اینڈ کاکیا پلان ہے۔"امیروکی
آواز اس کے کانوں سے مکرائی تھی۔ اب وہ میں گیٹ
تک پہنچ چکی تھی۔
"کرینچ چکی تھی۔
"مرائی سے ماری میں اور میں آرے کہ میاری مگ

"مى! آپ يمال بي اور من آپ كوماري جگه د كيد چكا مول-"خوب صورت ليج من كنتا- ده ان

وهم المنامة شعاع وسمبر 2014 194

اجھی طرح واقف تھیں۔ حرآج پہلی بار امیروان کے محرآنے کی بات کردہی تھیں۔اس بات نے مخلفتہ کو ى نىيس توقيق كمال كو بمى خاصا جران كرديا تعاـ

"ایمان کواس دن تمهارے ساتھ ویکھاتوبس میں نے سوچ لیا تھامیرے احرکے لئے ایمان ی بھترین میج ہے۔" وُنر کے بعد جاوید حسن 'امیرہ جاوید 'توقیق کمال' فتكفته اور عمردرا تنك روم من بيضے تص كافي كا كھونث ليت اميون ائي آد كامقصدتايا-

"ايمان اور احر؟" فلفته كي أنكمون من خوش كوار حرت تھی۔ جبکہ توفق کمال نے ملکفتہ کو پر سکون چرے سے ویکھا تھا۔ عمرے پہلوبدلا۔

"آپ لوگول کو کوئي اعتراض بے کيا؟"اميونے فكفتة كاس وال يا مصيت يوجما-

" يَجْ تُونِينَ مِعَالَى \_ بِحِصَةُ لَلْمَا فِي الْمِنْ يَعِيدِهِ خُوشَى کی کان ہے جو میرے کھریس دوشن بحردے گا۔ اميون فرط جذبات كما

"مجلا ممين كيااعتراض بوسكتاب "توفيق كمال كى زيان سے نكلے الفاظ نے شكفته كوير سكون كرديا تھا۔ احركود كيد كران كول من بحي يي بات آئي تحى-اتا مونماراور خوش شكل اركاكاش يدان كى ايمان كانعيب موسكنا۔ حر يجھلے نوسال سے ايمان اور جمازيب كا نکاح زبان زدعام تھا اور پھران دونوں کی طلاق۔ یہ بات تو صرف دونول خاندانوں کے درمیان محی۔ایے میں کون ایمان کی شادی کاذ کر کر تا۔

ايمان كے كيے احرے بمتررشتہ توفق كمال كمال الماش كريكة تف اور مرجس جاه سانهوب في إيمان کے کیے سوال کیا تھا۔ توفق ممل کفران تعمت نہیں

کرناچاہتے تھے۔ انکار کی کوئی گنجائش ہی نہ تھی۔ پھر بھی توفق کمال ' انگار کی کوئی گنجائش ہی نہ تھی۔ پھر بھی توفق کمال ' ايمان سے ايك بار يوچمنا جا ہے تھے۔اس كيے انهوں

" آپ کوجو منامب لگتاہے " آپ وہ فیصلہ کریں

مجھے آج بھی آپ کے کسی نیلے سے اختلاف نہیں -- "ايمان في المن المح من كما المحى المحى توقيق كمال ايمان كے كرے ميں اس كي دائے جائے آئے تص اور ایمان نے ان سے کہ دیا تھا کہ انہیں اس کے ليے كوئى بھى فيعلہ كرنے كے ليے اس كى اجازت كى ضرورت میں ہے۔ انہوں نے شفقت سے بٹی کے سربه باتد ركهااورول بساس كالحيى تسمت كي دعا كرت نم ألمول على الم "دُيْدُ الحرجاويد بي كيون؟ معرف تاراض ليجيس

توقیق کمالہے کما۔ "عمرا متهيس ابحى كيمه وقت لك كاذبني يختل آن من- "وقيق كمل في معن خز ليج من كما-"لين دُيْد المركوني واحدر شدة وسي بانوك کے۔ ہم کوئی بمتر اڑکا ڈھویڈ سکتے ہیں۔"عمرنے

"احريس كيا خرالي بيج" توفيق كمال في سواليه تظرول سة عمركى طرف ويكها-عمرف نجلالب وانتول

"عركمال كاروبارادرداتى زئدكى كوالك ركمو-يس آج تك اس فرق كو لے كرچلاموں اى ليے ميرے وشمنول کی تعدادنہ ہونے کے برابر ہے۔"توقیق کمال نے سجدی سے کا۔ عمر پر پختااسٹدی سے اہر آئیا۔ يقنى كمل جانے تے احرائيان كے ليے برين ساتھی ہے۔ وہ اس کی سلجی ہوئی طبیعت اور محل مزاجی سے المجھی طرح واقف تنے اور پھر کسی بھی کیے چوڑے بردگرام کے بجائے دونوں کمروں نے دائر مکرد شادی کو ترج دی تھی۔ ضعیم کا سیمسٹو شروع مونے والا تقا اور اے امریکہ جانا تھا۔اس سے بہلے وہ ايمان كى شاوى اندينة كرما جابتا تعا-

ايمان كى رخصتى موچكى تقى ارمانول كى تيج يدوه ولهن في ميمي محى-الالين كنشموري فريجرے سجا كشاده مرواي مكين كاعلادوق كالرجمان تفا

المنارشعاع وسمبر 2014 195

" ويسي يد شادى كافي مشكل كام نهيس ؟ بهت تعلاوت مو كني آج يو- تم بهي يقينا " تفك كني موي-" كبير آوازيس ب تكلفى في والاوميدي كافى ريليس موديس بعضا تعا- جي ايمان كوبرسول سے جانا ہو-وہ مرهم سامسرائي-اس كي نظري جيكي موتي تحيي-" مجھے خواتین کی شانگ کا کوئی جربہ سیں ہے' ليكن بدوى بيركى أيرفي كليكشن بم من اميدكرا موں مہیں بند آئے گا۔"اس کانازک اتھ آپ الحول من لے كراس نے ايك قيمي بيرے برى الكوسى ايمان كى انكى من يسالى-اس نے بلکوں کو ہلکی سی جنبش دی اور اسے ہاتھ کو ويكماجواب تكاحركماته مي تقا

وهي أنتا كيا كزرا بحي نبيل كيه آب كي أيك نظر النفات كے قابل بھى نہ ہوں۔" كبير ليج ميں كتاوه ایمان سے شرارت کے مودیس تھا۔

ایمان کواخرے اس جملے نے کافی جل کیا۔وہان لفظول كامطلب جائي محى- ايمان في آبسته س بلكيس اثفائس اور مجه كنے كے ليے اب كولياس کی تظریں احرکی تعوثی سے ہوتی اس کے بحرے بعرے ہونوں یہ کئیں۔اس کے اور دالے ہونے کا يثاؤ بهت والصح تحاريس كى ناك ستوال اور مغرور منے۔اس کی گندی رنگت میں اس کے چرے کے تعن سونے یہ ساکہ تصراب کی آنکھیں۔ایمان كى تظريب اس كى المحول يدكيس-

وه آنگسیں۔ گری سیاہ تھیں۔ان میں کی دادی ساسكوت تفا-ان من سويميد تصدان كود مي كرمرف عشق ہوسکتا تھا۔ وہ کی جزیرے سا اسرار رحمتی تعیں۔ایان بلیس جمیکنا بحول می اس کے بعنویں بمری بحری اور ملی ہوئی تھیں۔ پیشائی چوڑی تھی بجس

بحربورات دمکه رئ تحس-شایده این تخیل کی انتها یہ تھی کہ آج پراس کاخواب تجین کراس کے سامنے

كلاس نيبل بالك ننيس كلدسته سجاتفا-جس ميس سيفيد شوب روز مح ساتھ کاسن اسپرنگ آئرس اورللي تھی۔ کمرہ کری بھی عروبی سجاوٹ سے عاری تھا۔ سیاہ الالين اساكل بديد بيقے اس نے ايك طائراند نگاه المرے به والی وائی طرف ایک سیاه لیدر کاصوف رِ کھا تھا۔ سامنے کی دیواریہ ٹی وی اسکرین کلی تھی۔ کھ موزک ی در بھی ایک ریک میں قرینے کی تھیں۔ میوزک سینس بہت اچھا ہے۔ ایمان نے متراكر مرجعكاويا-

اس مرے کے رہنے والے کامزاج کافی مختلف لگتا تعاب آرث ميوزك اور كبابون كاعاش تعاب

مرے کے سرمتی ٹائل فلور پر بچھے تغیس قالین كرے كے ذيكور كوچار جاند لكارے تھے كيزن رك یہ تو ایمان کی نظر کرے میں داخل ہوتے ہی برد چکی معی-میرون رنگ کے میتی اسکے میں اس کا والکش حسن تكمر آيا تفا- مطل مين تغيس دائمند أور روني كا نيكلس جواس كي صراحي دار مردن كو تماياب كرد با تعاـ کمنیوں تک ہاتھوں میں رجی مندی کے خوشما رنگ أور ان میں بحری طلائی چوڑیاں۔ اس نے ورینک میل کے شیشے میں خود کوایک نظرو کھا۔

"كاش إو آكسي آج مجم و كم ياتس-"ايخ سراب کودیکھتے اس کے دل نے کتنی شدت سے بہ خواہش کی تھی۔ بو جھل تظموں سے اس نے سامنے دیکھا۔اس کی تظریکڑی گئے۔بیر کے اور Rhone Starry Night Over The

کہلی نظر میں دیکھنے والے کووہ پینٹنگ شیں 'بلکہ کوئی کھڑی یا چو کھٹا معلوم ہو یا تھا جہاں سے آسان ولمالی دے رہا ہو ۔ لیس لیمیس کی فعثاتی روشنيول كاعكس-فان كوك كافيلة آرث بالخصوص یہ پیٹنگ ایمان کو بے حدید تھی۔ایمان کولگا آج کے دن میں اس سے انجھی بات شاید ہی ممکن ہو۔ دردازے یہ بھی سی آہٹ ہوئی سمی وہ جو تلی اور لتبحل كربيثه كي

اہنامہ شعاع دسمبر 2014 196

تفاكم عمرف إين دائن علم كرف كي بجائ يورا بروجكت كالى كرلياتفا

اور چربہ اکثر ہونے لگا۔ عمر خاموشی سے احمر کی باتیں من کراس کے موضوعات کو نقل کرلیتا الکین احمر اے کھے بھی کنے کے بجائے فراغدلی سے نظرانداز كرويتا- عمراس كابهترين دوست تحااورات يدوس

بهت وروحی-بائی اسکول میں برناؤ شاہ کے The lion Androcles And یے ڈرانا ہونا تھا۔ جس کے لے ہفتے کے دن فائنل آؤیشن تھے۔ جمعہ کی شام میں عمر کا فون آیا اور یمال وہال کی بات کرنے کے بعد اس فے احرے کماکہ کل آؤیش منسوخ ہو تھے ہیں اور ابنيانوكس بيركو لك كا

وكياوا فعي من جلدي نكل كيا تفااس ليے نوس تظر شیں روی۔ احمرے جرت کا وو الله كل الويش نهيس مول كيد من معجما حميس علم ہوگا۔ معمرنے سنجید ک سے کما۔ "اجما ہواتم نے بتادیا ورنہ میراتوبے کارم جکر لگتا۔"احم عمر کاممنون ہوا 'جس نے اسے بروقت بتا

اور پھرای شام ای فیلی کے ساتھ وہ اسے فارم ہاؤس چلا کیا تھا۔ پیر کو مین تو اس بورہ یہ آویش کے فائنلسك كى لت مى جس مي عركا نام Androcles کے کروار کے لئے لکھا تھا۔ اس واقع کے بعد احمر نے دوبارہ عمرے بھی بات نہیں کی تھی۔ وہ صلح جو طبیعت رکھتا تھا اور اس میں برداشت بت محم، ليكن اس بات ين اس اتا ولبرداشته كيا تفاكه اس في اينا اوليول ممل كرف ك بجائے ود ماہ بعد ہی اینا مائیگریش کروالیا تھا۔ عمرے اباس كارابطه كمل محتم موج كاتفا بورب میں اس کی دلچینوں کے وجیوں سالان موجود عصن آرب كادلدان تفااور يورب من آرث اور کلیری دنیا آباد تھی۔ عمری مقابلہ بازی کواس نے

البيفاعا-١٠ع چنرے اسے حوال سال الميد أتكسي اي آج د كم سكتين الوكياول من المحى ووتمنا اتنى شديد تقى يا بمركوئي تبوليت كاوفت تفاكه وعن الحلى وعاكى طرح سامنے أكبيا تعا-"كيابكارا بي في في تمارا؟كي تك من اس آسيب مين كرفار رمون كى؟ كيون زندكى تك كريے

جارے ہو مجھ بر؟ چلے کول نہیں جاتے میری ذعری ے؟"وہ بریانی کیفیت میں جلّا اسمی اور احریکا بکااے

بچھلے دو مھنے سے وہ ٹیرس پہ بیٹا تھا۔ کری کی يتت برنكائ الميساس في المن برى مين ر کمی ہوئی تھیں۔ بدرات اس کی زندگی کی طویل ترین رات محى-وه ب شار سكريث بحوتك چكاتفااور فيند ے اس کے ہوئے دکھ رہے تھے۔ لیکن اس کا داغ ات بندره سال بيجي لے كيا تھا۔

این مُل اسکول میں ہونے والے انگاش لينكو يج يردجكث كے ليے موضوع كا انتخاب وہ كرچكا تھا۔ بيرنشل ابوز اور آكنورنس كے موضوع كو اس نے سلائیڈزاور انگلش شاعری ہے ڈسیلے کرناتھا اور بچیلا بوراہفہ اس نے اس کام کی نظر کیا تھا۔ "تم و تقریا"اے بورا کر بھے ہو احرا"اں کے بمترين دوست في سرابا

وبس اب اس كوچارث به بناتا باقى ہے۔ مجھے يقين ے میرا کانسیوٹ سب سے الگ ہوگا۔" اس کی أتكمول من جيت كاجذبه تفار أيك مفت بعد اسكول آديوريم من بيرنشل ايوزاور أكورس كم موضوع ير ایک سیس دوروجیک دسیلے موتے جن کی سلائیڈز اور انداز بھی کافی ملا جلنا تھا۔ احرے بروجیک کو مقالم میں رکھنے سے منع کردا میا۔ میونکہ دو يروجيكنس ايك ومركى كالي تص

احرريثان مونے سے زيادہ خران تھا۔ عمر كمال اس كابهتزين دوست فقاله اوروه بميشه الخي نصابي وعيرنصالي

ابنامه شعاع وسمبر 2014 197 198

ويلحااور تطرين دوباره فاسي يه جمكاليس-الملے چند دنوں میں ٹو کن ہوچکا تھا۔ کاغذات کی جانچ يو تل يهلي مل مل سي-بساب آخري مرحله زمن كى ملكيت كالنقال اور زمين كى اليت كى بينك مي منتقلی فقاکہ ایک فون کال نے احمری ساری منصوبہ

بندی کمیامیث کردی۔

ومقصودصاحب، بحول كالميل يجيعانه موجكا ہے۔ویل فائنل ہے۔اب اجاتک وہ لوگ کیے ہمیں زمن بیجے سے انکار کرسکتے ہیں۔"احرکوابھی رئیل اسٹیٹ ڈیلر کی کال آئی تھی اور اس نے جیسے احرے ب بات كمه كريم محورًا تعاكه وه يارتى بيعانه وايس كردى إدراب زمن احركونسي يجناعا تعين "احرصاحب وه دُيل توكن والس كردے بيں-"

مقصودصاحب فاطلاع دى-"الى فد مريه ارس ان كے دیل ميے "احر فصع مين المادا

" سرا بات دراصل سے وہ زین ان کے کوئی جانے والے خریدے میں دلچیں رائعے ہیں اور وہاں ے اسی آفریمی ہم سے زیادہ مل رہی ہے۔ ہمقصود صاحب في اصل وجيمالي-

" توسلے وہ جانے والے سوئے ہوئے تھے کمال ے کوئی بروفیشل اہتھ کس ای میں ہیں۔ "احرنے

" مراهي آپ كو دو سرى لوكيش د كھا ديتا ہوں۔

"خريدار كون ٢٠٠٠مقصود كىبات الجمي ناتمل بى

عمر كمال ... كى زمانے بيس اس كا بهترين دوست

ایک برے حادیے فی طرح قراموش لردیا تھا۔وقت برے برے مادتے بھلانے کی قدرت رکھتا ہے 'یہ تو مجردودوستول كى رقابت تحي-

تنن سال سلے اس نے تملی فورنیا اسٹیٹ یونیورش ے اپنا پوسٹ مریجویش ممل کیا تھا اور پاکستان میں جاوید حسن کے کاروبار کو جوائن کیا تھا۔ اس کا ارادہ أيك نيا استجناك يونث كمولئ كانفار احركامنصوبه أيك ايها استجنك يونث تفاجهال ملك والك كتك اورايين عنكى تمام سموليات كوايك جست كے نيجے معل كروا جائے أس كے علادہ وركرذك کے رہائش کا انظام بھی ای جگہ ہو۔ چند غیر مکی كمينول سے وہ يملے بى اس سلسلے ميں بات چيت كرچكا

"ميرا خيال إيا! رائے وند والى زمن فائنل كردى جائے "احرنے جاويد صاحب كماوهاس وقت ان کے اس میں بیٹا تھا اور اپنے پروجیکٹ کے کے دیکھے جانے والے ڈیڑھ سو کنال رقبے کے بلاث ے متعلق بات کررہاتھا۔

" بالكل لوكيش بمترين بادر يمي بهي مناسب تم جلد بى بيعانه كراو-"جاويد حسن في كافى كا كمونث ليت احرب كما

" مُعَكَ ب أو چري كل بى مقصود صاحب ب بات كراية مول- ميرا خيال بي إس بفت من ويل موجائے گ۔ "احرفے کافی کا آخری کھونٹ بحرا۔ " تم نے کاغذات کی پڑتال کروالی ہے۔" جاوید صاحب أب أيك فاكل كحول رب تص "جىلا الخافذات چىك كرواكرى مى نے آب بات کی تھی۔ "احرنے سجیدگی ہے جواب با۔

💨 آلهنامه شعاع دسمبر 2014 198

ضرب لگا سلتا تفا۔ ایک طنزیہ مسلراجث اس کے لیوں

مجح بى دنول مي اسے ايمان كا يوراشيدول با جل چا تھا۔ جس سے اسے قدرے مایوی مولی۔ ایمان مرفائ كالج كے ليے أكيلي تكتى-دہ أكثرات كمر والول كے ساتھ موتى يا جرائى دوست كے ساتھ-ایے میں اے کی جگہ روکنا۔ صورت حال کافی مايوس كن تھي۔

وہ اس وقت آواری میں اپنے ایک دوست کے ساته بيفاد نركررما تفارجب ايمان سياه شيفون سوث مِن ایک میل به اکبلی میشی نظر آئی۔ اس کا سارا دِهیان اس لڑی به تعالی فیصل نے دو مین باراسے ٹوکا مراس كازين ايمان كى يمال موجود كى يس انكابوا تقا\_ اى دوران ايك بيندسم سالر كاجو كافى سوير دريسك من تعادایان کی تیل پہ کری مینجااس کے ساتھ بیشا۔ احراب ان دونوں كأمشابره كردبا تقله وه لاكاس سے كانى باتيس كردما تفا- پراس ازكے فياس ايك سياه مخل کاکیس بکرایا جے دیکہ کرایان مسکراتے گئی۔ احركواس كمح الناول باتعول سے نكاتا محبوس موا۔ ساہ لباس میں اس کی مطراب جیسے اند میررات میں جائدنى بحرى مو-

قريا "نوج وولوك وبال سے استعدامان كى كارى اركك سے تكل احرف اي كارى كاري كاري كماؤيد كمول كرب موشى كيدائي تقديق كي جواس

مین بلیوارد کے بجائے اس نے شارث کٹ لیا تھا۔ اس غیر آبادعلاقے میں ایمان کی گاڑی کوداخل ہوتے و كيم كرا حركواينا كام اور بهي آسان نظر آيا-اس ف تیزی ہے بچپلی سرک یہ گاڑی موڑ کرایک ذملی سرک سے گاڑی دوبارہ مین سڑک یہ تکال لی۔ سیکن اب اس کی گاڑی ایمان کی گاڑی ہے آگے تھی اور پھراجانک اس نے گاڑی ایمان کی گاڑی کے عین سامنے روک دى-ايے چرب كورومال سے وصك كراس نے ب موتی کی دواوالی سیشی سے دوائشویہ انڈیلی۔ایمان کانی

ان دنوں اس یہ شدید ڈیریشن طاری تھا اور ایسے میں می کواین کرن کی بٹی کی شادی یا اے ہرطال میں کے کرجانا تھا۔ مندی تھی اوروہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس میں امیروکی فرائش پر شامل موریا تھا۔ مندی کا فنكشن وينس كلب من تفااور وولوك وقت \_ يملے بى دبال موجود تصورہ بال سے تكل رہا تقار جب اس نے اصغرانکل کے ساتھ عمر کود یکھا۔ ایس یا لیس سال کی ایک لڑی اس کے ساتھ ساتھ تھی اور جس طرح اس نے عمر کابازد پکڑا ہوا تھااس سے اندازہ ہورہا تعابيات كافى قريب

"به عمري يوى ب يا جرين-"وه كه حتى فيصله نه كرسكا تفا- عمر كواصغرانكل كي ساتھ بيضت و كي كروه غصے و مرے دردازے سے نکل حمیا تھا۔اے وہ فنكشن النيذ نبيس كرنا تقله جس مي عمر كمال شال مو-وه عمر كمال كي شكل نهيس ديكهنا جابتا تفااور پراميو کا کھ کہنے پر بھی وہ شاوی میں شریک نہیں ہوا تھا۔ "اب دن عمر كمال كے ساتھ أيك اڑى بھى تھى۔تم لوك الميس جائے ہو۔ "حبدات شومرے ساتھ ان کے کمروعوت بدعو تھی جہال موقع ملتے ہی احمرنے

"ايمان كى بات كررب بي آب احر بعالى ؟ وه تو میری دست فرند باور عربانی اس کودراب کرنے آئے تھے بری لاؤل ہے ایمان ان کے "حب کافی اونی تھی اور احرکے ایک سوال براس نے ساری تغییلات من وعن بتادي تحيي-" أب عربهائي كوجائة بن " في محدون يمليني عاصل كي تحقي-حباخ اجاتك يوجعا تعا

" منيس بس أيك و برنس يارغول مي ملاقات مونى ب-"احرفلاروائى سے أما-عمرے بدلہ لینے کی یوری ملائک اس کے ذہن میں وار میں دینے کا وقت آگیا تھا۔ عمر میں ایمان کی جان ہے۔ یہ بات آگر احمر کو پتانہ بھی ہوتی تب بھی کسی غيرت مند بعائي كي عزت يه بهن كالايا موما ليسي كاري

ابنام شعاع وسمبر 2014 199

محبت میں جلا ہوچا عا۔ نے نے چار بےاے جا ار احرف والسي كابتايا - بغير كسي رد عمل كايمان اسك مرات مان ربی سی-اس کی آجھوں کی ادای احرے مل کو ترواری می کی لیسی بے بی می کدوداے اسے ول كاحال بمى شيس بتاسكتا تفا

ایمان کو اس نے بحفاظت اس کے کمرے باہر جمورًا تقا كين أينا بهت برا نقصان كرليا تقا أور أس ے بھی برا نقصان اس نے ایمان کاکیا تھا۔وہ عمر کمال ے بدلہ لیا جاہتا تھا الین اس کی قبیت ایمان کوچکائی ردے گی بیات اجرے میں سوجی تھی۔امیو کواحر می شادی کی فکر مھی اور احرکے مل و دماغ یہ ایمان عمائی سی-اس واقعہ کوچند اہ گزر تھے تھے جب اساني مى اورىلاكى تفتكوسى ياجلاكدوه سكندر ملك کے بنتے جمازیب ملک کی منکود ہے۔اے آواری میں ایمان کے ساتھ وزر کرتا وہ اسارث سابندہ یاد أكياروه خاموش موكيا تفار مراس كيعدمي إورباياكي بى كفتكوے اسے يہ بھى يتا چلاك اس كانكاح ختم ہوكيا ہے۔ وہ دونوں تو اجاتک اس نکاح کے حتم ہوجانے پر حرانی کااظمار کردے تھے۔ مروہ جانا تھا تھی طرح۔ تبن اس فاميو ايات كالد الم ايان شاوی کرناجارتها مول می!"

"چند او پہلے اس کی طلاق ہو چکی ہے۔ کسی کو خبر بمي سي ايدرخانه مسئله كياتهاادر تم جا يتي يوس اس ائرى كوات محرى بسوينالاوي-"اميرو بعرك كسي-و آپ نہیں جانتی عمر میں جانیا ہوں کہ ایساکیا ہواہوگاجور حصتی سے پہلےان کی علیحد کی ہو گئے۔ "احر

وكيامطلب ب تهارا كياجانة موتم-"اميو

ساء لباس مين اس كاحس قائل تفار كى شاعرى جيد بم بهو دا تفار اميرو حق وق ره كيس - بعرا تمرية

یو مطابی ہولی سی- اس نے کاری سے باہر سے کر ایمان کی تاک یہ تیزی ہے تشور کھااور پھرچند الحول مين ده به موش مو يكل تقى-اني كاري كي يجيلي سيث برایمان کووال کراس نے ایمان کی گاڑی کورووسائیڈیہ يارك كيا- اس كا سارا سلان كادى من بحفاظت لاك كركوه افي كاثري طرف آيا-

رائے میں کال کرکے اس نے فارم ہاؤس کے چوكىداركوجائے كاكما-چوكىداركے علاوہ دواور ملازم فارم ہاؤس کی دیکھ بھال کے لئے موجود ہوتے تھے لیکن وہ دونوں مرف دن میں دہاں آتے تھے۔ احرکے پاس فارنم ہاؤس کی جابیاں تھیں اور اس وفت احر کو فارم باؤس خالي جابي تعا-

وه عمر كمال كو تكليف بهنجانا جابتا تعدايان كي ذات کو نقصان پنجانا اس من شال نه تعاروه بهت سمی ہوئی تھی۔احرکود کھے کراس نے آیک دوسوال کے اور پھریے آوازرونے تھی۔احرکواس کارونااچھائیس لگ رہاتھا۔اے روتے دیکھ کراحمرنے بے چینی سے پہلو بدلا-دواس کے وحمن کی بس تھی۔ پھر بھی اس کاول جاہ رہا تھاکہ اس کی خوب صورت آ تھوں سے گرتے موتوں کے قطرے وہ ای مسلی یہ جمع کر لے۔ وہ مرے ہا ہرنکل حمیا تھا۔

بستدر سكيول كى آوازات سنانى دى ربى - بعر آواز آبابند ہو گئے۔ شاید ده روت روت تھک کرجے ہو گئی تھی۔اس نے کرے میں جمانکا۔وہ بیٹی بیٹی سوری تھی۔ اس کا مربید کے کراؤن یہ نکا تھا۔ آنسووں کی لکیری اس کے گلالی چرے یہ نشان جھوڑ محق تھیں۔اس کے رہیمی بل بلوے ہوئے تھے۔ ان میں چکتے سونے سے جھلس فاراس کار تحت پہ

غزل جیسا سحر آفریں۔ کسی مصور کے رنگوں سے بنا ساری بات امیرہ کو بتا دی تھی۔ بیہ بھی کہ ایمان اور ولنشین خاکہ 'ایک مجسمہ ماز کا تراشاہوا کرشمہ۔ول کو جمازیب کی علیحد کی کا من کر اس کا پچھتاوا اور برمھ گیا چھولینے والے حسن سے مالا مال اس لڑی سے وہ شدید ہے۔

ابنار شعاع وتمبر 200 <u>2014</u>

محى-اس كاچرو بخارے سرخ بو حميا تھا-اس كے تتے مات کوچھو کراس نے بمشکل بخار کی دوادے کراہے ملايا تفا\_

أكلے چند كمنوں من اس كا بخار الرچكا تعالم كرب بى ئامركو جكراليا قفا

'میں اینے کے ہر شرمندہ ہوں ایمان! تہمارا اس سب میں کوئی قصور نہ تھا۔"احرفے ناسفے کما۔ مجھلے ایک ہفتے میں ان دونوں کے درمیان ہونے والی شايدىيە كىلى بات سى-

ايمان نے سواليہ نظروں سے احر کود يكھا۔ وكياس بد كمرے ميں ميرے كرداريد اتعے سوال بلث جائيں مے؟ کیا میرے پرتس اس رسوائی کو بھول یا تیں اليان نه مي يا الم

"مي ياك وامن تقى مكررسوائي ميرامقدر شرى اور آب کناه گار ہو کر بھی معترب رہے۔"ایمان نے زخى تظروب سے احركود كھتے ہوئے كما ۔ بديج تعااحر كياس كى كى بات كاجواب سيس تقا التركونگاده اينول كى بات ايمان كو محى نهيس كمه 182

" ایمان! بچھے افسویں ہے۔ جس نے اس بجے یہ نہیں سوجا تھا۔ "احمرنے بچھتادے سے کما۔ "احرامس نےاہے ڈیڈی کی ہے بی اور ان کا جمکا سرد کھا ہے۔ چور نظروں سے وہ سکندر انگل کومیرے لا پند ہونے کی مفائیاں دے رہے تھے میں نے الميس بهي اتنا كمزور ميس ويما تعالم ميري وجهان كير "أنسوول كى اليال اس كے

اميروسب كجيم جان كردنگ رو كي تحيس-ان كابيثا بهت سلحما موااور محل مزاج تفاياس سے اليي مجمولنه حركت كي توقع اور اتنا غصيه وه بهي تصور بعي تهين كرعتى تحيل وه جو غلط كرچكا تقا- اس يه افسوس كرفے كے بجائے اب اسي دوسب تعيك كرنا تعابو اس کی وجہ سے غلط ہوا تھا اور پھرانہوں نے بیہ معاملہ جاويد حسن تك پنجايا-ششدر توده بمي ره كئے تھے۔ مرتجرانبول في مجه لياتفاكه اب انسي كياكرناب اسيخ بنيني كالمعلى كاده اس طرح أزاله كرسكة تصاور مرف پدره دن من احراور ایمان کی شادی موحق

احركاعمرے دس سال بعد سامنا ہوا تھا اليكن اس موقع بان دونوں کے داول میں ایک دو سرے کے لیے كوني رجيش نهيس تقى كيونكه أن دونول ميس أيك قدر مشترک تھی ایمان۔۔

ان دونوں کے دل میں ایمان کے کیے جذبات مشترك تضريحي محبت ايمان كويالينا انتاسل موكا\_ احرکویقین ہی تنبی آرہا تھا۔خوشی کے رنگ اس کے چرے یہ چمپائے نہ چھیتے تھے۔اس کے لیے انگو تھی خرید نے ہوئے اس کی نازک انگلیاں احر کو یاد آئی مس تعریف کرے گا۔ اعی داستان الفت اے کسے سائے گااور اس کی ان بانوں پروہ کیارد عمل دے گ۔وہ سوچ سوچ کر مسکرارہا

اتنی ہاتیں سوچی تھیں اس نے اور ایک بات جو مبس سوچی محی آج رات یه مو تی محی-ایمان اے بیچان کی تھی۔وہ رازجس سے اس کو دہ ایمان کو جھی بتانا نہیں جاہتا تھا۔ دہ بات ایمان کو

کے وقت احمر کمرے میں آیا توالیمان تا

وسمبر 2014 2014 💨

كمل نےاہے بوري آزاى دى تھى كدوراس معالم میں سرائے کی بروا کے بغیرائی صلاحیتوں کا بحربور استعل كرب زين وه بيند كردكا تفا اور اس كى لوکیش اور رقبہ عمر کی فیکٹری کے لیے آئیڈیل تھا۔ محر اس کے برایرنی ڈیلر نے اے اس زمن کے سووے کی ارتی اولی خردی می اسے بردجیک کے پہلے مرطے میں ناکای۔ عمر کوبیہ ناکای منظور نہ سمی وہ تقدیر کو تدبير عبد لنے كا قاكل تعا-است ذرائع ساس نے مالكان كوبالكايا توباجلاكه خريدار اخرجاويدب

ات سالول بعد ایک بار پراحرجاویداے برانے آكيا تفااوراس بارتجي اس احرس بارناسي تفا-اس نے زمن کے مالک کو زیادہ قیمت کے ساتھ اٹی نئ فيكرى من شيرزى آفركرك جنك كافيلدائي حق می کروالیا-ان کی جنگ اس فرجیت لی تھی۔ عراس ك مابعد الرات الن بهانك مول كراس في بعي تبين سوجاتمك

" مجيم معاف كردوا حراميري حاسدانه فطرت في محے سے میرے بھڑن دوست کو جدا کردیا اور میری غلطیوں کی سزامیری جانے عزیز بسن نے بھلی۔" عمر كمال كے مغيرى الامت في اسے احر كے سامنے لا

" منس عمر! شرمنده توجس مول-اتنا برطاقيم الحاليا من نے شاید ای لیے غصے کو حرام قرار دیا گیا کہ ب انسان کی ہراچھائی یہ حاوی ہوجا آئے۔ میرے ایک غلط قدم كاخساره تهمارے يورے خاندان نے بھلا۔"

و حر مر مرد لے من تم نے میری ایمان سے شادی كركے جھيہ جواحمان كياہے اس كے ليے تو تممارا براین سلیم کرناردے گا۔ "عمرے جذباتی موکر کما۔ وسی عمرایس نے کوئی احسان سیں کیا نہ ہی ای غلطی کا ازالہ کیا ہے۔ میں ایمان سے شادی کی مجیتادے یا افسوس میں آکر میں کی بلکہ میں ایمان ہے محبت کر تا ہوں۔ میں نے می کو ایمان کے لیے يروبوزل كاكما تفاجمرانهول فيتاياكه ايمان كافي سالول

صاف كرتے ہوئے إيمان نے كما آج شام احر توفیق ممل کے گھر آیا تھا۔ ایمان کو لينے جو دودن سے آئی ہوئی تھی اور پھراس نے اقبال جرم کیا تھاکہ اینے اور عمرکے اختلافات سے خاکف موكراس في ايمان كواس رات اغواكرليا تقله وه اين کئے پر شرمندہ تھا اور توقیق کمال سے معذرت کردہا تفا- تُوفِق كمال شديد جرت كے ذريا ار تصانبول نے فورا "عمر کو طلب کیا اور اب وہ دونوں سے پوچھ رے تھے کہ ایسے کون سے اختلافات تھے جس نے اجریسے محمل مزاج انسان کواس بحرانہ کارروائی کے ليح أكسايا اورجس كاخميانه ايمان في بعكما-

عمر كمال سوج ربا تفاكاش ووائي حريص فطرت قابور محتاتو آج اس کے خاندان کووہ سب نہ ویکھیا ہے آ جو انہوں نے چھلے چند ماہ میں دیکھا۔ عمراینا تجرب كرني بيشانو مميرك آئيفيس كتنابعيا تك جروا بحرا تھا۔ اسکول کے وہ دو بھڑین دوست یا محربدترین وحمن-كباس كيدوى رقابت مي بدلي عمركوياتي میں جلا تھا۔ ردھائی میں وہ کسی طرح احمرے کم نہ تفا- مر کھے تھا اجرم بودہ برجگہ بازی لے جا اتھا۔ اس کی اسائنسن اس کے آئیروازاتے الگ ہوتے كه اساتده كي ستائش احرك تصييس آتي- عركوب سبامهانه لكار آسة أستديه جذبه نفرت مسبدل میا تھا اور پراس نے احرکے کام بگاڑنا شروع كسيد-احرف بحياس اكونى شكوه نيس كياتفا-اس میں در گزر بہت تھی۔ جھوٹ بول کراس نے احمر ہے اس ون جارج برنارہ شاکلہ وہ لیڈ رول چھین لیا تھا۔ مر مراناسب سے بہترین دوست کنوا دیا تھا۔ اس واقعے کے بعد احمر نے عمر سے بھی بات نہیں کی تھی۔ یماں تک کہ اس نے جلد ہی اسکول چھو ڈویا تھا۔عمرکو اس کی چندال بروانہ تھی۔ بلکہ طل کے کسی کونے میں احركامامناكرتي وجحك محسوس موتي محساباس ے بھی نجلت مل کئی تھی۔ لیکن استے سالوں بعد ايكسار فراس كامامناا حرس موكياتفا وہ ان دنوں اینے لیے نی فیکٹری لگا رہا تھا۔ توقیق

ابنارشعاع وسمبر 2014 202 🛸

آیان کی شادی سمی اوروه دونول ای شادی میں شرکت كے لئے جارے تصداميرواور جاويد حس تو يہلے ہي شیراز کے ساتھ جا چکے تصاور اب احمر ایمان کو لے کر وبال جانے والا تعا

"تمنے چوری کرنی کب سیمی ؟" آئينے میں ایمان کو دمھتے 'بازد سنے یہ باندھے التحقیاق بحری نظروں سے دیکھتا اس کے اتنا قریب تھا کہ آگروہ بیجھے مرتی تواس کا سراس کے سینے ہے جا الرا آ-ده يحي نيس مرى مى اس في اليني من سوالیہ نگاہوں سے احرکے علس کود کھا۔

" میلے میرادل حرالیا اور آج میری پسندیدہ پینٹنگ کے سب رنگ اپ حسین مرابے میں قید کر کیے ہیں۔ویکھولواسٹاری نائٹ کیسی پھیکی لگ رہی ہے۔ احرفے دیوار یہ کے فریم کی طرف اشاں کرتے

ول کی دھڑ کنوں میں کہیں انتقل پھل ہوئی تھی۔ الفاظ ع كرجادو-ايمان كولكاس عيل اي كي نے استے حسین لفظول میں نہیں سرایا تھا۔ پلکول کی جھالریں کرائے وہ ہولے سے مسکراتی اور احرکواس مكرابث من بمارك سب رنگ نظر آئے تھے۔ "ایکبات بو چول ایمان ... یج بولوگ-"احرنے اجاتك كما-اس كى نظرس آئينيرى تعين-"جيس" يان نرخمو وكركما "مهيل محص محبت ٢٠٠٠مرف كيماسيدها سوال كياتفك " آپ کو کیا لگتا ہے۔" ایمان نے سادگی سے " مجمع لكتاب تم بمي مجمع بندكرتي مو- "احرف كما-إس كي نكابي اب بعي اس يرجي موتي تحسي-

وتفيك لكتاب- "ايمان مختفراسبولي-"اجماليه بناؤاس دن حميس مجھے كيوں خوف أياتها؟ المرياس رات كحوال يوجوا "تمهاري آنكمول كود كيدكر آيا تعالى"ايان نے سادگی ہے کمہ دیا۔

ے جمازیب سے مغموب ہے یہ جان کر میں اپنی خواہش سے دستبردار ہو گیا کین جب میں نے بیا سا كرايمان اورجمازيب كى عليحد كى موچى بوقى بورى خود کوروک میں بایا۔"احرروانی می عرے کمہ رہا

میری انوخوش قسمت ہے جے تم جیسا بھرن محبت كرفي والاجم سفرملا بسي محرف اس كالماته تخامتے ہوئے کما۔

ايمان ان دونول كى باتيس من كرا في قدمول لوث احرك لفظوب في كتناحسين المشاف كياتفا ووتو یی سمجھ رہی تھی کہ احرنے بچھتاوے میں اس سے

شادی کی ہے۔ اس پر ترس کھاکراہے اپنایا ہے۔ وہ جو بور بور اس کے عشق میں دولی تھی' آج بیہ جان کروہ ول مے اس سفریس تھا جیس ۔اس نے مل میں سکون الزنامحسوس كياتفا

احركے جذبے احسان نہيں محبت تنے بحراحركو بھی سیں باکہ ایمان اسے کتناجاتی تھی۔وہ ایمان کی وحركنول يس شال تفااور آج وه كمدر باتفاا \_ إيمان ے محبت ہے "لیکن بدبات میں احرب کیے کہوں؟ میں تواس سے تظرملا کے بات بھی نہیں کر یاتی۔ اہم نے سوجا۔

رائل بليواور كاسى رنك كالمحيردار الحركها-اس كولدن تغيس كام المى قيمص ك ساته نيلا شراروي وہ ڈریٹک میل کے سامنے کھڑی اپنی تیاری کوفائنل انی دے رہی می-انی راج بس جینی کرون میں کولٹر ایمان کو دارفتہ نگاہوں سے دیمتا وہ اس کے بیجھے كمرااايان كول من الحك مجارها تعد احرك كزن

شعاع وتمبر 2014 2014 🌦

"میرے ول میں اپنے لیے و تم سے کوئی گلہ تھائی نہیں احرابیں توائی قبلی کی وجہ سے ڈسٹرب تھی۔ گر تم نے ڈیڈی اور عمر تھائی کو سب بتاکر میرایہ گلہ بھی ختم کردیا۔ "ایمان نے اپنے ہاتھ کو احمر کے ہاتھ میں دیکھ کرکھا۔ وہ چاہتی تھی احمریہ ہاتھ بھی نہ چھوڑے۔

000

سبزے کے قالیوں میں کمری سرمی بختروں سے
بی عالی شان عمارت۔ وسیع دالانوں سے گزرتے
سیڑھیاں چڑھ کروہ دونوں رفکوں میں بھیکے نمائشی ہال
میں داخل ہوئے۔ ہال کی دیواروں پر آبنوی قدیم طرز
کے دیدہ زیب فریموں میں جڑی رفکین پینٹنگذ

بیان کے بنی مون کے آخری دون تصاور آج دونوں ایسٹرڈیم میں تصر اپنے وعدے کے مطابق المراسے وال کوک میوزیم دکھانے لایا تھا۔ وال کوک ایمان اور المرکاپندیدہ مصور تھااور مشہور زمانہ اسٹاری المکن کا پورٹریٹ دیکھنا اور یہاں میوزیم میں اس کی ناکٹ کا پورٹریٹ دیکھنا اور یہاں میوزیم میں اس کی اصل دیکھنا بالکل منفر تجربہ تھا۔ کیس لیمیس کی روشن میں دکھنا بالکل منفر تجربہ تھا۔ کیس لیمیس کی کانچ پانی کاسٹی زمین اور دریائے رہون کے مغربی کانچ پانی کاسٹی زمین اور دریائے رہون کے مغربی کانچ پانی کاسٹی زمین اور دریائے رہون کے مغربی کانچ پانی کاسٹی زمین اور دریائے دو نفوس محبب کانچ پانی کاسٹی زمین اور دریائے دونوں کے مغربی کرنے یہ کھڑے دو نفوس محبب کی شدہ ہے۔

کرنے والوں کی شہر۔ اس پینٹنگ کی مقل احمر اور ایمان کے بیڈروم میں مقی اور اصل اس میوندیم میں۔ لیکن اس میوندیم میں موجود سارے رنگ محبت کے ان رنگوں سے ملکے تھے' جن سے ایمان اور احمر کے وجود بے تھے۔ "کیامیری آنگیں آئی خوف ناک ہیں؟"احمر نے ایمان کی بات سے مخطوظ ہوتے ہوئے کہا۔
"نہیں ۔۔ "ایمان نے سرملایا۔ "آئی برکشش آنگھیں ہیں تہماری کہ میں خود سے ڈرگئی تھی۔"
ایمان نے مسکراتے ہوئے کہا۔
"رکلی؟ اور تم یہ بیہ انکشاف اس اغوا والی رات ہوا۔ تم اپنے اغوا سے خوف زدہ ہونے کے بجائے ہوا۔ تم اپنے اغوا سے خوف زدہ ہونے کے بجائے میری آنگھوں سے امپریس ہوری تھیں۔"احمر نے

" پہلی بار میں نے تمہاری آنکھیں اپنے خواب میں دیکھی تھیں۔ مجھے تو تب ہی بتا چل کیا تھا کہ میں تمہاری آنکھوں سے عشق کرتی ہوں۔" ایمان نے اعتادے کما۔

احرنے ویک کراہے ویکھا۔

" بی کھی ایک سال ہے میں ایک خواب اکثر ویکھ رہی ہیں جہ سی تعماری آئکھیں 'پیشانی اور اس پہ کھرے بال جھے واضح نظر آئے تھے۔ تم اے میری جھے خواب یاد تمیں رہتے۔ میں نے کوئی بھی خواب میں رہتے۔ میں رکھا۔ جھے خواب میں انتی جزئیات ہے یاد نہیں رکھا۔ جھے خواب میں محبت کرنے گئی 'میں نہیں جائی 'گراس رات جب میں نہیں جائی 'گراس رات جب میں نہیں اپنے سامنے دیکھا تو ایک لیمے میں میں نہیں جائی 'گراس رات جب تمیں اپنے سامنے دیکھا تو ایک لیمے میں میں نہیں جائی 'گراس رات جب تمیں اپنے سامنے دیکھا تو ایک لیمے میں تمیں اس رات تمیں میراعش میں کئے فراموش کردی۔ اس رات میں نہیں آئی ہو کون۔ میں تو بس اس میں کئی ہے بس ہو کون۔ میں تو بس اس میں کئی ہے بس ہوں جو نہ اسے پاکئی ہوں۔ "میں ہوں جو نہ اسے پاکئی ہوں۔"

ایمان نے شروع سے آخر تک سب کمہ دیا تھا۔
"اور میں اب تک جران تھا تم نے جھے شادی کی
رات پہچانا کیے۔" احر نے مسکراتے ہوئے اس کا
نازک ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا تھا۔ "تم نے جھے
معاف کردیا ناایمان جہم اس سے پوچھ رہا تھا۔



ابنامه شعاع وسمبر 2014 205



پولے گااور پھپھو!بند لریں یہ تماشا مبت عرصے اس كرن آب كايد وراماد ميد ايدى واويلا مياكر آب نے بیشہ میری ای کو اربروائی۔ آج با چلااس درو كاجويم لوكول كوبو باتقال ايسعى ول رباته يرما تفا مارے بجب ایا آپ کی لگائی بچھائی برای کو ہم سب كے مامنے بیتے تھے۔ اس كور حكمراني كرنے كے ليے آپ نے کیے کیے نمیں ای کونیج کیا۔ ہم سب جانے مِن توبس مجھ لیجئے جیسی کرتی ویسی بھرتی۔باط پلٹ

كى ہے۔"نەچلارماقعا۔ ایک بار پر مرکوئی ای جگه برساکت کمژاره کیا تعال ناعمدے آنسووں میں روانی آئی تھی۔اس اعشاف کے بعد کہ خاور نے اس سے شاوی پسند سے سیں بلکہ

صديق صاحب كي جوار كنده ايك ان وكم بوجه سے یک دم د حلک کئے تھے "بيكياكم رب بوخاور! تم نے بيد شادى-الى

ای سے جرت اور دکھ کے باعث پوری بات بی نہ كى كئ-دەاندرے بعد خوف دده بھى تعيي-سي کی اس حرکت کی جواب دہی ان سے بی تو ہوئی تھی اور

دادی اور بیوہ کھی و کے ساتھ تاروا سلوک کرتی ہیں جبکہ بات اس کے الث ملی ۔ دادی اور کھی و نے

نچٹاخ...!" تھیٹری کو بج نے لاؤ بج میں جیتھے ہر ذي تفس كواني جكه يرايك مل كوساكت كرويا تفاح حمر الكي لمحنى سب حركت مِن آمجة تق "واغ خراب موكياب تمارا؟ جرأت كيم مولى وشرم نسیس آئی میری پھول سی بھی پر ہاتھ اٹھاتے

"خاور ہوا کیا ہے؟ کیا کیا ہے ناعمد نے۔"ای نے آگے بڑھ کراس کا ہازد دبوجتے ہوئے پوچھا۔اچھا بعلا تماشالك كيا تفاأوروه كال ربائه ركي شاك كي حالت مس تھی تووہ بھی چرے پر محتی سجائے انت جینیج

"بكاكيون نمين-كيون ماراب تعير؟ "صديق صاحب نے آھے آگراس کے کندھے کو بھنجوڑتے موے بوجھا۔ بیاان کے قدے جارانج اور جلا کیا تھا۔ اس کی حرکت براہے بدلے میں مھیر سیس اریائے تے اور جیے وہ تن کر کھڑا تھا۔ شدید غصے میں ہونے کے باوجود شدید روعمل کا اظهار نہیں کہائے تھے۔ ورنہ جتنے غصے کے تیز اگرم مزاج سے کوئی اور ہو آات ومنک کر رکھ دیتے جوان سنے کی جوان مردی کا

شروع کردیا۔ دوبس۔ کوئی بھی ہم میاں بیوی کے در میان شیں

ابنامه شعاع وسمبر 2014 206

# باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاری قائد کائے گاری کے بھی کیا ہے۔ پیشاری قائد کا کائے گاری کے بھی کیا ہے۔

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو بیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احمال کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety





ای بعابی اسوچیم اس الیابوای مادرای جلس ایک ایج سیس بلا تفا- صدیق صاحب جمال کی طرح

"وتاہے تو دے طلاق۔اس ڈرسے میں اس کی زند کی جہم تبیں بنے دول کی۔" بی بی پھیو نے عاقبت نااندكني وكمعاتي موع كمااور تاعمه كالماته بكر كر كمسينا-" چل ناعمد! اين كمرے من چل-" "تاعمدا آكرتم يهال سے بليل بھي تو-"خاوركي مكير أنوول علرز أتكسي الكجانب المحى

ونهیں ای ایس کمیں نہیں جاؤں گے۔ مجھے منظور ہان کا ہر حکم ہر ستم لیکن آپ جیسی زندگی نہیں اور بہ ہم میاں ہوی کا آپس کا معالمہ ہے۔ آپ میں سے كوتى اس من كي شيس بولے كا-" ناعمد نے نفى من سرطات ہوئے کما اور بات خم کر کے اسے اور خاور کے کمرے بھاگ آئی اور بیڈیر اوعدمے منہ کر کر

خاور سرجھنکنا کھرے نکل کیا۔ صدیق صاحب اور بی بی میں بعد میں واویلا کرتے رہے سکینہ جم جيپ چاپ صوفے پر التھ ميں سركرائے مينى رہيں۔

بهت او مج كمريس بياماتها زليخاف اي اكلوتي جييتي بنی ثمینه کو- ثمینه کاشو برجمی اکلو ما تنیا جمین ثمینه کی برنصيبي كه ناعمه ابحي سال كي تحي او آيك كار أيكسيدن من ان كاشوم جل بسااور تمينه ناعمه کے ساتھ بیوگی کی جادر او ڑھے اپنے میکے کی دہلیزر پھر آن بیتیں بیٹی کے غم میں اخر خان جلد ہی اس دنیا ے کوچ کرکئے اور معداق کے کندھوں پر اپنے ہوی بحول سمیت ال بمن اور اس کی تعلی بنی ناعمد کابھی بوجه آن يرا- وه أيك سركاري وفتر من معمولي ملازم تص تمينه كوامير شوم في خوب نازونعم من ركه كران ك عاد تيس بكا رُدُالي تحيي الميكن شوبرك وفات كي بعد يها چلاكه وه كافي مقروض تصرحو بلحد تعاقرض خوامون

كابدله سي اليس يوسي مريا مودل ٥-خاور چرے پر پھروں کی ی تحق سجائے بولٹا چلا کیا اوراس كارادول فالك معموم مل كولرذاكررك

مہورز سنیولیا کہیں کا ایسامی ہر کز نہیں ہونے وول کی۔ میری بٹی کری بڑی میں ہے۔باب میں تو كيامال توزنده ب جلوناعمد!مير عمر عي جلو-جب تك يد ناك ركو كرا بي اس حركت كي معافي نبيس ما يح كاور أئده الياند كرن كم تنم نبيل كمائ كا اميريان بي رمول كي- " يجيهو ف ناعد كالمات

و کھتا ہوں میں کیے شیس بہ معافی انگلا۔ اس کے ساتھ ساتهاس كال كابحى دماغ لهكاف ندلكايا توصديق نام میں میرا۔ میمن کے اندازیر صدیق صاحب بھی اپی

"اكرىيدىمال سيى بلى توكيفرے كھڑے طلاق دے دوں گا۔ساری عمربوگی کی زندگی گزاری ہے پھیونے اور بھی مطلقہ کی گزارے گے۔ جانے بیں تال ہمارے خاندان میں ایک مطلقہ کو چھوت سمجھا جا آ ہے اور خاندان سے باہر شادی کرنا بھی گناہ ماتا جا یا ہے۔ آگر آب کواس کی زندگی برباد کرنی ہے تو کرلیں مجھے تو جار کی

خاور کے جملے صدیق صاحب اور بی بی پھیو کے ساتھ ناعمد پر بھی تیزاب کے چھینوں کی طرح بڑے

"خاور! الله كا واسطه- موش كركيول مجمع اس رسائے میں دلیل کررہا ہے۔ مت کرائی باتیں۔" كينه بيم ناس كي آهم القد جو زت موئ كما-الم الى بات ہے تو میں تمهاری مال کو طلاق دے وول كا-"صديق صاحب في عصم مل جلات موسة

وے دیں۔جوان بیٹا ہے ان کے یاس۔سنھال لے گا۔ اجھا کما تا ہوں۔ مال بھاری سیں ہے جھے ہے۔

ابنار شعاع وتمبر 2014 208

اودے ولا کرخالی ہاتھ بھائی کے گھر آن بیٹھیں۔ال اور بنی کو ہردفت کی ڈر رہتا کہ آگر صدیق نے اینے ہوی بحوں کے آگے انہیں کھے نہ جاناتو محران کاکیا ہوگا۔ تعلیم بھی داجی تھی۔ کوئی ملازمت بھی نہیں كرعتى تحيي ببس اى درى بناير انهول في كمريس سازشوں کا جال بچھادیا 'صدیق ساحب کو سکینہ سے منفر کے رکھا۔ ہروقت کان بھرتی رہیں اور صداق کو بیوه مال اور بیوه بمن کی آه و بکاسے اتنا ور لکتا کہ بیوی

بجول کے حقوق یکسرفراموش کر بیٹھے خاوران كابرابياتها وه ايساحول بي بل كرجوان موا ال کے آنسواور بے بی اس کے گرم خون کولاوا بنادُ التي تقى اور پھر كھ سال بيشترجب باب نے پھيھو کی نگائی بچھائی برمال کا گلا دیانے کی کوشش کی۔خاور نے پہلی بار چین آکرمال کو بجانا جاباتو صدیق صاحب نے چلاتے ہوئے سکینہ کووسمکی دی تھی کہ ایمی ای وقت انسيس طلاق دے كر كرے نكال ديں كے۔ تب مكينه بيكم في خاور كو تھيرمارت موت ميال بيوي كے معالے ميں نہ بولنے كاكما تقاراس روز ہى خاور نے ول میں فیصلہ کرڈالا تھاکہ بہت جلدوہ اینے بیرول پر كمرابوكرناعس شادى كركابي الديركي برطلم

الحجى فكل صورت اور بمترين ملازمت رشة ے انکار کیوں کر ممکن تھا۔ جبکہ آن کے ہاں شاوی بھی خاندان سے باہرنہ کرنے کا رواج تھا۔ اس کے خاور اورناعمدى جصت معلى بث شادى مو كى محى-اور آج معندی جائے کا محوسلیتے بی خاورنے جس نور سے ناعمه کو تھپٹر کومار اتھا اشمینہ کوبازی الث جائے کا احساس ہوا تھا۔اور پھر آنے والے وقت نے النيس الحجي طرح ممجماديا تفا-وهامني مي كياكرتي آئي مي - ليے ليے جو يے جس كى صل آج وہ كات ربی ہیں۔ بنی کی وران شکل دیکھتیں 'خاور سب کے سامنے اسے بری طرح جھڑک دیتا۔ ذکیل کر ہامعمولی معمولى بات يرجعا وكرركه ويتااور بيرسب وه خاص طور يرسب كے سلمنے كريا۔ وہ ان كى پھول سى بجى سے

بدلد لے رہا تھا۔ مرجما کررہ می تھی وہ چند دنوں میں ہی کیکن وہ خاور کی ہرزیادتی کو خاموشی سے سہ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ خاور کے اس روید کے چھے کیا محركات بن وه يه بمي تتليم كرتي تحي كم إن بب باتول مين أس كى مال تصوروار تھى وه صبرى عملى تغيير

مدين صاحب ايي جكرير شرمنده تص اكر انهول نے محریس توازن رکھاہو باتو آج جوبگاڑ نظر آرہاہے۔ وہ مجھی نہ ہو تا۔ سکینہ کے ساتھ ان کا رویہ بدل حمیا تھا۔ شاید آی طرح سے خاور ان کی بھا بی کو اچھی طرح قبول کرے۔ سب مرے اب خاور کے ہاتھ میں تھے۔ مكينه موقع ملنے يربينے كوسمجمانيں اس سے دو چھوٹی بہنوں کو بھی ایک روز بیاہ کر جاتا ہے سوجو کیا سلوک ہو۔ ڈرا دیش کیکن وہ اپنے موقف سے کس ے من نہ ہو یا۔

ناعمد کی زندگی اس نے کانٹوں بھری کروالی تھی وہ انيت بندبن حكا تفا-جس يح نياب كم الحول مال کو آئےدن دلیل ہوتے دیکھا ہو۔وہ کیے اس آدی كى يارى بعالى سے الفات برت مكنا تعال

دربس میری تو الله سے دعاہے کہ الله تاعمد کو بیٹا وے پہلی اولاد اور وہ بھی بیٹا۔ میری ناعمدے قدم تبى مضبوط مويائي كاوربيني كىال بنغ كى بعد ہی خاور اس کی قدر کرے گا۔"

بی بی پیچونے وائے سے آنسو صاف کرتے ہوئے تنہ ول سے دعا ک۔ جیب سے ناعمد کے کھر يئ مهمان كى آمري خرسى تھي-ائمنے بينے وه سب لوگ بی دعا کرتے تھے کہ ناعمہ کو اللہ بیٹادے۔ مكينه بحى ايك بينے كى ال سے كيے اس كے بينے نے سب کوون میں مارے و کھا کرر کھوے میں۔اللہ میری ناعمد کوبیٹاعطا کردے اتھتے بیٹے میں وہ میں دعا كرتى تغيير - خاور كاروب آج بحى ناعمد كے ساتھ بخت تھالیکن اس کی حالت کے پیش نظروہ کھر میں کم مكنا تما ماكه أس سے زيادہ سے زيادہ دور رہ كراسے

ابنامه شعاع رسمبر 2014 209

تاعمد كم مراوراي ال ك نصل كو تيول نه كرف راس کے مل ہے بعض کے بامل چینے لکے تھے ، محر سكينه بهي اے موقع ملنے پر سمجھاتی تھيں اليكن خاور جيبى بهيمواوراباكود مكمآاے غصريز هنے لگتا۔ درداس کی جان نکال رہا تھا۔ برداشت حتم ہورہی

تھی۔ وہ بست وری بھی ہوئی تھی۔ ورد سے دہرے ہوتے اس نے خاور کا ہاتھ محتی سے بکڑا تھا اور خاور اس كے ارد تے الله كى اردش يركيكيا كروه كيا تعا۔ فوراسى استريجررات آريش معير معل كروياكيا تقا- جان کنی کاعالم طاری تقااس پر اور لیوں پر ایک ہی

مینه عکینداور صدیق صاحب بابراس کے لیے فكر مند دعا كو تص بهم تو توبس الله س أيك بي دعا کیے جارہی تھیں کہ اللہ اے بیٹاعطا کردے اور ان کی بني كو بھي زندگي عطاكرے۔

آریش کامیاب رہا تھا۔ جلد ہی اے مرے میں معل كرديا كيا تفا جند محنول بعيد تاعمه كوموش أكميا تفا اور پھراس نے خاور کی گود میں کمبل میں کیٹے وجود کی طرف متاے سرشارہوتے دیکھا تھا۔

اللہ نے اس کی دعاس لی تھی۔اس نے رورو کر سیدوں میں کر کردعا کی تھی کہ اللہ اسے بین عطا

"ارے وصیان سے "جھوٹی بس کے اٹھانے ہر خاور جیزی سے بولا تھا۔ اور ای کھے اس کی تظرین ناعمدے کرائی تھیں۔ آج بٹی کاباب بن کراہے احساس ہوا تھا کہ بنی لتنی نازک ہوتی ہے گانچ کی طرح کسی بھی مرد کرم مصید پر توٹ جانے والی۔ تاعمه بھی تو کسی کی بنی تھی۔

ناعمه كى نظرول من جو كچه تفا-خاور كو سجه من آرہاتھا تب ہی وہ چھوتے چھوتے قدم اٹھا آاس کے ياس آيا تھا۔

"نی زندگی مبارک مو تاعمد اور مجھے میرے گزشته رويد يرمعاف كردد آج بني كاباب بن كرتج بن آياكه یہ کتنی بازک ہوتی ہے۔ ڈر گیا ہوں کہ میرے کناہوں كى سزا أكر ميرى بيني كو بعلتني براسدالله نه كرس-" این بات بروه خود بی ارز گیا تھا۔

سب لوگ خاور کی کلیا بلث بر حران رہ گئے ہر آنکھ اشک بار تھی مجھیونے بھی آھے بردھ کرائی غلطیاں تلیم کی تھیں سب ایک دوسرے کی خطاول کو

سكينه في صداق صاحب كى-خاور في يصيعوكى اور تاعمد نے خاور کی۔

صرفاس محى رحت كے آنے يربى ساراماحول يسريدل ويأكميا تفا-

" يج بينيال رحت يوتى بي-" تاعمد ف يرسكون بوكر أتكصي موندني تحيل-اس کی بیٹی اس کی زندگی میں رحیت بن کر آئی مى اس كي مبركا بهل اس دے ديا كيا تقادوہ اللہ فكر كزار تقى جس في اس كى دعاؤس كى لاج ركه لى

ودجيئ بي كانام كيار كهاب "صديق صاحب يوجها خاور اور تاعمد كمنه سايك مائ اوابوا

"لمعلى التاولد فيشن الم-" خاور کی جھوٹی بن نے تاک سکوڑتے ہوئے کما۔ وصلى رحمت بهمي اولد فيشن نهيس موتى-" دونول كايك ماته نام كيني اور خاور كي واب رسب بس راب من

یے خرسوئی ہوئی وہ سفید اور گلائی سی نازک بری جس كا نام رحمت ركها حميا نفاأ نيند نين شفاف أور معصوم ى مسكرابث عصمسائي تقي اورخاور كو اس پر ہے تحاشا بار آیا تھا۔جب بی ابنی کود میں بھیج كربيش كيا تفا اور تاعمه ان وونول كوديك موسة اطمینان اورسکون سے آنکھیں موند کئی تھی۔

سر المراكزي مربر 210 <u>2014 ﷺ</u>



ا مرحه کی پیدائش کے وقت القاتی طور پر رونما ہونے والے چند تا گوار اور نقصان دہ واقعات کے سبب وہ اپنے خاندان " منحوس" منصور موجاتی ہے۔ اس کے بابا کمال وادی اور تینوں بس بھائی دانیہ عماد اور علی اے اکثر جنم جلی منحوس کال تظراور کالی زبان کہتے رہتے ہیں۔ یہاں تک کہ اس کی مثلنی بھی ان ہی افواہوں کی وجہ سے ٹوٹ جاتی ہے۔ اپنی نوست کے منع شام قصے من کرا مرحہ خود تری کاشکار ہو کرروتی رہتی ہے۔ پورے کھریس سرف دادا ہی اس کی دل جوئی کرتے ہیں اور کھروالوں کی باتوں کو لغو قرار دیتے ہوئے امرحہ کو بھی ان پر کان دھرنے ت منع کرتے ہیں۔ امرحہ کی استے دادات خوب بنتی ہے۔ وہ سارا دن ان کے ساتھ بنجاب لا جریری میں گزارتی ہے۔جہاں وہ لا بہرین سے دادا اے معجھاتے ہیں کہ تم پڑھائی پر دھیان دواور اسکالرشپ لے کرہا ہر ملک جلی باؤ- امرحہ اپنے باق بس بھا تیوں کی طرح پر حاتی میں مزورت محرداوا کی بات پر وہ ناپ کرنے کے لیے جدوجید شروع كردين بي مكر فيحر بحى بهت اليهي نمبر ماصل تهيم كرياتي-اسي دوران اس كي شادي كاسلسله چلتا به مكريند ره روز قبل دولها کی جوان بھن کے بیوہ بوجائے پر اس کی شادی رہ جاتی ہے اور اس کی ٹھوست پر نھر دلگ جا باہے۔ امرحہ ول برواشتہ ہو کر نیند کی گولیاں کھا کرخود کشی کی کوشش کرتی ہے تاہم بیج جاتی ہے۔اس دانعہ کے بعد امرِحہ کی زند کی مزید سنج ہو جاتی ہے۔وہ مختلف بیرون ملک کالج و یونیورسٹیوں کے ہزاروں آن لائن اسکالرشپ فارم بھرتی ہے ، مگر ہر جگہ ہے انکار ہو آرہتا ہے۔ بالاخر الجسٹر یونیورش سے اے اسکارشپ یل جا آہ جو اس یونیورٹنی کی طلباسوسا کٹی اینے ذاتی فنڈے وہی ہے جس کی روے امرحہ کو تمیں فیصد اوا کرنا ہو باہے باقی سترفیصد کی اوائی ان کی طرف سے ہوگی۔ اس کے علاوہ دوون کی میزمانی کے





بعدا مرحه کواینی رہائش اور اخراجات کاخود بندوبست کرنا ہو گا۔ یہ سب باتیں اے برطانیہ پہنچنے کے بعد دائم تا تاہے۔ دا دا جی امرد کے لیے بیے اکشے کرکے اے برطانیہ بھجوا دیتے ہیں۔ باتی اے خودا پے بل بوتے پر کرنا ہو گا۔عذر ا'شرلی بینی او اورللى كول =اسكى ابتدائي الاقات موتى -

امرد پڑھنے کے ساتھ ساتھ ایک کافی شاپ میں جاب کرنے لگتی ہے اور لیڈی مبرے گھر اِس کی رہائش کا بندوبست بھی ہوجا یا ہے۔ لیڈی مسرب اولاد خاتون ہیں۔ انہوں نے ۔۔ شنل کاک نامی اپنے باسل نما گھریس مختلف بچوں کواولاد کی طرح رکھا ہے۔ان بی میں ایک عالمیان مار کریٹ ہو یا ہے۔ وہیں سادھنا 'ویرا آور این اون سے اس کی دوستی ہوجاتی

ہے۔ جاب کے دوران وہ ڈیرک کے ساتھ مل کرڈاکو منٹرز فلم بنانے لگتی ہے۔ ای دوران امرحہ کے بایا جن کی اعظم مارکیٹ میں قالین کی دکان ہوتی ہے 'آگ لگ جاتی ہے جس سے ان کا ہیں بچیس لاکھ کا نقصان ہوجا آ ہے۔ انہیں انیک ہوجا آ ہے۔ امرحہ انہیں سلی دیتی ہے اور ڈاکومنزی فلم سے ملنے وا۔ ز یسے ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروا دی ہے۔اس کے ملاوہ لیڈی مرجمی اے ایک چیک دیتی ہیں۔ امرحہ وہ رقم جن پاکستان مجھوا دیں ہے۔ امرحہ کے والد بہت خوش ہوتے ہیں۔ امرحہ ان کمرے کی کھڑی میں کھڑی ہوتی ہے جب عالیان ماركريث كسي السيائية رمن كي طرح اس كى كمرك من جعا مكتاب- امرحه كى چيخ نكل جاتى ہے-

عالیان بنا آئے 'یہ اس کا گھرہے 'وہ اس کے کمرے کی کھڑ کی ہے کود کربا ہرنکل کیا 'تھوڑی در بعد کھرمیں آوازیں کو نجنے لگیں تو سادھنانے بتایا کہ لیڈی مرکا بیٹا آیا ہے۔وہ لیڈی مرے کمرے میں گئی تو دیکھا کہ وہ لیڈی مرکے بیڈیر بیٹھا اسیر كيك كحلار بانقا-اسياد آياكه ليدى مهرف ايك باربتايا تفاكه ان كابيثا بھي اس كي يونيور شي ميں پرهتا ہے اور بهت قابل

مرد کی مجھ میں نہیں آریا تھا کیاس کا نام عالیان تھا اور اس کی ماں کا نام مار کریٹ۔اے بجیب سالگا 'ناجا تز؟ و مرے دن لیڈی مرکی سالگرہ تھی جوان کے بچوں نے بوے اجتمام سے منائی۔ انہوں نے امرحہ کو عالمیان کے بارے من بنایا که انهوں نے اے ایک ادارے سے لیا تھا اور بری تن دی ہے اس کی تربیت کی ہے۔ امرحہ کوافسوس ہواکہ اس ک امال نے بھی بیوں کی تربیت پر توجہ سیس دی تھی۔

ویرا کا ساتھ امرحہ کواحساس دلارہا تھا کہ عورت بھی ہمادیر ہو سکتی ہے۔ عالیان کی توجہ نے امرحہ کوایک عجیب احساس سےدوچار کردیا 'وہلا شعوری طور پرعالیان سے متاثر ہورہی تھی۔

ہارٹ راک میں امرحہ آورور آئی ہاتیں ریکار اکرے جلانے پر امرحہ وراے ناراس موجاتی ہے۔ امرحہ کوشدت۔ ،

احساس ہو آہے کہ عالیان کے بارے میں بیرسب کر کراس نے اچھا نہیں کیا۔ بارٹ راک کیفے کے باہرا مرحد عالیان ا انظارِ كرتى ہے محمده اس سے محے ہات نہيں كرما۔ رات كوعاليان دير اكوشنل كاك چھو ژكرجا ماہ امرحه كويدبات یری لگتی ہے کہ عالیان اپنی سائنکل یہ دیر اکوچھوڑنے آیا۔ دیرا امرحہ کومتاتی ہے کہ وہ کر گئی تھی۔ اس کے پیربرچوٹ آئی تھی اس کیے عالمیان اے کھر تک جھوڑنے آیا تھا۔

امرد بهت كرك عاليان سے ملنے دوبارہ جاتی ہے۔وہ اسے ٹوئندہ میں جاكلیٹ ديتی ہے۔عاليان جران ہو آ ہے ، مريجر اس کی ٹوئیٹ کینے سے انکار کردیتا ہے۔ اس پر اسرحہ کہتی ہے کہ اگر تم ٹوئیٹ دو تو میں انجی بھی تیار ہے۔ عالیان لاجواب

"کون بی آپ؟" جاہیے مطلب نمیں ہوتا ہم اس بارے میں سوچو۔" اس مطلب نمیں ہوتا ہم اس بارے میں سوچو۔"

المارشعاع وسمبر 2014 2014

خود غرضی دکھا رہی ہیں 'انہیں شاید عالیان کے بچس جانے کا ڈر ہے 'وہ عمر کے اس جھے ہیں اسے کی کے ساتھ با نتنا بہیں چاہتیں یا انہیں لگتا ہوگا کہ ایسے وہ ان ھنے بہت دور چلا جائے گا۔ امرحہ کے بیک ہیں اس مخص کا دیا کارڈر کھا ہے امرحہ اس بات کو گول کر گئی۔۔ اس نے اس بات کو مخلف انداز ہیں سوچا اور اندر ہی اندر اس کے منفی پہلوؤں پر ہی غور کرتی رہی۔ اندر اس کے منفی پہلوؤں پر ہی غور کرتی رہی۔ مالیان کا ایک خاند ان ہوگا شاید بھائی 'بس' انگل' آئی' نجانے کون کون۔۔۔ کی وجہ سے آگر وہ عالمیان سے دور ہوئے بھی تو اب تو وہ عالمیان کو ڈھونڈ رہے ہیں تا۔۔ یو نبوشی میں امرحہ نے عالمیان کو دیکھا تو اس کا دل چاہا کہ اسے جاکر بتائے کہ کوئی اسے ڈھونڈ رہا ہے۔۔۔۔ انی بڑی بات تھی کہ اس سے صرف اسے اندر رکھی جاہا کہ اسے جاکر بتائے کہ کوئی اسے ڈھونڈ رہا ہے۔۔۔۔۔۔ شیس جارتی تھی۔۔ اور وہ خود کو بار بار اس پر سوچنے شیس جارتی تھی۔۔ اور وہ خود کو بار بار اس پر سوچنے شیس جارتی تھی۔۔ اور وہ خود کو بار بار اس پر سوچنے شیس جارتی تھی۔۔ اور وہ خود کو بار بار اس پر سوچنے شیس جارتی تھی۔۔ اور وہ خود کو بار بار اس پر سوچنے

0 0 0

مادهنا کے ماتھ وہ اس سے طغے اس کے ہال آئی تھیں اور دونوں لان میں ایک دو مرے کے سامنے بیٹھے تھے۔ "آپ نے یہاں آگر جھے جران کردیا۔" "آپ نے یہاں آگر جھے جران کردیا۔" "آگر میں تمہارے جیسی ہوئی تو میں بھی تمہاری کھڑی ہے آئی تم سے طغے۔۔"

دو آپ کیا ہے تو میں جاہتا ہوں کہ میں سرمین بن جاؤی اور آپ کواپنے ساتھ اڑاؤں۔۔ " ماتھ کی چوٹی یا بادل کے فکڑے پر جانے کے لیے تیار نہیں ہوں گی۔" تیار نہیں ہوں گی۔" گی ضرورت ہوگے۔" کی ضرورت ہوگے۔"

"اہے ماتھ اڑانے کے لیے تم کی اور کو تیار کوسیڈگری کے بعد کیا پلان ہے تمہارا؟"

معیں ابھی بھی ہولیس کو فون کرنے کا ارادہ رکھتی وتم جلد ہی مجھے فون کروگی استے بیسے کم نہیں موتي "كمه كروه جلاكيا-اس كے جانے كاندازايا تعاجيے اسے يقين تعاكه اسے ضرور فون کیا جائے گا کیوں کہ اس نے مبالغے کی صد تک ایک بہت بری رقم افر کردی محی اس کے کے کی کابھی لایج میں آجانا فطری ہے۔ امرحه خود کو کسی قلم کا کردار محسوس کرنے گی۔ ماركريث جوزف كے بينے عاليان ماركريث كو كوئى ومویر رہا ہے۔ کون؟ مار کریٹ کے خاندان کا کوئی فرد یاس کےباب کے خاندان کا ۔یااس کاباب ی ۔۔یہ مخص عالیان کا باپ یا کوئی انکل نہیں ہوسکتا کیوں کہ ايك تووه سياه فام تحادو سراوه جاليس سال عدم كاتحا مرعالیان کے لیے ایڈی مرنے درخواست کی تھی کہ کوئی کچھ بھی پوچھے اسے نہ بتایا جائے الیکن كول ؟وه عاليان كوكون حمياري بين؟ محرآنے تک وہ کانی در اس سلسلے میں سوچتی رہی

اور پھرلیڈی مبرکے کمرے میں جاکرانہیں سب بتادیادہ اس مخص کا حلیہ ہوچھنے لگیں۔ "تم کسی سے ذکرنہ کرنااس بات کا مخاص کرعالیان سے۔" "یہ کون تھا؟"

ابنامه شعاع وسمبر 2014 215

لگتی۔ مجھے اس مخص کے تذکرے سے بی اتنی تكليف موتى ب كر مجم لكن لكتاب..." " تُعيك ٢ بات حتم ... بس خاموش رجو 'برسكون رہو۔ میں شارنٹ کی طرف سے مطمئن نہیں ہوں۔فون پر اس کی ساس نے بہت سخت اور چبھتے موے اندازیں جھے سیات ک۔" "آپ جورون کاسوچیں اس کی ماما کا خمیں... يريشان نه مول-" الريشان سيس د محى مول اس في كدر سينتريس برورش يائى ہے ايك مسلم خاتون كى وہ لے يالك بينى ہے۔ تعنی بری وجوہات ہیں ہیں۔ عالیان سے زیادہ اب کون جان سکتا تھا کہ کتنی بروى وجوبات جن سي "المچى بات توبيه ب ما كه جورون شارلت س محیت کر آہے۔ واس ایک مخص کی محبت ناکانی ہونے لگتی ہے جب اس کے ساتھ جڑے دوسرے لوگوں کی تايىندىدگى برھنے لگتى ہے۔" منیس مالد! محردو سرون کی نایسندید کیون کی بروا معجت" کے بارے میں سوچتے ہو'اس مخص اوراس مخص کے بارے میں۔" «میں۔ آپ جانتی ہیں جھے ماما مار کریٹ نہیں ''توتم ماما مہرین جاؤ<u>۔ میں نے اپ</u>ے شوہرسے۔ ور لے مں باوث محت لی بھی۔" زندگی کے عملی میدان سے ابھی دور ہو اے ذہن و ول کووسعت دو اور یاد رکھو "محاک جانا" کی جذبے ے ہویا عمل سے نقصان دو ہو آہے۔" "نہ بھاگنا بھی فائدے مند نہیں ہو تا مالے مجھے

ومزید ایک اور ڈکری کے ساتھ کوئی برنس شروع يك بهدين سوچ ربي مول بم كسي اور ملك «كسى بعى ملك تم و مكيم ليما 'جو حمهي احيما <u>لك</u>" "آب نے ایک دم سے برطانیہ چھوڑنے کے بارے میں کوں سوچ لیاجہ وكافي عرصے سوچ رہى مول بنس تم اس بات كو وعن من ركهنا-" موں آپ کو الجسٹرے کننی دابستی ہے۔ ومجف اینے بچوں کے علاوہ کسی سے کوئی وابنتگی العين متمجها تهين المايي!" تم اے جھو ڈو بچھے بیتاؤ کہ امرحہ اور تمہارے ورميان كياجل ربابي "دوسی خم کردی ہاں ہے۔ تم ایسے تو میں موددست بنا كرنچمو ژديينوا ليسامرحه لوگول كوجلد ناراض کردیا کرتی ہے ، حین اے جلد ہی اس بات کا احساس بھی ہوجا آئے اس میں خوبیاں اور خامیاں ساتھ ساتھ ہیں اور بہ کوئی ایسی غیر معمولی بات تہیں بم سب ایے بی ہوتے ہیں۔" کمہ کر انہوں نے عالیان کی طرف سے کی جواب کا انظار کیا۔ "ويلمو ؛ جواب من تم خاموش موسية تمهارا ذاتي مئلہ ہے۔ مجھے تم سے ایک اور بات یو چھنی ہے عالیان ... میں تمہاری ماں ہوں شاید تمہارا ول و کھے "دہ بیرے لیے گالی ہے اور گالی کمی اچھی نہیں

المناسشعاع وسمبر 2014 2016

المرائد المرا

و میں اور میں اور میں اور میں ایک ایک ایک اور میں اور اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں

مری افزائر شہیں ہاتھی جانے تو شادی سری انکا میں کرنی ہوگی یا افرایقہ میں۔ "اکہتیں ہاتھیوں سے اب بھی مسئلہ نہیں تھا۔

ورنبیں! مجھے تو الجسٹر میں ہاتھی جا ہیے اگر آپ نے بچھے اور جذباتی کیاتو میں سفید چیتوں کی قربائش بھی کر سکتی ہوں۔ آپ ہی میری آنکھوں کا نور اور زندہ رہنے کی قوت ہیں۔"

و من آورجذ بالی موسکتی ہو الیکن صرف اتنا بناوکہ تم شادی کرناچاہتی ہویا جنگل آباد کرکے شکار؟" ملا مرنے قبقہ دگایا۔ شارکٹ نے دھڑ دھڑان کا منہ جومنا شروع کردیا۔

شادی سے آیک ہفتہ سلے جورون کا فائدان امراکا اور دوسرے ملکول سے الجسٹرین اکٹھا ہوگیا اور وہ سب عارضی رہائش گاہ میں رہنے گئے۔ شارلٹ ان کے استعبال کے لیے گئی اور کافی پریشان صورت واپس آئی۔ جورون ملا مرکے بلانے پر آپ ماہا یا کے ساتھ وُٹر پر آیا تھا۔ تمام وقت ماحول میں تاؤ رہا اس کی ما اعصاب آنے سارا وقت خاموش میٹی رہیں اور پا اعصاب آنے سارا وقت خاموش میٹی رہیں اور پا نشست گاہ میں نگی مشہور پینٹنگو دیکھتے رہے نشست گاہ میں نگی مشہور پینٹنگو دیکھتے رہے جلدی کی گئے۔

"بياور براے متهاري زندگي صرف ايك تعلق تك مجدود مس مونى جائيد-"انهون في عاليان كو ممى نظرول سي بهت در تك و يكا ورقم آج كل اركريث كى دائريال يده رب موجم ای عرب بت بوے لگ رے ہو۔ وكيا آپ مجھے وہ ڈائرى بھى دے سكى بيں جو آپ ورجب تم شادی کرلوگے اور اینے بچوں کوسائکیل ركس من براوا كو كوده تهيس ملى الم يخم نے جر ہے ارکریث کی باتیں شروع کردی ہیں اسے یاد کرو کیکن ایسے آہ کے اندازے میں 'خوش ہو کریاد کرد "جوانسان زندگی میں خوش میں ریااس کے مرنے کے بعداہے خوشی سے یاد میں کیا جاسکا اور ہم اس مخض كى بدقتمتي كاموازندائي قسمت كے ساتھ كرنے ير مجور موجاتي بي-ورتم بد قصمت تهيس مو عميس ميرے عاليان كے كيايي الفاظ استعال نهيل كرفي عاميس د الردنيام آب نه موتس توم دنيا كم برانسان ومين نه موتى توكونى اور موتا ..." " نتیں ما اکوئی اور نہ ہو آ آپ کے علاوہ کوئی مجھ

سے ایسی محبت نہ کر تا۔ آخر کار میں نے یہ جان لیا

بمار کی دلمن کی شادی کی تیاریاں استے زور وشور سے کی جارہی تھیں بھیے وہ شاہی خاندان کا آخری چہم وجراغ ہو ویرا نفوز ویڈنگ پلانرز اور ان کی فیم کھریں ایسے آتے جاتے نظر آتے جیسے وہ ای کھریں رہتے ہوں بس کچھ دیر کو گھرے باہر چلے جاتے ہوں۔ موں۔ موں۔ موں۔ موں۔ موں۔ مالاً آپ استے ہیں کیوں بہاد کردہی ہیں؟"ویک

ابندشعاع وتمبر 2014 217

سادهنا كارنك البن جيسا بيلا موليا-امرحه شلوار قيص سادهما سازهي بي "دلها جورون الوائن لكانے أكسي-وحمهي فون كرك آناجات تفاجوردن كمرنمين ہے۔"جورون کی ملانے بھنووں کی مکاول میں تیر

امردم من بناجائے آتے ہیں۔"امردنے سراکر کما۔ شکر ہے۔ ایس باتیں کو کل نہیں

وہ دونوں چھے عدد خواتین کے نرغے میں جیمی تھیں محدادهراده مل ربى ميس-امرد فايك ي نظر مي اندازه لكاليا تفاكه وه سب بهت نازك مزاج اور جديد فيشن كى ولداده إلى-ان سبف السالم اور زبورات بين رقع تے كم اگران يس صرف ايك خانون كواتفاكر بعاك لياجا بالورمار كيث من جحويا جا آ او ساری عربے کے بیھے بعا کنے کی ضرورت نہ رہتی۔یا امرحہ کے سامنے جیتی جورون کی آئی کا کیا ہاتھ بی کاٹ کر ساتھ لے جایا جا آ او بہت ہو آ بلکہ بهت زياده مو يآ\_

ون روش تقااوروه سبقلع نماعمارت كے سامنے دور تک محلے لان میں بیٹھے تھے جس میں کئی لمے لمے ورخت بمی تصرو مرواور تین الر کے درختوں سے درا آمے نشانہ بازی کا کھیل کھیل رہے تھے اور کافی بھاب كريب تصامرحه اور سادهنا كواضح كي جلدي تقى كه كيس دولهاجورون عن آجائ اورائيس ابن كى رسم كرنى بى يدے اليكن جورون كى ماائے جائے كا آردرديا تعااور آرور تفاكه آكر نسيس دے رہاتھا۔ "آئی جولیا!اب آپ کیاری-"نشانجموں کے ای دوران رایل کی نظرس ساد مناہے ہو

ود تمهيس يعين بي جورون مهيس خوش ر ه سلے كا اس کی مال کی نظروں میں واضح حقارت مھی تمہارے ليے اكر تم اس محت سي كريس توجهو دوات میں نہیں جاہتی کہ دنیا میں کوئی بھی حمہیں ان نظموب ے دیکھے۔"لیڈی مرکی آنکھیں اس وقت سے نم

مبحورون مختلف مزاج كاب ماا!" وه كهه نه سكى كه واس سے محبت کرتی ہے اب اسے چھوڑ سیس عق وہ بھی صرف اس کی ال کی حقارت کی وجہ ہے۔۔ معبت كريا ہے تم سے خالي خولي بردتو نهيں مار

"مجھے یقین ہاس کے جذبے ہے۔ آپ ایے ريثان نه مول مب تعيك موجائے گا۔"

وجهمارايد يقين بيشه قائم ريهيد من وعاكورمول لیڈی مہرنے سادھنااور امرحہ کوجورڈن کے کھر

بعیجنا جابا جورون کے کھ اور رہے دار بھی آھے تھے وہ جاہتی تھیں کہ دونوں جاکر ذرا جانج بر ال كركے آئیں کہ جورون کے خاندان کے باقی افراد خاص کر خواتین کس مزاج سے تعلق رحمتی ہیں اکہ شادی کے انظامات میں وہ ان کی پند کے مطابق رووبدل كروس-ميثيا كوبلانے كاخيال توانموں نے مل سے ى نكل ديا تما الن نازك مزاج لوك تصنه جلن السيات، والمحت

به فرمائش سفتے بی امرحه اور سادهمنا کادم سانکل كيا- يوردن كى ماكى تن موئى بمنووس كود كيم كرى ده ڈر کئی تھیں کمال اب دو سری خواتین سے کمنا. ہوں ارکیٹ سے قل لیتی جاتا جان عاشارکٹ میری چھوٹی بس جیسی ہے ابنن کی رسم کرتی ہے۔"

جلدي اله كرآني-"ركودرا \_ "امرحدرافيل كما تقطيع كلى-"بيياكل ين ب-"مندي مس ساد مناجلاني-"آج بياكل بن موجافي بعد دنيا من كيمي انسان کو کسی بھی ہنریا قابلیت کی بنا پر کسی دو سرے انسان کی بے عزتی کرنے کاکوئی حق نمیں۔ ورختوں سے ذرااس طرف پانچ بناوتی کھو کھلے کدو مخلف فاصلول يرركه دي مختص ايك عدامرا در تعادد سرے سراور سلے ، تری سلے رافيل في نشاف لكائ اورد مكين ى ديكية جار كدوموا مِس منتشر مو محمة النجوال نشانه جوك جا تفا بحر محى وه سباس کے لیے الیاں بجارے تھے بلینی انجوال كدو ذرا مشكل عيى منتشر بو تا تغله اس كأ فاصله نياده اورنشانه ذرامشكل تغال

"ويكمناتهاري كلائينه ثوث جائے"رافيل نے بندوق اس کے آھے کی۔

وهسب استهزائيه ان دونول كود مكه رب تع مليعني ان کا خیال تھا کہ وہ سراسرجذباتی ہو رہی ہے۔ تاج كالني علاوه كيا آبابو كالنس بعلا-

امرحہ نے بندوق مکڑی اور پکڑ کرایے اس میں كارتوس بعراكم رافيل كے ہونوں سے مسكراہث غائب ہو گئ۔

امرحه وأواك ساته بلوجستان جاتى ربى سمينا واوا کے اس دوست کے مریس تین اڑکے اور اس کی ہم عرجار لاکیال محیل- ده سب رات دن کی نشانے لكافيل كميلاكرة تصوادا كودست كوشوق تفاكه سالانه مقامي مقابلون مين ان كے بينے اول آئيں اوروہ آتے بھی تھے اڑے دان رات مثل کیا کرتے تو لے 'آگھ کی تلی کوساکت رکھ

"بيشارك كمرے آئى بى كوئى بندوائى رسم "كيار م موكى؟"اس فيندون كى بال امرحدك كندهے ير ركھ كر يوچھا۔ امرحہ كواس كى جرات ير حرت بوئي-وه مسلسل مسكرار باقفا-وجميں چلنا جاہے" سادھنا جلدی سے اٹھ کر کمٹری ہوتی۔ معائے لی کرجانا۔ بیٹ جاؤ متم بندوستانی لوگوں کو فشت وبرخاست کے آداب کب آئی ہے؟" آئی جولیاکی آواز تالبندیدگی کے جذبے سے رحمی۔ امرحه في كنده ير تكى بندوق كى تأل كو ہاتھ سے جمعتكا "بيركن آواب من سے يه؟" آئي جوليا كامند بن كيا رايل مزيد امرد كور يماريك "رافيل! تم انسيس لي جاؤ ان كي نشانه بازي ويجمو-"اندازات زائية تفاعليكن بتك عي مرا-

"وہاں۔" راکل نے کی قدر کینگی سے اپی

وانسيس تو گانا آ يا مو گايا ناچنا ايے كام ان كے مود كرتے إلى كي تو مردول كے صرف بير يموتى إلى جمك جمك كسة "جورون كى الماكم كردير تك بنتى ريل-سادمنا منبطي مرخ موكى أكربات شارك اور ليدى مركى بنه موتى تؤود نول انتامنبط بالكل نه كرتيس سادهناخاموشى سعدوباره بيره كني-

ونیا بحریس بے حس لوگوں کے انداز اطوار ایک جے ہوتے ہیں وہ مل کرکے شرمندہ ہوتے ہیں نہ خوف زدد الهيس دومهول كو حرات ريخ كالمضغله محبوب مو آہے"

وه سب ان دونول كومندوستاني سمحه رب عص فيلند وماتك تتقهد لكلما اور سادهنااي الكليال چھانے کی۔ امرحہ کھڑی ہوئی اور ہاتھ آکے کیاکہ

تے بچی- معلوجلدی کھرچلیں "وہ اس کے قریب

الهنامة شعاع وتمبر 2014 219

مرنےان سب کواجازت دی۔ امرحہ نے سائی کو بلایا ورانے کسی کو بھی نہیں این اون نے چند جلیاتی دوستوں کواور عالمیان نے کارل

"تنهيس كس فيتاياكه كارل بعي آراب؟" "كارل أيك بورة يشت يرافكات محوم رما ب كهجو اے اپنا بمترین سوث دے گایا لے کردے گاوہ اس کے چند اہم کام کردے گا۔ تم جانتی ہو نااس کے اہم كامول كامطلب؟"

وكوئى بحى اس كى مامعقول حركتول سے خوش ميس کے سوٹ سیں مے گاا ہے۔ "کسی ہے؟ وہل پیاری ڈی کو تمن مانچسٹر ٹاپ يركس من كى يني ات كمالارين من بشاكر كے كئي تھی خریداری کروائے ساہے اسے اپنے سابقہ ہوائے فرینڈ کا کوئی حساب برابر کردانا ہے کارل سے۔" شك إيكاكرورابن كل-

امرحه بنس نبرسکی-وه توبیه بھی جاہتی تھی کہ شادی برور ابھی نہ ہو الکین اس کے جاہے ہے نہ ہوسکا أدرشادي كاروش تكفرا تكفرادن سب سميت آموجود ہوا۔ میڈن یارک کی طرز کا یارک تھا جال شادی کا انظام تھا۔ کھاس کا وسعت کیے پھیلا میدان تھا جميل متى جميل يربل نفائل كياس طرف كماس کے میدان کے لیے ورخت اور پیول تھے اس كسي بباريوں كے شلے بھی تصريل كے اس طرف سامنے ایک قدیم طرز کی عمارت محی جس کے اندر رات كيارنى كانتظام تعا

بل کے اس طرف سفید کھوڑے چل قدی کررے تھے اور جابجا تھیلے سوان تھے جو آسان سے نازل ہوتے دن کوخواب ناک بنارے تھے۔ بریوں کی شنرادی اما مرکی بٹی کی شادی تھی انہیں يى سب جاسى تفار كلانى تعولول سے سبح كول چورزے كي سفري مظري جميل بل درخت ملك سوان اور کھوڑے تھے اور چیوٹرے کے سامنے

سادهنانے اینا رکا ہوا سائس چھوڑا وونول بند أتكمول كوكحول كراست ويكحا-و مراکدو پہلے سے زیادہ فاصلے پر تھادہ بھی منتشر ہوا' تیسرا'چو تھااور بھرانچویں کی باری آگئی۔ "مقابله برابر نمیں ہونا جاہے اب" سادھنانے كان من سركوشي ك-

ومقابلہ برابر تمیں ہونا جانہے۔"اس نے خود ہے کما۔ بلوچستان میں اس نے جلنی بھی مشق کی ہو وہ أيك ما مرنشائي ميس محى مجمى كمعاروه لامور مي بھانوں سے بندون کے کر غباروں بر مشق کرے اپنا شوق بورا كرليا كرتى تفى-اس نشاف كالك جانا قسمت مو ما معجره ما تكا

ذر تأشّ نے کما تھا دنشانہ بازی میں فاصلہ انتااہم نہیں جتناار تکاز بدف پرایسے نظرر کو جیسے بوری دنیا من دوبدف عى باقى ہے۔اس كے علادہ محمد ميں۔ ہتھیار کواین ارتکاز کے ہم آہنگ کرد۔ اور مریکر دیا

اوراس نے ٹریٹر دبادیا۔ فاصله زياده تعاب نشائجي مشتى تعاب مجمع خاسدومتكبرتفاأوربانجال كدومنتشرتفا امرحه نے بندوت رسے دونوں ہاتھ جھوڑ دیے وہ بناخ ے کری اس کی بلاے بے کار ہوجائے آب مرف مرد حفرات اور سادمنانے بالیاں بجائیں۔ رافیل کی شکل دیکھنے لائن تھی۔اس کے ہم عمر الرك تظمول ي نظمول من اس كازاق ا وارب مص وه دونول واليس آكئيس اوراپ ينجيے سناڻا جھوڑ آئيس المينك كاجواب ميتكار-"سأوهنابهت خوش تقى "م آرمان كي فورث آئي مو-" مر آگرانسول نے نشانوں والیات جمیا کرماق سب بنا دیا۔ امرحہ شاید وہ نشانے نہ لگائی آگر سادھنا 'کاش يمال وريابي موتى"نه برديرواتي\_

"تم سب بونيورش سے اسنے دوستوں کوبلا سکتی ہو



ایک ساحر تھا۔۔اس کا تحرفقا۔ اوراكسياب محبت تفاجي يزه كربند كياجا يكاتفا زمن پر بھیرتی دھند رقص کنال ہونے کے لیے تیار ہوئی اور پھر جھوم کران کے قریب آئی۔امردنے جابا که وه دهند کو دونول باتھوں میں سمیٹ کراس کی آ تھوں میں بھردے کہ وہ کہیں جانے کا راستہ و حوند نهاے اوروہیں کمرارہے۔ پرکیاح جفااگر قیامت بمى آجائے

واوہ ایم سوری!"اس نے اس سے معذرت کی جبكه دهندس محربه كما

وہ آگے برصن نگا اور اس کے ددیثے میں الجھ کر گر حمياد هندم اساس كاسفيد دوياكي نظر آسكاتال

"اف ... بجمے پارے معاف کردو..." دویے کا شكريه جوا يكسبار بعرسات معافى المكن كاموقع ريا-وه جنمیلا کرانهااورایا کرتے اس کےبال بیشانی پر اور مھیل کئے اور اس برے نظریں مثلنے کے کیے ارادے مضبوط کرتے ہوئے۔

"تم اتنا عصر كيول مرف لك بوعاليان؟" وويا سنجالنے کے بجائے اس نے اور پھیلادیا کہ وہ پھرے كرجائ

"تم انناغم کول ولاتی مو؟"اس نے غصے سے کمہ كرآكي بره جانا جابا-

"مرد ملك مي ره كرتم اتن جلدي كرم كيون موجاتے ہو؟" وہ جلدی سے اس کے سامنے آئی۔ عالمیان کے پاس کئی جواب ہوں سے الیکن اس نے اسے ایک بمی دینا ضروری نه سمجمال

"اگرتم میری تعوری ی مد کردد اور مجیے کی ایک سفید کھوڑے ہر بٹھادو۔ "جوڑی یاجامہ او کی میل اور كانول ميں بندے پہنے امرحہ وہاں کھوڑے ہر جیھنے آئی

ے ڈر نہیں گے گا۔"وہ اے بتاری تھی کہ اس کا عالیان کا اور محوزے کا ایک ساتھ ہونا کس قدر

واطراف تصنیں۔امرحہ نے گلائی چوڑی وار پر سفید کابدار دوبشہ کیا تھا'ور ااور این اون شارلٹ کے ساتھ محیں وہ باہر آئی ممان آرے تھے اور تقریب شروع مونے میں کھے وقت تھا۔ سفید محوثوں اور سوان کو دیکھنے کے لیے وہ پھولوں سے سے بل سے جھیل کے اس طرف جلی گئے۔اس طرف سے دھند بہت چھوڑی جارہی تھی ناکہ تقریب کے آغازے يسكي قدرتي عنل اختيار كرك

ابھی اس نے بل کے اس طرف پیرد کھائی تھا کہ محین سے مصنوعی دھند کا آیک اور ریلا چھوڑا گیا۔ پہلے ہی اتن دھند چھوڑی گئی تھی کہ مزید چھوڑ دی گئی'

باته كاليكها بناتي ووهند بثلي كهاس كاباته تحير کی صورت انسانی کھال سے عمرایا۔

وو انسانی کھال عالیان کی تھی۔ وہ اس کے عین سامنے کو اتھا۔ اس کے گال سے اس کا ہاتھ چھوا تھا۔ أكران كے درميان آنے والے اس بل كو تھينج كر لمباكروما جائے تو اس دوران وكھ يہ ہواكہ اس تے عالیان کودیکھا اس کی مردمر الیکن دنیا میں سبے خوب صورت آ محمول من سے دد آ محمول کو بجن من ويكفنے كے بعد نہ ويكھنے كا راستہ نہيں ملتا تھا بجن كى چک چکاچوند میں بھی رحم سیں برتی جو بینائی رکھنے کے علاوہ بھی کئی کمالات رکھتی ہیں مجن سے مل کر مجھڑا نہیں جا آ بھر پیشانی پر کرتے اس کے بھورے بالول اور ان کے نیچے تی بھنووں کو مجرچند دنوں کی برمعی شیو کو اور پر "عالیان" کو جس کے وجود سے شناسائی کی جھلک ابھر کرمعدوم ہو چکی تھی اور اس کے ارد کرد مجلی دهند کو ایس دهند می دهند لے نظر آتے درختول مجولول سفيد كموثول اورسوان كوي " العه أيك شنرانه بي تعيايية بلاشبه-کیکن فوسنڈریلا نمیں تھی وہ اس کاجو تالے کر آیا

تفانداس كالماته بكزكرات اين كموزب يربعفان ده ایک لحد تقامد وبال ایک امرحد تفی اور ایک عاليان تعله



ومیں ای فکر کرنے کے لیے خودی کافی ہوں۔" اس کی آواز تیز ہو گئے۔ وسي جانتي بولي- تهيس خودير نازي-"امرحه اس کی تیز آوازے محبرائی الین میں بغیرہ وہ نیس سكى كيول كه ده بات كوطول ديناجايتي تعي-"بال التالوضورے كم من تم جيساليس مول-" امرحه کی آ تھول میں تھرے ہوئے انداز میں ویکے کر امرچہ کے کانوں میں سائیں سائیں ہونے کی "جبتم مشن كاستركو كيوتم يربهت راز هليل "مجھے ایسے خطے کا سفر نہیں کرناجمال را ندال اور روایوں کا حرام انسانوں سے براء کرکیاجا آہے۔" امرحد لاجواب مو تق و آعے بردھ کیا اور وہ اس کی پشتے ہے چلائی۔ "جب تم بورج موجاؤك تو تم ضرور مجھتاؤ کے متبس محواث پر مضنے میں میری مدد امرحہ جنیل میں نظر آتے اس کے علس کود مجمتی رى- جميل خوب صورت تھى-اس برتا آسان يا اس من جعلملا باس كاعلى-اس کی نظروں نے اس کے عس کے حق میں فیصلہ مل برے گزرتے عالمیان نے برائے نام کرون موڑ كراس كى طرف ديكهااورايها كرفيرات افسوس مواكيوں كه اس فے خود كے ساتھ كئے عمد كو تو دوا امرحدات جلتے ہوئے دیاری می ایک بل ان کے درمیان بھی تعادوہ إس اور اس طرف تض ابوہ جمال ہوا کرتی ہے وہ وہاں سے جلاجایا کرتاہے

اس نے خود کواتابل لیاہے اور اساس برافسوس مجی امرحه في ابنا دويا سنهالا اوراس طرف آفي كلي

ضروری ہے۔ چھنچ کی شکل بنا آ ' اسف سے مرملا آن مجرسے "چلوتم محورث يربينه جاؤ اور من لكام پكرلول كيداب خوش يطواب مسكراددس" وہ پھرے اس کے سامنے آئی جلدی ہے۔ "ان محوروں پر لگام اور زین سیس ہے اسیس تسارى سوارى كے ليے يمال شيس لايا كيا-"وه جواب ويد بغيره ميس سكا-عجما ... زین اور لگام کول شیں ہے؟" "ودائم كمو تولى جاكر بوجه لو-" وعلوم دونول جل كريوج ليتين ويع بعي مجم محور ول كي زيان تهيس آلي-" ووستهیں تو انسانوں کی زبان بھی نہیں آتی۔"اس تے کرے اندازے کما۔ اس کی آنکھوں کی ماندیر تی چکے سے امرحہ افسردہ ملےوالے عالمیان کیوں شیس بن جاتے؟" مهنیں خاموش رمنا سیمنا چاہیے... ورنه دور ودتم توخود ایک استاد موامرحه جوسیق تم دی مو وه کوئی اور نہیں دے سکتا۔" البوسلاك ميرك بلوس بياسبق بانده دي "جھے برسب جانے میں دلیسی سیں۔" وجهيس الإبل راشيخ واسي سف تمارك بالول کی نوکیس تمهاری آنکھوں کو بریشان کردہی اٹھائے اور امرحہ مسکرادی جس روہ اور خفاسا ہو گیا۔ وسیس نے تو صرف اس کے کماکہ تمہارے بالوں

والمارشعاع وسمبر 2014 222

ے زیادہ مجھے تہاری آ تھوں کی قرب "

تفاکه سانس تعفی لگنا۔ وہ ایک شادی میں شریک مونے سے زیادہ کی نیلای میں شریک ہوئے لکتے تھے جمال وه اسيخ رت كى يولى سفنے آئے مول-شادی کی رسم شروع ہو گئی اور جب انگو تھی سنانے کی باری آئی اور دولمانے اسے شہبالے کی طرف ہاتھ برسمایا کہ انگوسمی اے دی جائے تو شہم بالبياني جيبس مولني شروع كروي-وو يكو كلى تو شيس ب "رايل في باته الفا

م ویکھو'شاید تہارے یاس ہو۔" اس نے وو مرے شہالے سے کما۔ اس نے بھی ای جیبیں شولیں اور ہاتھ اٹھادیے۔ "مير عياس بحي سي ب دونول نے یہ حرکت کرتے کافی وقت لیا تھا 'پاوری بےزاری سے اس کھرے تھے

"تم دیجمو شاید تمهارے پاس مو؟" ووسرے شہ بالےنے تیرے کہا۔ تسرے نے بھی خود کو شؤلا اور اس بار جورون کے "آپ کیاں توشیں انکل !میرےیاں بھی الكل في بمي اينا كوث كفظالا اور سائقه ميني آني جولیا سے می کما۔ آئی جولیانے اینایاؤج اور ہاتھوں کی ا تکو تھیاں دیکھیں اور آگلی خاتون سے کما دو آپ کے یاس موشاید" اگلی خانون نے بھی کم دہش می کمااور آئے سے ایکے کی طرف اثنارہ کردیا۔ آگے سے أعمد قطار در قطار دو اینے سے آگے بیٹے کو

یاوری صاحب مدید زیاد بے زار موسے تھے آدھ کھنے سے زیاں وقت کزر چکا تھا۔ ان کی

جمال وه مخص كمزا موكاجو آج اجتمام عدتار موكر آنا بھول کیا تھا اور جس نے ٹائی باندھنے کا تردد بھی نہیں کیا تھا 'جے تقریب میں آنے کی جلدی سیس رہی ہوگی اور کان میں سر کوشی کرنے کی بھی۔ " مجمع بتايا جائے كيادلهن صرف سفيد لباس والى ب- اجما اور سفيد دد يفوالي؟

شارک کی شہ بالیاں اس بار صرف دو محیں شارك كي دوست اورويرا المرحد كوكما كيافقا اليكن اس نے اور ساوھتانے انکار کردیا 'جورون کے خاندان کی نازك مزاجى فالنيس برجم كروا تفار النيس انسب ى نظرول يس آنے كى خوابش سي مى شارك ولهن بن كر آئي توامرحه في يكهاكه ولهن كے بعدسب في جس چرے كودير تك ديكھا ووديراكا تفاس فيهكاار غواني أف يولدر فراك بهنا تقااوروه ا تی خوب صورت لگ رہی تھی کہ آگر بلیک آؤٹ کے دنوں میں اے کسی عمارت کی چوٹی پر بھاویا جا آاتووہ آدمے شرکواہے حسن کی چکاچوندے منور کردی۔ "ورانا ای خوب صورتی کاکیا کرناہے؟"امرد نے دیکھاکہ دور کھڑے عالمیان نے بھی دیرا کودیکھااور امرحہ بیسوہے بنارہ نہیں سکی۔ محاکر دیر اضحرائے کوئی کی طرف کاسٹرافتیار کرلے اور محرام بحك جلي أورياي سياى سامرد اسے بددعادید بغیر سی معلی وہ کرتے ہو مجور

ود خاندان ایک جگه موجود موکر بھی کیے الگ الگ رہے ہیں بیہ شارلث اور جورون کی شادی میں دیکھا جاسكا تقيا- تناوم وجود تعااور خوشى كے بجائے تحبراہث ہورای میں وہ سب آلیں میں وہیمی آواندی میں باتیں کردہے تے اور مسکرانے میں اس قدر کنوی ولین رویے کو ہوری متی۔ کیڈی مرائی نم آئیسیں کردہے تے کہ کمیں ان کی مسکراہوں کاغلامطلب چمپاری تمیں۔ میں کردہے تے کہ کمیں ان کی مسکراہوں کاغلامطلب چمپاری تمیں۔ نہ نکال لیاجائے۔ ان کے بیش قبت لباس زیورات سے دیراؤل واقعی شارلٹ کو پیزیس کرتے۔ " ان کے ہاتھوں کی حرکات ان کے لیوں کاوامونا کھے ایسا

ابنامشعاع وسمبر 2014 223

دوران اس یاکل نے سرے ہاتھ اوپر اٹھاکر پسنل سے

"فريز كى فيال برابر بمى جنبش كى تومس اس مولی ماردوں گا-"فائر کی آو. زے سم کرچیخوںسے گونجتابال سنائے سے بِحرکیا۔

"تم میرے ساتھ سے کی سکتی ہو شارک ؟"وہ چلایا اور پسل کا رخ جورون کی طرف کردیا۔ "مم شادی کردی مو۔ تم شارلٹ۔ تم ۔ بیرسب۔" شارلٹ بری طرح سے سم کی اور جورڈن تو تھاہی ایکٹروہ ایسے سماکہ ذرا دور کھڑی اس کی ال سے مل کا دوره چندا ع کے فاصلے سے گزرا۔

"يياكل فانے ہے بھاكا۔"بال سے كى كى آواز ابحرى اوروه خود بھى \_ وه سائى تھاجواس ياكل کی طرف برمه رہاتھا۔

وان عكه بروايس مطيح واؤورنه مجهدايناس اتحد کی انظی کو زخت دی پڑے گ۔"اس نے شرث کے اندرے دو سرا پیشل والاہاتھ نکال کراور اس کی طرف

تان كركما بميلا بسنل بدستور جورون يريتا تقا-" ملے جاؤیاں سے سیک!" ساتی قریب جاتے جلايا

أمرد في حرت عدائى كود يكما يعلا إس كالياكام بدتوشارك كوجانا بمي نهيس تفااوراس يأكل فياي انتكى كوز حمت دے دى اور فائر كرديا - كولى سائى كے بازو میں کمی اور خون کی دھار اس کے بدن سے پھوٹی وہ

"سائی!" امرد نے چیخ اردی اور اس کی طرف لیکنے لگی کیوور انے اس کا اتھ سختے سے پکرلیا۔ وبيمشه كزيو كرتي مو بينه جاؤ درنه حمهي تووه شوق

اسس نے کمانا کوئی اپنی جگہ سے تمیں ملے گا۔"وہ

تلاشیال ہی حتم ہونے میں سیس آرہی تھیں اور پھر آخر کارجب ان کے ایک ایک بوڑھے عورت مرد اڑے اڑی اور نے نے خود کو کھنگال ڈالا اور کوئی ایک

دوا مگوتھی نہیں ہے۔ بیشادی نہیں ہوسکت-"وہ

سكوت جماكيا .... تناؤ اوريو حمل بن اور بريم كيا-شهر بالےرافیل نے چینک ماری اور انکو تھی اس کے منہ سے نکل کریا ہر کری اسے اٹھاکر اس نے دولما

شادي کی رسم ہوئی۔ لیڈی مبرکے چرے کے

سارے رنگ اڑتے ہی رہے۔ شادی میں ہی ذاق 'شرارت معمول کا حصہ ہیں' ليكن اس فراق ير جل عالب تحى- انسي شارك مح ساتھ میہ سلوک بہند شمیں آیا تھا۔عالیان انہیں لے کر ذراوور چلا كيااورجبوايس لايانوده مسكراري مس

رات کی تقریب قلع کے اندروسیے بال میں تھی جےسفید اور بنقشی رحکوں کے امتراج سے خواب تاک بنايا كيا تقابيع كسى تديم شزادى كى خوشيول كے نام جام ارائے جارے ہوں۔ کامل اور عالمیان شادی کی تقروب کے دوران سے بی غائب تھے اے ان دونوں كے عائب موجانے كى سمجھ نہيں آئى 'بلكه كارل وايے تار موكر آما تعاجيے اى كى شادى مو-امرحه كو كارل کے جانے کی خوشی تھی۔اس نے سادھنااور این اون کے ساتھ انگلش طرز پر کول کوئے کی کوئشش

أبقى كيك نهيس كالأكما تقار شارلث كافي مرجعاتي موئى سى لگ رى مقى بسرحال كيك كى شرالىلائى كئى اور اس سے سلے کہ وہ دونوں کیک کانے 'بال کا دروازہ ے کولی مارے گا۔"ورانے ایک ہاتھ اس کی مرش وہفت تاک اندازے کھلا اور ایک اگل دیوانہ مخص ویا اور ایک اس کے منہ پر رکھا اور اس کے کان میں بعالمابوا شارك كي طرف آيا اجهو يمية ي شارك نے چی اردی اوراتی شدت سے اری کہ بال کاماحول جلد ہو کیا اور سب اے ویجے لئے اور تھک ای

اس كاحليدى ايدا تفاكه بل مي سب دبك محته ياكل نظر آنا ايك واكثر حسى المحمول بهت برواجشه

"ميك جمور واس المارك ساته وايس چلو-" وُاكْرُ وَرا دورے محاط انداز میں چلایا- بال والول كي تظريس اب ذا كثرر تحيي-

"مجمياكل سمجمائ كيا؟"اس في جنوني ققه لكا ليا اور بعثل كا رخ واكثرى طرف كرويا- محساب كتاب وتم ي بحي إلى بي ميرك

"تم يه نهيل كرسكت" ميك لعني ياكل كواور

"ميسيه ضرور كرول كله" محيل الحيل كروه جلانے لكاات وكيه وكيه كرخوف اور برصف لكااوراس وقت خوف ے دم ای نکل گیا جب واکٹرنے اچھلتے میک کو

عاقل سمجه كراس ير قابويانے كے ليے أيك دم سے حملہ کردیا۔ حملے کی صورت دو فائر فوری ہوئے ہال خواتین کی چیخوں ہے کونے اٹھا مجن میں سب ہے مایاں چی جورون کی الکی محی-فائرے ساتھ بی ال کی لا تنس جھ كئيں۔لوگوں كے انتف كرنے بھا تھنے كى آوازیں بھی آئیں اور جورڈن کے کراہے اور ملا جورون کے جلانے کی جمی-

ایک منف سے بھی کم وقت میں یہ ہوا۔ اتی چیخو يكارير بمي لا تنس آن نه كي من اور جب لا تنس أن ہو میں توکیک کے پاس نہ مرده دولها تعانه دلهن موراس كاياكل خانے سے بما كابوائے فرند اور نہ بى اس ياكل

وه سب غائب تعيدوه سب كمال تصربال مي نظرین کردش کررہی تھیں۔ ہال میں آر مشرانے دھن چھیڑی اور او کی چھت ہے ۔ وسیع کول دائرے نمااند حیرے دائس ملور جكه ير آكررك من ولهااورولهن ير-جورون في الم اور اتھایا ہے دلس نے تھام لیا اور کول کول کوسنے

سكوت حجماكيا درادورے ایمولیس کے سائن کی آوازی آنے لكيس اور يوليس مرجمي يعنى ان كے بحاؤ كے ليے لوك أرب عص جلدى شارك كے سابقہ باكل عاشق كو يكو كرالے جائيں گے۔

ورحم تو مجھ سے بار کرتی تھیں شارات اور شادی۔ شادی دو کس سے کردی ہو؟" پاشل کا رخ جورون كى طرف ركه كرده الحيل الحيل كرجلايا اتن او کی آوازمیں کہ ان کے کانوں کے بردے ال کئے اور خوف سے آنگسیں بند کر لینے کوی جاآ۔ "مانی!" مرحداس دوران سکردی می-ومیری جگہ تم کسی اور کولے آئیں۔"اس نے

"فعيك بين اي جكه خالى كرواليما مول-"اس نے جورڈن کی کنیٹی پر پسٹل رکھی۔ جورڈن کی ماما اور چند دو سری خواتین کی چینی نکل سی بجس کے جواب میں اس پاکل نے پھٹل کا رخ ان کی طرف

كرك موائي فاركرويا-"كُوكِي آواز نهين ..."وبين ان كي آواز بند بلكه مم -3° 50

ودچلوشارات ميرے ساتھ۔" ومیری شادی ہو چکی ہے میک.! جورون میرا

"جورون تهمارا شوير تفايديد الجمي مرده مون جارما ب-"اس فقاكولمبالفينج كركما "مجھے تم سے نفرت ہے۔ میں تہارے جے

ھلیرے وہ اسپتال کے ملازم لکتے تھے اور ہاگلوں کا

ے سنوعالیان ااکر میری جگہ کولی حمیس لگتی تو تم دیکھتے کہ ہل امرحہ کی چیوں سے کو بچا تمتااور تم یہ بھی دیکھتے کہ۔" ''یہ تمہاراو ہم ہے۔ جھے ایسی کوئی خوش فنمی نہیں ' النہ یہ جھے "

مرد میں الکی پروہم کاالرام نمیں لگاکتے۔" "میک ہے لیکن اب میں اس سے آھے نکل آیا

''لیٹ کردیکھو' کے پیچے چھوڑ آئے ہو۔اوریاد رکھنا جمیں صرف یہ گمان ہی ہو باہے کہ ہم آگے بردھ آئے ہیں۔ صرف گمان۔ جیں چاہتا ہوں اس گمان کے غلط ثابت ہونے سے پہلے تم خود ہی اس غلط ثابت کردو۔"

وسائی ہم خود کو کتنی بھی بلندی پر کھڑا کرلیں ہمیں لوگوں کے لیے ہم ہیشہ پہتیوں کے پاس ہی رہتے ہیں ا ان دیکھے ساہ دائرے جو ہمارے کرد تھینج دیے جاتے ہیں ہمیں نظر آئیں نہ آئیں النالوگوں کی نظروں سے او جمل نہیں ہوتے۔"

وهيں اختلاف نميں كوں گائم ہے۔" "تم ميں بير خوبي ہے سائی كہ تم ہريات كوجلد سجھ اتے ہو۔"

"عالیان میں بات کو نہیں جس مالت میں وہ بات کی جاتی ہے بیس اسے سمجھ جاتا ہوں۔اور تم ہے بھی کی کموں گااس حالت کو سمجھنے کی کوشش کیا کروجس میں تاب ندیدہ باتیں کی جاتی ہیں۔"

"میراخیال ہے ہمیں سب چھوڑ دیتا چاہیے اور پرسکون ہوجاتا چاہیے۔ کیاتم مجھے اجازت دو کے کہ میں کوئی اور بات کروں؟" سائی نے محتذا سائس لیا۔ "تم چاہیے ہو تو تھیک سرک دکوئیاں لیا۔ "تم چاہیے ہو تو تھیک

ہے۔ کردکوئی اور بات۔" "کیاتم نے بھی کسی کا انظار کیا ہے کہ وہ تمہارے پاس آئے اور تم اسے سنو۔"

" "بہت ہے ہیں اور ان میں سے ایک کامل ہے۔ لیکن میں جانتا ہول وہ مجمی میرے پاس نہیں آئے

و سری ایت لائٹ چلتی دو اور لوگوں پر آگر دک گئی۔ پاکل کارل اور ڈاکٹر عالیان بر۔ انہوں نے سرکو جھکا کرداد کئی جائی اور دولہا' دلہن کی نقل ا مارتے گول گول گھو منے لگے۔ رکے ہوئے سالس' منفرے بحال کیے گئے۔ انہیں کمان تک نہیں ہوا تھا کہ یہ کیا ہوا ہے۔

دلهن والوں اور دلها کے صرف مردوں نے کھڑے ہو کر تالیاں بجا بجا کرہال سربر اٹھالیا۔ کارل اور عالیان کے ویڈ تک برانک (مراق) نے میدان مارلیا تھا۔ کچھ کوتومار ہی ڈالا تھا۔

امرحہ بھی کوڑے ہو کر تالیاں بجاری تھی آج
اے کارل اچھالگاتھا۔ویرانے اس کے کان میں سب
ہتادیا تھا صرف چند گھنٹوں میں سب پلان کیا گیا تھا'
شارلٹ اور جورڈن بھی ان کے ساتھ تھے۔کارل اور
عالیان کاکیٹ اپ ایسا تھاکہ امرحہ نے انہیں بہت دیر
میں بچیانا۔ان کی برفار منس لاجواب تھی۔یا کلوں سے
بردھ کرکارل یا کل گلہ رہا تھا۔

توای کیے ہرجاری سے تبرے کو کارل ہونا چاہیے۔ ہر تین میں سے دو سرے کواور ہردو میں سے سلے میں تعوڑا کارل ضرور ہونا چاہیے۔ کیونکہ کبھی مجھی یہ بہت ضروری ہو۔

000

"جھے اچھالگا امرحہ نے میرے لیے اتی دردناک
جہاری۔"
جھے تو یہ لکنے لگا تھا کہ برانک ، ذاق الٹا اہارے
گلے بی پر جائے گا۔ خوا تین کی چیوں کی حالت کچھ
میک میں تھی۔"
معیک میں تھی۔"
موجیے ہو۔"
موجیے ہو۔"
دو تمیں الی بات نہیں کرنی چا ہیے کہ جھے بات
برلنی پڑے یا جس کامی جو اب دینانہ چاہوں۔"
برلنی پڑے یا جس کامی جو اب دینانہ چاہوں۔"
مالیان ایمی اچھا پر اسب سنتا ہوں کیک صرف وہ
کمنے کی کو مشش کر ماہوں جو تھیک ہو۔ میری بات تور

المارشعاع وسمبر 2014 226

وهين د كيد ربا مول كه تم سائكل الحيمي چلالتي مو-ایک رئیں ہوجائے؟ امرحه كواس كى بات يربنى آئى ليكن وه بنى نميس بجيرى سے آئے آئے جلتى رى داتھ آنے سے

مجمع تظرانداز كردى مو-چلويس تمهارى اس حركت كو تظرانداز كرتا مول-سنوچيد سالول بعديس ميترين جاول كالجربت جلدى وزير اعظم بجرميرااراده تیسری عالمی جنگ شروع کروانے کا ہے ماکہ تم جیے ہے کاراور ڈر ہوک لوگ حتم ہوجا میں ہم سمجھ بی ربی ہوگی کہ میں گیا کمنا چاہ رہا ہوں کہ جھے جیسی عالمی مخصیت جس بر کئی بزار کتابیس لکسی جاری مول

وحميس مجھے توكنا نہيں چاہيے تھا ليكن من منہیں اس حرکت پر معاف کر ناہوں۔ توجھ جیسی بے مثال مخصیت سے ہار جاتا بھی بہت زیادہ قابل فخر

"اور جو کئی ملکول کی بولیس اور فوج کو مطلوب

ہوگا۔"امرحہ نے معصومیت سے اس کی بات ممل

"مونی میں تم اس فخر کو حاصل کرنے کا اعزاز دو سرول کو کیول میں وسیت وميس اينے مقابلے ميں عام لوگوں كو شيس لا يا اس يرخوش بوجاؤكه تم خاص بو-ووتم اور عالمان أيك ركس كيول تميس لكات عي عاليان يربيث لكاتاجامي مول اتم عالمیان کی سپورٹر ہو۔ آئی گ۔"

" الى وه مجمى شيس آئے گاوہ خود پربيانوب بى شيس لائے گا جانے ہو وہ اینا اتنا برامراح ہے کہ ایخ كرے من لكے شيطان كے يوسركے إس كموا موكر كمه ربانفا\_"كارل كے بعد ميں تمهاري ذبانت كاراح

"شیطان کمتا ہوگا" خودے پہلے میں بھی تمهارا ہی مداح بوب جناب كارل! "كمه كرسائي اور عالميان دير تک بچوں کی طرح بنتے رہے۔ جناب كارل كميس اورول بى ول من قبقي لكارب

وان إنم بين بين ان مولى كي مولكي الك دم ہے آہے سائنگل وزنی لگنے لگی تھی۔ وسوفی نہیں سوٹا۔" نیلی آنکھوں کو مشکا کروہ

اليخدف كے يج موجانے كے خوف ساس ئے گردن موژ کرد بھھا۔اس کے پیچھے کارل بیٹھاتھااور این ذرادور کفری دانت تکال ربی تھی۔ دیمیاہواامرحہ چلاؤ ناسائنگل۔" کھڑے ہو کر اس نے سائنگل کو جھٹنا دیا کہ وہ گر

جائے بھلا وہ کوئی عالمیان تھا جو جھٹ سے کرجا تا۔وہ آرامے اٹھ کر کھڑاہوگیا۔ والرتم مجھے ای سائل کے پیھے بھالوتو میں اس

وقت تك بعيمًا ره سكمًا مول جب تك بأكسمان نه آجائے حی کہ جاند تک لے جانا جامورو بھی۔" دسیس حمیس اس وقت تک ضرور بمشائے رکھ عتى مول جب تك جنم نه أجات « تعک ہے اے تھانے تک لے علو۔ آگے جنت تک میں بدل جلاجاؤں گا۔" امرحہ پیدل ہی سائنکل لے کر آئے آئے جلنے کئی اس کے ہوتے وہ اسے جلانے کی غلطی نہیں کرناچاہتی تقی کہ اے ایے گرا دے کہ وہ بسترے ہی نہ اتھ

يشعاع وتمبر 2014 2227

"وه ورلد بينك كاصدر اور كسى يونيورشي كاجانسلر

اسے منتأ كواراى ندكيا-المافائده؟"خودے اسی بھی اور ہو چھتی جی۔

ومیں مہیں جادوں کہ میں اس سے حمد رکھتا ہوں نہاسے ہرانے کی خواہش میں اسے کئی بار ہراچکا ہوں۔ آگر تم نے بچھے ہرادیا تو میں تم دونوں کی دوسی كرواسلنا مول-يه ميرے بائيں باتھ كالحيل ب مہیں میری قابلیت برشک نہیں ہونا جاہیے۔" "اس سے دوئی کرنے کے لیے جھے تمہاری مدد سس لین عامیے۔ یہ میرے داغ کے بائیں حصے کا معوره ب بحصال بالي صف كم معور يرشك میں کرناچاہے۔ ریس تو ہوگی امرحہ-ورنہ تمهاری بہت بے عزلی ويكيت راوخواب "ده سائكل في كرجلي كل-

واوا آج كل بهت خوش رہتے تھے جیےوہ ال كيابو جس کی تلاش ہو۔ وہ رہ چھتی تو ہس کر خاموش موجات ان کے ایسے انداز کے بعداے بے سکونی ی رہی وہ کلاس من توجہ سے لیکھر سے الی نہ اسٹوریر تعكب كام موياتا واواكروسي اس سماوي الت كه وه برنس في بار منت كي طرف جات جات ليك

ومیں کی بار مل چکا ہوں اس سے اور میں بتا تہیں سكناكه ميس كس قدرخوش مول ميس ايس تقريبا "مر طرح سے آنا چا ہوں ابھی میں نے کمرمیں بات اے پہلی باردادای آواز محدی کی اور الفاظ بدنما "اب كو جھے سے الى باتنى سي كرنى جائيں

نار شعاع وسمبر 2014

*WWW.PAKSOCIETY.COM* 

n

MONTHIV

مسيرحتم ہونے کو تھاليكن زندگي تو حتم نہيں كااسٹوونث ہے۔ مايلا دونوں ريسٹورنث ويكھتے ہيں مس نے اپنے ریسٹورنٹ میں بہت کام کیا ہے ان فيكسلان جحت بهت كام لياب وه خود مى بهت والتي بحى مون اور ليث آفير بحى مجور مول ويى بست كام كرتي بن أكر تم مارے ريسورن أولو تم كى بعى چزكا چى طرح سے مشايده كرنے كے بعد مجى يد معلوم نيس كرسكو مے كدور كتني يراني باور سے عرصے وہاں زیر استعال ہے والعنى تهمار إلا جزول كوسنبط لت نسيس ان س باركرتين؟" "بل بالكل ويصورة تم سى الكربهت خوش مول "بال أو كت بي المح انسان كادنيا بن موجود مونا قدرت کی طرف سے انعام ہو تاہے" وسیں اچھاانسان ہوں؟ عالیان کھاس پر نری ہے

ہاتھ چھیررہا تھا اور بیہ سوال کرتے اس کے ہاتھ رک

"بالكل-"ورائے سركو خمدے كرمسكراكركما والجعے انسان کے بارے میں باکرنے کی ضرورت نہیں ہوتی این اچھائیوں کے سارے ہے وہ اپنی ذات

والرمن احمامون وماماك وجدي-" وحم بدكول ميس انت كدتم اين وجد ساق

وكيونكه مي نهيس مول-تم مجهير بتاؤكه مستنقبل مي تمهارا موتل كلوكن كاراده ؟ المجمى اس كے بارے من من نے تمين سوچا-ورى كے بعد ميں ونيا كھو منے كاارادور كھتى ہوں ،جب ے پدا ہوئی ہوں 'ردھ ہی رہی ہوں' اجھا کیا میں مہیں وہ باتیں بتاسکی ہوں جو جھے تم میں اچھی لکتی

ہوری تھی تا۔ اور پھرایے لوگوں کی زندگی ویے بھی بت لمي موجاتى بجومن عاب راستول كى طرف لوك جوب اختيار موكرجاتي ساوركى اختياروالے كے خوف سے لوث آتے ہیں۔ سفر شروع كرتے ہیں نه حمم ابندر بي ير آزاد اس نے سیف روم میں جاکر کی نوٹ دیواروں سے

كاش الله انسان كى عظمت اور يستى اس كى پيشانى ر کند کرے "یہ میرا بندہ ہے" یہ میرا بندہ سی ے "مرحب تب فائدان ذات ندمب برسوال فائدان ذات ندمب برسوال فائدان دات مرسوال فائدان داشتان مرسوال

وه كالسياىت سنرى حوف كلصى جاتى-" مجھے افسوں رہے گاکہ کائنات کی بھڑن چر الفالين كااختيار ميرى بتعيليون كونسي دواكياتهراس نے یہ بھی لکھا کہ والعاری اور بے بی ای عود ہر ہے میں اپنی آ تھوں کو مائل ہونے اور کانوں کو متوجہ ہونے سے روکنے سے معنور مول-سمتی اور بھری حسين ميرے اختيارے يملے لكلين اور يحر مجھے مادنہ رباكه بمى يدميرے حلقه اختياريس بحى محيس ميں دنيا میں کسی بھی انسان کو تھیک تھیک یہ سمجھانہیں سکول کی کہ انی بی چیزوں کا اسے اختیار سے نکل جاتا کب مونا شروع مو اے اور پراے حم كرديا تامكنات میں سے آیک ہوجا آے میں ایک مزور انسان ہوں ناممکنات کی طرف بیش قدمی کیمے کروں؟ مجھے رک جانے كاعديد نه ديا جائے مجھے طلتے رہے كى نويد سنا دی جائے کوئی سحدول میں سرجھکائے اور صرفہ

ربى ب اسكويس اور جمونا بحائي نيويارك فلم أكيدى

امان شعاع وسمبر 2014 <u>229</u>

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

ے بلند کردیا ہے میں روز حمیس دو تین محفے مثل كرواسكتي مول متح جلدى الحد جايا كرنا-وكيا كمدرى مواور كس چيزى مصن "سائکل ک-" "كارل كو چينج ديا ہے ناتم نے اب كياريس ميں بارتاب؟ وہ كريم كافى ينے كى تيارى كروى تقى كد يوراكم كرا میمی وس نے س کو چیلنے دیا ہے؟" وتمني كارل كو-" وول ون امرحسه" ای دوران آرث فيارمن كي فاخاص اسكياس آئي-ومیں نے تم بریندرہ بونڈ شرط محی لگادی ہے۔" امرحداس في شكل ديمي كلى كد آخريد موكياريا

· « شکرے کی نے تو کارل کو مکردیے کاسوجا۔ " امرحه داوانوں کی طرح سامنے کوئی تااور قریب میتمی در اکو دیکھنے لگی- دونوں کے ہاتھ میں کاغذ سے بے جماز تھے جس کے ایک طرف "امرحہ کارل سائكل ركس "اوردوسرى طرف وقت دن عكم لكسي تھی اور نیچے یہ تفصیل کہ امرحہ نے کارل کو چیلنے کیا ہاور کارل نے تبول کرایا ہے۔ يه جمازيوني بحريس خوب ارتي بحررب تص ايك امرحہ کے سرر بھی آگرنگادور کامل کھڑادانت تکال مہا تھا۔ امرحہ فورا" اس کے پیچھے لیکی تووہ بھاک کیا۔ تھوڑی در وہ اے ادھر ادھر دھوندتی رہی کیلن وہ تهيس ملااورجبوه بيريخ يتح كرجل ربي محى تووه أيك ومساس كے سامنے آليا۔ سمیری طرف سے ہزارود ہزار جماز اور اڑا ود اول

ومیں چر بھی بناؤل کی اور اس سے پہلے یہ بنانا جابوب کی کہ جب میں نے حمیس پہلی یارد محصافقاتو تم ڈیمار شنٹ کے کی اسٹوڈنٹ کے ساتھ آسی بعینی کرنے کی مشق کررہے تھے 'چرتم دونول زبان کو تعوری سے لگانے لگے "آئی سٹ سے تہاری زبان بہت می ہے چرتم دونوں نے کانوں کو چر چرانا شروع كرديا من في الى كلاس فيلوس يوجعا كيا الميش اوك بمى يمال رفعة بن واس في بس كر أكله اركر تمهاري طرف ديكه كركمان بيرتووا تعي الميكيل بي-" "لل أور جب كلاس من سب اينا تعارف كداب تقاوجه الكي ديس بنفي م الكالي بعول کی بتیال بنارے تھے جو تخیل میں تو ہوسکتاہے نٹن پر سیں۔"

"توبيه الحيمي بات ٢٠٠٠ "ہاں کو تکہ تم ان چزوں کے بارے میں بھی سوچے ہوجو سرے سے موجود ہی میں ہیں تو تم ان کے بارے میں کتا سوچتے ہو کے جو موجود ہیں۔ تم انجان رہے والول میں سے تبیں ہو۔" ''اپنے بارے میں جان کر اچھا لگا ویرا۔ تم ایک مجهددارارى مو-"عاليان مسكراديا-"تم ایک اچی ازی بو-"اگرتم بید کتے تو جھے اچھا وهم ایک الجیمی لزک مو۔ ورا مزید اسے اس کی خوبیاں بتاتی کاغذ کا بنا ایک جماز او ہے ہوئے ان کے درمیان آکر کرا۔ اس نے اسے اٹھایا اور بردھا۔ پہلے وہ جران ہوئی پر مسكرانے کی۔ "اچھاعالیان پر ملتے ہیں۔" ہاتھ ہلا کروچلی گئے۔ "ہماری ریس۔ اگلے ؟ عالیان نے جماز اٹھا کر پڑھا "مرحہ!" بس اس کی ساتھ ساتھ۔۔" نظر بیس تعری طرف سے ہزار نظر بیس تعری طرف سے ہزار ویرا امرحہ کے سربہ بینچ چکی تھی "تم نے میراسر فخر میں بجھے فرق نیس پڑا۔"

💨 ابنامه شعاع وسمبر 2014 230

این اون بھی آئی اور جلائی مقولے ترجمہ کرکرکے
ساتے گئی۔ ساتھ اس نے کھڑے کھڑے تین جار
شجاعت اور بمادری سے لباب بھری جلائی کمانیاں بھی
سادیں۔ اس کے علاوہ سب برجوش تھیں اور اس ش
تاک تک جوش بھردیے کو تیار تھیں۔ نشست گاہ میں
رات بھرچار خوا تین اسے اپنے نرشے میں لئے بیٹی
رمیں اور ت تک نہیں چھوڑا جب تک اس کا سرمال
میں نہیں الی گیا۔ منج سب سے پہلے وہ برنس
میں نہیں الی گیا۔ منج سب سے پہلے وہ برنس
میں نہیں الی گیا۔ منج سب سے پہلے وہ برنس
میں نہیں الی گیا۔ منج سب سے پہلے وہ برنس
میں نہیں الی گا۔ کرار کی طرح کرون کو بلند کرکے کما اور
مون عالیان کو مسکر آکرد کی کرائی۔
مون عالیان کو مسکر آکرد کی کہا اور
مون عالیان کو مسکر آگرد کی کہا ہوں۔
مون عالیان کو مسکر آگرد کی گھرد کی گھی رئیں
مون عالیان کو مسکر آگرد کی گھرد کی گھی رئیں
مون عالیان کو مسکر آگرد کی گھرد کے گھرد کی گھرد کی

''ہاں۔ جیسے یوری دنیا میں حمہیں ایک وہی کمی تھی جو پوز کرنے نے لئے۔'' کارل نے نداق بالکل نہیں کیا تھا'وہ بیبات کہتے سنجیدہ تھا۔

0 0 0

وہ الا برری کے اطراف میں شمل رہی تھی کہ کب وہ آیا ہے اور وہ اے آیا نظر آکیا۔ وہ جلدی ہے اس کیاں گئے۔ "ہائے عالمیان کیے ہو۔ بال کڑاکر ہوے اجھے لگ رہے ہو'انچھاسنو ہفتے کو میری ریس ہے'تم آؤ گے ب

وہ خاموش چلارہا۔۔۔اوراجھالگ رہاتھاایہاکرتے۔
الاسے اس لئے ہاں کی کیونکہ تم نے ایک بار کہا
المالے اس لئے ہاں کی کیونکہ تم نے ایک بار کہا
المالے ان او کول سے ہزار درجے بہتر
ہوتے ہیں جو مقابلہ کرنے کی ہمت ہی شمیس کرتے۔'
جواب کے انتظار میں وہ اس کی طرف دیکھنے گئی '
جواب کے انتظار میں وہ اس کی طرف دیکھنے گئی '
کیکن وہ خاموش تھا۔ دونوں ہاتھوں کو بینٹ کی جیبوں
میں ڈالے وہ بے نیاز نظر آنے کے شے انداز تر تیب

" فرق پڑے گاتمهاری بہت بے عزق ہوگی رکیس مرور ہوگ۔" "اگر میں تنہیں قبل کردول تو۔ تو تمغہ ملے گا۔" "اگر میں تنہیں قبل کردول تو۔ تنہیں مدا رکا اگر تا وونهيس سليوث بي جويس خود حميس دول كالأكرتم مجھے قل کرنے میں کامیاب ہو کئیں تو۔ سنوامرحہ بلكه ويجمودي كوتين تم دركول ربي موسيه چلوتم يمال كمرے كمرے ان لوك آئى ايم كارل دى كريث اور تم كارل دى كريث عدورتى مو-" امہوہنے۔ کامل دی کریٹ یہ" کامل سے بجٹ فضول جان كروه بليث آئى اسے كوئى دلچيى نبيس تھى نہ فکرید کارل ہوئی میں کیا اعلان کر ما محرماہے وہ کیا یاکل می جواس کے ساتھ رکس لگاتی۔ وم او او امن مهيل مطق كوادول-"رات كوديرا اے کرے سے لے جانے آئی۔ "پاکل ہو گئ ہوئم بھی 'چارون جھے سائکل چلاتے نسیں ہوئے کہ میں ریس نگانے چل برواب تامکن اور مجھے کوئی دلچیں بھی سیں۔" ومامكن كاسوج كربيني بونواس ممكن كيي كرسكتي

"بیاگل بن ہورا۔"

«نرگر کر دویہ پاکل بن۔ پاکستانی اور ہندوستانی کانی
جذباتی ہورہ ہیں۔ تم پر شرط لگائی ہے۔ تم لوگ
عجیب ہو ویسے مقابلے میں کوئی تیسراغیر کئی ہو تو تم
پاکستانی ہندوستانی ایک ہوجاتے ہو۔ اپنی دے تم اب
پیچیے نہیں ہوگی۔"
جیجے نہیں ہوگی۔"
"میدان میں اتروگی تو دیکھنا کیما ہوش آئے گاتم
میں۔"
میران میں اتروگی تو دیکھنا کیما ہوش آئے گاتا۔"
میں۔"
دمہوش آئے گاتو ہوش آئے گاتا۔"
میادھنا کیڈی مرکومعلوم ہواتو انہوں نے ہی ہاتھ
کون سااولیک کی دو ڑے۔
کون سااولیک کی دو ڑے۔

المندشعاع وسمبر 231 2014

مو كئي توه يه كركزيس ك-تم كتف لوكول كومطلوب موعاليان\_ خير بحصابك اوربات بمى معلوم مولى ہے کہ سینئرز میں کوئی اندا نامی لڑی تھی۔ وہ جے تک ری بانے بیابنا کرتم سے مکراتی ری اور یہ مکریں اتنی مشہور ہو گئیں کہ اے وانڈاوی بل "اور جہیں "عاليان وى فائز "كماجان ككاات ويمية ي تم اوهر

ادحر موجليا كرت تص بحر بحي والمميس وموعد لتي تھی۔ ویے اچھا ہوا وہ لڑکی جلی گئے۔ میں اے الی بيكانه حركتي كرتے ہوئے ديمن توبقينا"ات سمجما

دی که "دی ل" آخر کھتے کے ہیں۔ اور مس في بحى ساب كدجو تمارادوست نيس مجى مو ناده بھي يہ جاہتا ہے كہ تم اس كىيارتى مي ضرور او اوربد می کدایک دری سمی معصوم ول اوی نے اس وقت ممہیں دیکھتے ہی مھیٹر مار دیا تھا بجب تم نے كارل سے كوئى كيم بارتے برائے مركے بال صاف كوالتے تص "إنا سركواليت بل كوں كوائے" اس نے تم سے یہ کما تھا۔ ویسے وہ کچھ زیادہ ہی کمہ کئی اے کمناچاہے تھا۔ "کارل کا مرکوادیے۔ایےبال كيول كثواث "

اور جھے تم سے ایک شکایت بھی ہے۔ چندون پہلے مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ چھلے سال بالوین پر تم اور کارل کی او کی عمارت برجره کربالوین کدو آنے جانے والوں بر ارد مكارب تص مجمع تمسى يا شكوه ب کہ تم نے کارل کو اور سے نیچے کیوں سی اڑھکایا۔ اكرتم يه كرية توكتا تواب كمات وي عاليان أيك اور رازكي بات بتاؤل \_ أكر مس عاليان موتى تو فورا" امرحہ سے دوئ كركتى۔ اسے ٹوئن مى مرروز نوئيث دي رهتي اورليما بعول جالي-"اس ۔ کے بولنے کا انداز قائل دید تھا۔ آگر میں عالمیان

س لوئيس زندگي ميں بهت يار قبل ہوئي موں۔ايف

FOR PAKISTAN

"ویکمومجھے تہماری ساری باتنیں یاد ہیں۔ ایک بار پر بچے دادود عن بیشہ یہ بحول جاتی ہوں کہ بچے کس نمبركاجو ما آئے كاليكن مجھے بيريادے كه ميرے استور میں حمیں کس نمبر کا جو آفٹ آیا تھا۔ کس نمبر کا

حمين ذراسا تك تفااور كس جوت كوافعاكر تم في كما تعا- "اتنا منكاجو ما ... أكر مستقبل بين مين انتامينكا جويا لين كااران كرول كاتويس مجمة جاول كاميراهاى وازن کموچکاہے۔

اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تم اینے ہے کار جو توں کے کار آمد لیسن ووسرے جونوں میں بدل بدل کر استعل كرتے مواوريد بھى كەتمارىياس أيك بند رسٹ واچ ہے جے تم سات دنوں میں ایک بار ضرور منت ہو وجہ مس نے جان لی ہے ہم چیزوں کو صرف اس التي نسيس بعينك ويت كروه ب كار مو يكل بي - تم ان ے وابستہ ہوجاتے ہو'تمہارے لئے ان سے الگ ہونا مشکل ہوجاتا ہے۔ تم چروں کے ساتھ بھی خود غرضی کامظاہرہ نہیں کرسکتے تم میرے ساتھ ایسا مجمد رحم ولي كامظامرونسي كردي اليكن في الحال من اے نظرانداز کردی موب"

رک کراس نے سائس لیا اور اسے دیکھا۔ ابھی بمى ده بولنے ير ماكل حميس تھا۔

وایک بار مرجمے سرایا جاتا ضروری ہے میں نے تماری سائل کی کمانی بھی معلوم کرلی ہے۔سائی جيساأيك فرشته صفت الوكاتمهارا دوست تعالم تمودنول ایک دو سرے کی سائیکاوں کے بیچے بیٹے کر آیا جایا كرتے تصے ذكري لينے كے بعد جب وہ جانے لگا تو ے کہ آگر انہیں کی نائٹ رائڈر کی خدمات،

مشعاع وسمبر 232 2014 🛸

آوسد المستحل مي سوجا-معلونا كن سے فائر كيا كيا اور رئيس شروع مو كئ-ساري دنيا غائب مو كئ - أيك ثريك مد كميا اوراس بر ووثق امرحه خاتون باكستان كى سائكل ...

اور کارل و مزے سے پیٹل چلا رہا تھا۔ امرحہ بہت دور آمے جاچکی تھی۔ کارل کو کوئی جلدی نہیں مقی۔ وہ سمانے موسم کالطف لینا۔ سی بجا ما بہت آہستہ سائکل چلا رہا تھا۔ پھرامرد جب بہت آگے

جاچى تواس نے ايك دم سے رفار كرى اور بكلى كى ى تیزی ہے امرحہ کو بھے جمور کر آئے نکل کیااور پھر رفار آست کرلی امرحہ بوری جان ارقی کامل کے بیچے ے ذرای آے تکی اور ذرای دور ہوئی کہ کارل نے مروفار مری لی جمیتے من امرحہ سے آتے ہوا اور بحرر قار آسته كرلى اورسي بجاتے سائكل كوواك كروانے لكا وہ اے عام اندازے سيس مثان دار اندازے براناچاہتاتھا۔

امرحه اسے و کم ربی محی نه بی اسے اس وقت معلوم تفاكه كارل يرسب كررا ي-يرسبا يعد مين بتايا كيا-وه صرف و تفسلائن كود مي مي محى-اور پھرجب دورے و نگ لائن نظر آئی توویرا کے كنے كے مطابق اس نے ائى قوت كوسوسے ضرب وى جوكه وي نه كئي- ليكن جفني بمي حاصل قوت ملى-اس نے سائیل پرنگادی۔

كارل اس في يحي سيلي بجاريا تقداس في اب ایک دم بیدل مارسه اور اور اور دو خرکوش اور کھوے والی کمانی میں خرکوش کے ساتھ ہو اے وی کارل کے ساتھ ہوا وہ تیزی سے امرحہ کے عین ساتھ آیا ہی تفاکہ وہ سائکل سے کر کیا۔ بعد ازاں اس کابیان تفاکہ ایک چیزاس کی کنٹی ہے آگرنگا تعلہ والمرتم نے جمعے ہراویاتو تم جو کمولی میں وہ کروں گا اس کا سر کھوم کیاتھا۔ کسی نے اس ورا سے باز کارل کی بات كالقين منين كياسب كاماننا تفاكه اعي بري حكمت عملی سے جب اسے اپنی ہار صاف دکھائی دینے کی تو

ایسای میں ٹاپ نہیں کرسکی۔ بی اے میں ایے ہیں نہیں لے سی مہیں اندانہ نمیں کہ میں زندگی میں بری بے چاری کے چاری می ربی ہول۔اب میں عابتي مول كه تم مثق من ميراساته دو كاكد أكر من بارون بمى توذرا قابل فخرانداز يسيد كيكن شايدتم مجم جؤان و المال "بسك أف لك!" دوقدم اس سے آكے جلتے

عالیان نے مڑے بغیر کما اور جاکلیٹ نکال کر کھاتے لاتبريري كاندرجلاكيا

امرحدوالس يلث آئي- وه يه محسوس ميس كرسكي متى كر آم آم طع عالمان في دفار آست كى مى ريك سے كتابيں تكالما عاليان بھى لاعلم تعلداس فلابرري آفيس اتناوت كول لياتعا وراك ساته جي جان لكارمش كرت وه ايسبار بھی در آکو ہرانسیں سکی تھی۔ دہ جانتی تھی وہ کامل کوتو سى صورت ميس مراياتى ليكن ظامر بمقالم اہمے تاکہ مرف جیت

والراوية من ان دونون كو جائے والے كافى استوديش موجود تصسب كى خوابش تحىك كارل ارجائ جبدب جانة تفي كديه نامكن ب-ورااس کی کوچاس کے کان میں ممی ہوئی تھی۔ مجعول جاؤ کہ یمال کوئی کامل یا کوئی اور موجود ہے۔ بوری قوت لگا کر سائنگل دو ڈانا۔ بوری قوت

لگاكسيس آج مهيس يي كراب" امرحہ نے دعاکی کلہ منت شنت کی کہ کتاموا آئے آگر وہ واقعی میں جیت جائے اگر کامل پر سائكل چلانے كے دوران فالج كاحمليہ موجائے توكيسا

المريس جيت كئ تويانس كياكر كزرول كي



وبمارس جائاس كمقابل كحس ميراريكارو خراب كرديا-" كارل كوج انے كے لئے عالميان مند كھول كرينے لكا-سب بى بال مينس با قاعده بنس ي شے تھے كه وہ ایک اڑی سے ہار کیا۔ وہ بھی امرحہ سے انہوں نے موزك بارى ديوارير جاك سے كارل كاكار ثون بنايا تھا جوموتے موتے آنسووں سے رورہاتھا۔ وميس تمهار عدانت توردون كاعاليان... وحمل مس کے تو او کے؟" عالمان نے دو سرے

بالمدينس كى طرف اشاره كيابو كمى كورب تص "شروعات تم سے كرتا ہوں۔"اس فے كلاس افعاكرات دے اراجوعاليان نے بيج كرليا۔ "كلاس بهينكا جائے يا بيج كيا جائے توشع كى صورت من ميے تم دونول سے لول گا۔ "كاؤ شراوات طِلایا۔ کارل نے ایک گلاس اسے بھی دے ماراجووہ ويجنه كرسكااور ثوث كيا-

"اب تم بھی بحرنا ہیں۔" کارل چلایا اور تیسرا گلاس بھی اٹھالیا۔

جس كے لئے اليے الوا جارہا تھا۔وہ الحكے دن يولى محراب سے اس اواس می کھڑی تھی جہاں مجھڑے اور بلمرےدوستوں کا کیک ٹولہ موجود تھا۔"دوست أكر تيزاور طافت وربكوله أوحى دنيا كواثفائي اي ساتھ کول کول محمارہا ہوتواس بکونے کے ساتھ کول محول محوضة بمى جو مخص آب كى فكريس محل ربابوكا

وہ چار سے اور دنیا کے مختلف ملکوں میں رہے تھے اور ہرسال ایک مخصوص دن دہاں ضرور موجود ہوتے يانجون دوست كالنظار كررب

لیکن امرحهدوه و نکسلائن کے اس طرف تھی۔ "ميس سوبار بها زير چرها اور كركيا اورجب مسن جرج ملل شروع كى تو بهار كواي سامن جمكا موا ممیدان سشرکے برندے میدان عمل میں مرا "مقالمه ديكينے والے مجھى يد نہيں جان سكتے كه جيت جانے والے كس آسان كاسفركر كے زمين ير بلنے

امرحه نے جیت کر اسٹوڈ تٹس میں اس مخص کو وصورو كرد كمنا جاباجس كے قول براس في اس مي میں حصہ لیا تھا اور جیت بھی گئی تھی۔ اس محص کی باتم اسے دعا کی طرح لگتی تھیں۔ وہ خود بھی ایک دعا بى تقاـ

"وہ فائر تم نے کیا تھا؟" کارل کو صرف عالیان پر خك تغاله " مجمع کیا ضرورت تھی۔" "م بحم براناها بحق " ورس كون ساخود تمهار عمقا ملے رتھا۔" وتم نے توکما تعالم میں ایسی بیکانہ رکیں دیکھنے سے كولى ديجيى ميس بجرتم آئے كيول؟" "تمهاری سپورث کے گئے۔"

وسپورٹ کے لیے تم آئے تھے رمیری شیں۔ وہ آپ کادوست ہوگا۔ ميري ساتويس حس كمدري تحكيده وتم بي تنصير وميري ليلى حس ميري زيان سير كمنا جابتى بك

أكروه بارجاتي تو آئنده بهي مقابله نه كرعتي.

رشعاع وسمبر 234 2014

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

ساتھ تقوریں بنوائے کے امرد پر دفت ی طاری ہونے گئی۔
مونے گئی۔
مونے گئی۔
مون میں سے چلی جائے گی توسالانہ تصویر کے لئے بھی نہیں آسکے گی۔ وفت گزر جائے گا۔ وہ بوڑھی ہوجائے گی۔ وہرا روس میں برنس کررہی ہوگی کامل مرچکا ہوگا۔ سائی دنیا کے مفلوک الحال خطول میں مرچکا ہوگا۔ سائی دنیا کے مفلوک الحال خطول میں

و موچوں میں بی خاموش ی ہوگئی۔ ایک جگہ اکٹھے رہنے والے آئندہ آنے والے وقت میں اکٹھے نہیں ہوں کے۔ یہ تصور بہت بھاری گزر آے ول پر اس کاول بھر آیا کہ وہ رونے گئی۔

"كتنامشكل مو تاب أيك موكردد موجانا عار "جيد" آخد موجانا-"

کارل نے اسے کشو دیا۔ وہ بھی پرانے اسٹوڈ تش کے ساتھ تصوریں بنوا رہا تھا۔ امرحہ نے کشولے لیا تو وہ جران ہوا۔

" م این گروالول کویاد کرکے رور ہی ہو؟" "میں۔ تم سب کو۔" "ہم سب کو؟"

''ہاں۔ ایک دن سب ختم ہوجائے گا۔ سب سب ختم ہوجائے گا۔ سب سب میں پاکستان چلی جاؤں گی ویرا روس 'سائی افریقنہ' این جلیان اور تم۔ تم مرتبطے ہو شہ۔''

، کارل کواس سب بی صرف این اکیلے کے مرف پر افسوس ہوا۔ "اور عالمیان؟"

رسوس الموالي من المصلح من برنس كرداموكا-"
دو برنس كردام وكاور من مرحكامون كا-تم بحى
ايك احجا انسان مون كا جوت نمين دے سكين
امرد-"اس كماتھ ت نشوچين كرده چلاكيااور پر
گردن مور كراسے ديكھا-وه اس قدر اداس تھى كہ
است ديكھ كراسے بى ادائى ہونے كئىوہ عاليان كے پاس جانے كئى تحيك ہے- وہ بولنا
فرد المان كے پاس جانے كئى تحيك ہے۔ وہ بولنا

"يه عاليان كهد" جو ان من سب سے زياده خوب صورت تفاداے امرحد نے عاليان كا خطاب ديا۔

ور بی لی الری وراسد اوروه نرم خو میاری می گلابی می گلابی

واتن وريد" عاليان نے آنے والے كو سرك

بالول سے بکڑا۔

وفائر من من سيد نهين مل ربي مقي بهت مشكل سيد ايك بره من المياب مشكل سيد ايك بره هي الميان ولان من المياب موسكاك آج مواكادباؤانا زياده به كديجاس مال سيد اور والول كوجهاز من ارت الميك كاجان ليوا خطره ب انظاميه بيريات جهياري ب- ليكن جان كارسك لينا بوقوق موكى -"

"کارل!" امرحہ نے منہ بنایا۔ وہ رکس جیت کی مخی اور اس نے کارل سے کہا تھا۔ "تہمارے سراور بعنووں پر بورے ایک سل تک ایک بھی بال نہیں رہنا چاہئے "اور کارل نے بونی میں موجود دو سرے کارل کو سراور بعنووں کو صاف کر لینے پر راضی کرلیا اور اس کے سامنے لاکھڑا کیا۔

وکارل نے یہ کردکھایا۔ "اس نے دو سرے کارل کی طرف اشارہ کیا اور دانت دکھا کر جلاگیا۔

اسٹوڈ تش برائے دوستوں کا ٹولہ تصویر بنوائے لگا۔
اسٹوڈ تش جن کے ہاتھوں میں ان کی پرانی تصویریں تخییں انہیں برایات دینے گئے۔ مسٹر ارش آپ کا ہاتھ مس کیولین کے کندھے کے اوپر ہوگا۔ ہال ذرا سا اوپر سر برایا تر مسٹر بلائر آپ کی گھڑی کلائی پر سا اوپر سر بی گھڑی کلائی پر مضوقی ہے بندھی ہے۔ وہیلی نہیں ہے مس لینا مضوقی ہے بندھی ہے۔ وہیلی نہیں ہے مسلم لینا آپ کا کھڑی کلائی پر مضوقی ہے بندھی ہے۔ وہیلی نہیں ہے مسلم لینا آپ کی گھڑی کلائی پر مضوقی ہے بندھی ہے۔ وہیلی نہیں ہے مسلم لینا آپ کی گھڑی کا درا ما کھولیں۔ "

المندشعاع وسمبر 2014 183

جاری کیا۔ ونسيس ايسانسيس ہے۔ ميں جانتا مول اسے إس اندازيس أيك يربونل جائة تفاوه اس مسمى قلى ىلاي -والروه فلى الرك ب توحميس اس الفل الورك بلندی بر کھڑا کرے طبارے میں کول کول کھومتے ہوئے برور کرنا جائے تھا۔ جسے نام کروزنے کیٹی کو كيافعك تم في وكان بحويد اللمي انداز اناياب وميس كي بموند الداز افورد كرسكما فقله من خود نام كود مول نه ميرايات جاريح كلوني-" وكياتم في اس سے كما تفاكه تم آج رات أو کے "عالیان نے بوچھا۔ "سي يه و مردازي "وہ کری فینر سوری ہوگی اور جب اسے خواب آئے گاکہ کوئی کے نیچے تم کوئے ہوتوں کوئی پر آکر تہيں كوئى دوابدے كى-"كامل يميناكيا-"مركز نبيل اس في كمانيس الكين على سجيد كيا تفاكه وه بررات ميراانظار كرتى -"بروفسرزے لیکجرز تماری تعجم می آئے نہیں اور اس نے کچھ کما بھی نہیں اور تم سمجھ گئے۔ میں مهيس يادولادول كه جارا منح تك يمال كعرب ريخ كا کوئی ارادہ سیں ہے۔ كارل الشاك كرعاليان في كمرى يرارى-المرعرب من يدد كي يحيد كوني تجميد كوانظر آيا ہے۔"وہ جوش سے بولا۔ اینڈی نے سرچ لائٹ کھڑی پر ماری تووہا اند میرا تفا اور کوئی وہاں نہیں کمڑا تھا۔ اخرجب وہ کمڑے مکے اور کارل نے آنسومیاف کرنے تشوكيا اوربورد فيح كرك وه لیال هلیس مور ان جارول پر کی سرچ یزیں کہ مزک روشن ہو گئی اور چلا کران سب

کھاس پر بھیٹی وراجو گٹار بجاری تقی سے ہوتی اس کی نظر عالیان پر گئی اور سارے الفاظ اینے اپنے پنجموں میں پھرے مقید ہوگئے۔
ویراکوئی روی گانائی گاری ہوگی الیکن ونیا میں کوئی گانائی گاری ہوگی الیکن ونیا میں کوئی گانا کہ ویرا گانا کہ ویرا عالیان کے سامنے گائے اور عالیان اتنی توجہ سے مالیان کے سامنے گائے اور عالیان اتنی توجہ سے مالیان کے سامنے گائے اور عالیان اتنی توجہ سے مالیان کے سامنے گائے اور عالیان اتنی توجہ سے مالیان کے سامنے گائے اور عالیان اتنی توجہ سے سامنے گائے اور عالیان استی توجہ سے سامنے گائے کی سامنے گائے اور عالیان استی توجہ سے سامنے گائے کہ سامنے گائے کہ سامنے گائے کی سامنے گائے کہ سامنے گائے کرائے کا کہ سامنے گائے کی سامنے گائے کا کہ سامنے گائے کرائے کہ سامنے گائے کی سامنے گائے کرائے کی سامنے گائے کرائی کی کا کائی کائی کی کرائے کی کرائی کی کرائے کی کرائے کی کرائے کی کرائی کرائی کی کرائے کی کرائے کرائے کرائے کی کرائے کی کرائے کرائے کرائے کی کرائے کی کرائے کرائے کی کرائے کرائے کرائے کی کرائے کرا

آس پاس میشے دو سرے اسٹوڈیٹس بھی اپنی اپنی عکد پر بیٹھے اس کا گٹار اور گاٹا من رہے تھے۔ دھوپ اس کی پیٹ پر بھیلے سنری بالوں سے چین کراس کے گالوں پر پر کر اسپیں سرخ کردہی تھی۔ اس کی کمبی مرون دائیں بائیں ال رہی تھی اور سرایے جموم دیا تفاصیے روسی گیت فراک کا کونا ہاتھ میں پاڑے بیروں کے بل محور قص ہو۔

کے بل محور قص ہو۔ وراکی آوازا جھی تھی اور انداز بھی وہ اے بھی کئ گانے سنا چکی تھی۔ لیکن اسے عالمیان کو گانا نہیں سناتا جاہئے۔

کارل عالیان اوران کیال میشی ایندی اور نیل رات کے اوکوں کے ہال کے سامنے کوڑے تھے۔ انہوں نے ہاتھ سرے اور افغاکر ایک ایک بورڈ پکڑرہا تھا۔جن پر اند میرے میں دکھائی دینے والی روشنائی ہے " Will You Marry Me " (کیا تم مجدسے شادی کروگئ) مکھ انتھا۔

وقفے وقفے سے کامل تیسری منول کی آیک کھڑی پر سرچ لائٹ کی تیزروشنی ڈال رہا تھا۔ لیکن کھڑی کھل رہی تھی 'نہ کوئی اور الچل د کھائی دی رہی تھی۔ دور حمیس پیند شیس کرتی۔" کامل نے بیان

المادشعاع وسمبر 236 2014 الله

تصبيه اور وه محنيال جوان دهاكول كے ساتھ نتى كرنى محيس-اس-اس- كورادان مي معيدك وا-وان سب کے ساتھ یہ بہت پہلے ہوجاتا جائے تحله"وه رات بحرخودے كتاريك شفل کاک کے باغ میں کے تاور در دت کے سامنے کی کھڑی میں رات کے اس وقت میٹی وہ رستے

برتم كاغذول يرمخلف وكول كماركرذ سيغالت لکھ رہی تھی۔ وہ کئ محنول سے بیٹی یہ کام کردی محران اتن ساری محرکیوں میں ملی " کے بورو تظر میں۔ یہ پیغالت اے سیف روم کی دیواروں پر نہیں

ان يغلت كوده عالمان كودين كالراده ركمتي تحي كبوريد ميں جانتى مى كيسے۔اس فاس بارے كمزى كي بابرجب تم سادے الجسٹركو كمزاد يموكى تو بس بحى شيس سوجا تقاابيى و مرف ان بيغلات كولكھنے ان سارے بورڈوں پر عالیان کوائے الفاظ لکھے نظر محی۔ جیے اس کے شاہکار آخری مراحل میں ہوں۔

ور رات کا وقت ہے مردکیس سنسان ی ہیں۔ كسي دورے كى كے كرائے اور بے جمع طريقے ے گنار بجانے کی آوازیں گفتہ موکر آربی ہیں۔الی آوازس جن پر کان کھرے موجائیں اور مسام لینے

ہفتے کی رات ہے بوی تعداویس اسٹوو تس ابی ائى جاب بار كلب عدايس ايناييالى طرف آرے ہیں۔ کھ ہوٹ سے بے گانہ بی ہیں۔ انہوں نے لی رکھی ہے۔ سنسان سوک سے گزرتے ایسے مختلف ٹولوں کو رات کے مختلف او قات میں ذرا دور ایک جوکر نظر آیاہے۔ وہ اسے کی فاسٹ فوڈ کمپنی کا فوڑے کو بوری قوت سے نیٹن پر کرے

انسانی محورین یاش یاش موجاتی ہے۔ خون فوارے کی صورت سوک پر بھر ماہے۔ ذرادورے سے

اليسي!"الركول كى آوازيس شرارت مدے زياده نماياں تھي۔ وطیس۔"کی مان اتی لمی مقی کہ ان جاروں نے كانول من الكليال ديلي-"مماتی ساری ال کوسے شادی کردے؟"کارل فحوانت نكالي معمر سارہ نے اجازت دی تھ۔" اینڈی کے بھی دانت نکل آئے آئے لگے۔ قلمی اندازے جربوز کرنے پر قلمی انداز چیکانے تھے۔ ے ی دواب را کیا تھا۔ معیں سارا ماجسٹراکھاکرلاوں گا۔ایے کمرے ک

منہيں" ال "كابورد الفاكرسب كود كھانا بى برے كا-" كى جرات بى كر كى محى- وہ پيغلات كو سجا بنا ربى آئے۔اس کاجوش معندار جمیااوراس نے اینڈی کے

> مكراتے چرے نظر پھرلیں۔ ان كا أكلا يراؤ أيك برائبويث بال كي طرف تقا-خوشی سے اینڈی سے سائنکل بی سیس طلائی جارہی تھی۔ دودو میں بار خوش سے سائیل کراچا تھا۔وہ سب آکے نکل جاتے اور وہ پیچیے کرا براہو آاور اٹھنے کی جلدی مجمی نه کریا۔

برائیویث ہل کے سامنے تاور ور خت کے ساتھ انمول نے کئ سور جیال جیکائیں۔ یہ وہ بیغالت تصرو نیل کی طرف ے ابھیل کے لئےدر خت پر ثبت کے جارے تصے جب وہ سب برجیاں۔ چیا مے تو انہوں نے ایک پراپورڈ درخت میں تھونک دیا جس ہر مسيح ري فارابجيل" برے حوف من المعاقا۔ بل من این مرے میں واپس آکر عالمیان نے اپنے دم ان ہاتھوں کو سرے اور اٹھا تا ہے اور ہاتھ میں واروروب میں سے ایک برا باکس تکالا اور اس میں موجود سف في القد عي كاروز كونكل كرجلاديا-كاروزاس نے رعگ برنے دھاكوں من يروكر شفل كاك ميس كمركى كے مامنے لكے درخت سے باتد صنے

فيعاع وتمبر 237<sup>2014</sup>

و حوکے کے لئے وہاں اسٹے دن اصلی مجسمہ رکھاگیا تھا۔ اس دن مجتے کی جگہ سینٹرز اسٹوڈ تنس ہیں سے ایک نے مجتے کاببروپ دل کر مجتمے کے انداز میں خود کووہاں کھڑا کرلیا۔ بھی وہ گزر نے والوں کے آگے ہاتھ کرکے ہائے کہتا بھی تھوڑی پر سے ہاتھ اٹھاکر بال تھیک کرنے لگنا اور بھی ہاتھ سے اپنی جمائی روکنا اور مجھی گزرنے والے کو "ہاؤ" کمہ کرڈرادیا۔

جی مرد سے وہ ہو ہمہ مردر ارہا۔ کی مردر دل لڑکیاں پوری جان سے چلاتی ہوئی پائی گئی تھیں۔ ان میں سے آیک امرحہ بھی تھی۔ وہ بس بے ہوش ہوتے ہوتے بچی تھی۔ ا

جتن زياده ذاق يونى مس كئے جارے تھے اس زيان بالزمس كي جارب تصراب الكنداق كي بازكشت یونی تک آئی کہ عالمیان اینے کمرے کولاک کرنا بھول کیا تھا۔ یہ وہ فاش غلطی ہوتی ہے جو بورے تعلیمی دورانسے کے دوران کی بھی اسٹوونٹ کو مرکر بھی ميں لن چاہد جب تك اے احماس مواكد وہ كمره كملا بحور آياب- تحوري در بو چى تقى-اس كا سارا سلان اس کابیر مروری کری کرے جوتے تيميوز تك بال كان من ركع تصاوران يريرائز الك لك يك تف اس كردوور عوالي شرث اور برفيوم تو بك بحى عكم تصراس ون بهت سے استوہ مس مرے لاک مرنا بھول سے تھے۔ كيونكدوه رات كو تعيك سوسير بالشق اوراس لئے سونسیں مائے تھے کہ رات کے فاٹر الارم بجے لگا۔ سب بڑیواکر اٹھے اور کموں سے باہر بھاکے ای دوران بكل بند موكل- كرتي يزت جبوه سبابر نکلے تو کوریڈور میں بھرے کئی سو غبارے جن میں کی دھک اندھیرااور ایک دو سرے کے مصحكه خيزجي تغااورالمناك بمي ساتمة

ایک دوسرے بر گرتے دہ زخی بھی ہو گئے۔عالمیان کی ناک برچوٹ آئی اور اسے ناک پر بینڈی لگاتے کانی مظر دکھ لینے والے اسٹوڈنس بھکل ای چین دیاتے ہیں کہ جوکران کی طرف متوجہ نہ ہوجاتے اور خورس بھاگئے کی قوت بیدار کرتے وہ النے پیرول بھاگتے ہی ہیں کہ عین ان کے پیچے سے دو سراجو کر نمودار ہو اے جس کے ہتھوڑے سے خون ٹیک رہا ہو ا ہے۔ آلے اور پیچے والے دونوں جو کرز ''خرخر' کی آوازیں نکالتے 'ان کی کھوپڑیوں کانشانہ لیتے بھا کئے والوں کی طرف لیکتے ہیں 'جبکہ میسراجو کر قبضے لگا آپ والوں کی طرف لیکتے ہیں 'جبکہ میسراجو کر قبضے لگا آپ مارہ بھا آ ماحول کو مزید خوف ناک بنے میں معاون شاہت ہو آجیل دری کرنے لگا ہے۔

سرک اسٹوڈ نٹس کی چیوں سے کونج اشتی ہے۔
خاص کر تب تو مزای آجا ہے جب ان ٹولوں میں بڑی
تعداد لڑکوں کی ہوتی ہے۔ بورا ما چسٹریل جا ہے۔
آگر آگروہ چھے بیچھے "مبشور ڈامار جو کرنے۔"
برانک سیزن آن ہے۔ سینٹرز فارم میں آھے ہیں۔
"دی کلون کر" ہے عملی نداق کی ابتدا کردی گئے ہیں۔
اشیں آفیشلی مجی نہ مدکا جائے۔

عالیان کارل سائی اور شاہ دیز نے اس ڈراے کی پہلی قسط سڑک پر چھپ کردیکھی اور ہنس ہنس کر ان کے پیٹ میں درد ہوگیا تھا۔ انہیں اس برانک کی خبر سلے ہے ہی مل چکی تھی۔ کارل نے توب شک سوچا تھا کہ ایک جو کروہ بھی بن جائے 'لیکن عالیان نے اسے روک دیا۔ ''ہم اپنے وقت پر کریں سے ۔''

ین لائبری جانے والے رائے میں آیک معوف جگہ آیک محمد کوادیکا گیا جس کے آیک معمد کوادیکا گیا جس کے آیک ہاتھ میں کتاب می اور دو سرا ہاتھ نموزی پر تعلہ پھر آیک ون ایسا ہوا کہ جو کوئی اس مجتبے کے قریب سے گزر آبادر سرر کتاب پڑنے کی صورت میں جھے لیٹ کردیکا تو دو میں ہارٹ انیک اس کے جسم کے آباد میں ہوجاتے کوئکہ ان کی پشت پر کھڑا وہی مجسمہ انہیں ہوجاتے کوئکہ ان کی پشت پر کھڑا وہی مجسمہ انہیں مراکز اس کے لئے ہاتھ بردھا رہا ہو آباد مسکر اکر ہائے کے لئے ہاتھ بردھا رہا ہو آباد مسکر اکر ہائے کے لئے ہاتھ بردھا

ابنادشعاع وسمبر 238 2014

چاکلیٹ اس کے آھے کی جوامرحہ نے فورا " لے لی اور محول كرايك برى بائيك لي آخ تحوداس كامند صابن مرخسای اور نجانے کس کس چزے بحر گیا۔ اس کے بونٹ دانان وانت اور تھوڑی کا کچھ حصہ سرخ ہو چکے تھے۔اس نے عالمیان کود یکھاتواس کابھی يى حال تفا-ده اتا بنى اتا بنى كداس كى أتحصي يانى

"دو بھوکے۔" اس نے اس کے پاس جاکر اشارے سے ای اور اس کی طرف اشارہ کیا اور بی موئی صابن ٹوئیٹ اس کے آگے کی جو اوپر نیجے سے چاكليث من دولي موئي تھي- موئينين ... ميري طرف ے ۔۔ اے بھی کھالو۔ "ہنی کے دوران وہ بھنکل

ورتم مانویا نه مانوعالیان جم دونوں ایک جیسے ہیں۔

اورتم به بھی ان لوک دنیام کوئی تم ساہے اور نہ بی مجھ ساد "وه چانی کی کریا کی طرح سرمنکا کر کمه کی-

جوجوے ورخواست کرکے اس نے عالیان کا ایک الميج بنواليا تفااوراب دويه المجيج عاليان كودي جاربي تھی کیے کہ کریہ اس نے کئی ہفتوں کی محنت کے بیعد اس كے لئے بنايا ہے۔ جبكہ وہ توسيب ايسے بناتي تھى كهياشين چاناتفاكه بيه سريراكي دم والي كركث كي كيند ہے یا شیس کا۔ یا گیند کی شکل کی گوئی دو سری چنے۔ بسوه كجيم بحى مو تاسيب نه مو تا

آخرى كلاس كے كروہ باہر تكلاى تقا-اس نے المجيج باته من بكر ركما تفا- يوني من آسياس معمول سب باہری ہوں۔وہ عالمیان سے ذرای دور بی تھی کہ ان ہی دنوں یوئی میں نوئیٹ بہت عام آس یاس تھلے ہوئے جلتے اسٹوڈ نئس نے منہ سے یک مو كئي تحى - خاص كرسينترز بهت فياض مو كئة تص اواز رويو تك طرز كاماؤيد نكالا ماؤيد او نجاجي تعا

شرم ی آنی- یمی رانگ از کیوں سے بال میں بھی ہوا تقا اور مینی شاہرین کا کمنا تھا کہ پٹاخوں اور اڑکیوں ک چیوں نے ہال کی عمارت کو زمین سے چند فث اور الملف كا ريكارة بهي بنايا تعا- ايها مونا مكن بي

لاتعداد يرانك كالزى مئيس-ايك كال داوا كوبعى موصول ہوئی کہ امرحہ نے آیک عیمائی اوے سے رجسرمين كرلى ب- داداكي صحب الحيي تقى-ورنه انسيس سيتال جانے سے كوئى نەردك يا ما-امرحه كے لتے دادا کو بہ سمجمانا محل ہو گیاکہ بہ سینراؤکوں کی شرارت ہے اور مجھ نمیں۔ لیکن دادا لیقین کرنے کو تيارى نسين تصرورا كے يا كو بتايا كياك ورا ماسك پن کرچاتو کی نوک بر ما چسٹروالوں کولوشتے ہوئے کئ بارديكمي كئے ہے اور آردى ميركو كال كئي كم عاليان نے ہل کی بلڈنگ سے کود کرخود کشی کرنے کی کوشش کی

انگلش ڈیمار ممنٹ کے سینٹرزنے ایک وان سو رنگ رجائے فض ایک مصری ازگ امرحد بی معی اور اس في التالمبادوياليا تفاكد سب اس دوية الجمه كر كرنے كا وراما كرتے يائے كے اور آرث و بار منت کے سینرز نے یونی کے مضمور وہن اور مجمد زیادہ ی مصحکہ خیز مسم کے اسٹود نشس کی تجیب غریب تصوری و بارشند می آورال کی تھی کہ ساری بوئی المر آئی تھی۔ اِن تصویروں کو دیکھنے کے ليك ان ميس كارل "تأكماني بلا" نامي بوسركي صورت سب سے زیادہ دیکھا گیا۔وہ تو "ہارٹ بریکر" يوسٹركوبى ديمن ربي- تصوير من عاليان كي آنكھيں بينيكي تھيں ر چر بھی اے اچی لگ رہی تھیں۔ اس نے اس سے زیادہ ہی اسٹوڈ تس مثل رہے تھے۔فارغ فارغ بوسٹر کی ایک کالی حاصل کرلی اور اینے یاس محفوظ سے مچیلے ہوئے سے جیسے بوٹی کے اندر کوئی بنہ ہو

وروس می بھیے اسکیاں سے گزرتی سارونے اور سرمی بھی بھیے اسپیکرزے نکل رہاہو۔

ابند شعاع وسمبر 2014 (239 الله

كردن مورى ميسي كحدد يكماى ميس ایکشن آن کی ایک اور نوردار کونے اور ویول کی وحك چوكور خاف محون كى شكل اختيار كريك تص دور دور تک ایک دو سرے سے جڑا محقی جال بنا نظر آنے لگا۔ کئی سواسٹوو تش اب کئی بزار ہو چکے تصب و آست آست اس من شال موت جارب تصديف ك كون كميرول ال كرانهول فيقيا "اس ک مشت کی متی۔ كارل دور عاماتا موا آيا اورايك محوني ديم كودكيا-ايابى دومراان استووتس في كياجواس كوني جال عام كور عص البيس وانظار تعااس "زيروون تو كون أو الشيخ و كس-" اسبارده كموے إلى جمورے بهمات كرے اب وہ دائوں کی شکل اختیار کر بھے تھے۔ لاتحداد وائول كياليسائه جرعوائول كي "افي وكس كي كام الس ريوث نائم" آوازی اور اور بلند مولئیں- باتھ چھوڑے موے اور مر برائے ملے ے بوے دائرے بن عالمان امرحه أيك وائر عن أسط فضاور كامل المائن روون الم " آوازی بیرول ک د مکے کے ساتھ کونے رہی تھیں اور محرانبوں نے ان کے کرد کول کول کھومنا شروع کردیا۔ فوتی مارچ کرنے کے اندازم ... كى يروفسرز بحى آيكے تصاور دين كو بھى آتارا۔ سینئرزی توازوں کے علاوہ ہرکوئی خاموش رہتا عابتا تعادوه كى بزارت اورجس انداز عدويرب كررب تصوره قابل محسين تقلدان كى ريسرسل كى

ار تی از تی خبری ان تک پیچی تھیں۔
We are Champions

ان کے گردگول کول مارچ کرتے انہوں نے اپنی
آواز کو ایک ساتھ ملا کر گانا شروع کیا۔ انہوں نے
کامیاب ریسرسل کی تھی۔ ان کی تواز کورس میں

"زيروسدون توسدزيروون توس امرحہ اور امرحہ میں دوسرے چونک کر ادھرادھ ويمي كل بهت تيزاور مرتب آواز مي-"زيروون فيداشارث ساؤيم ايكشن آن-" فجول كى طرح برزمن برمارے كے اور جوجمال كمرًا تما وه ويس كمرًا موكيا- جلم فرين كل سو استووتش يكى سومخلف اندازيس امرحه اور عالمان جيے دوسرے اسٹوونس سرامحا الفاكراردكردد يمي كك دور دور تك يى منظرتا يو اسل من ان ك ورميان جواسل نميس من و اڑے کینے کوے تھے کلان کے کر تھے ومرم استود تش ای ای جکد کوے ہو کریہ مظرد محضے لکے وور وور تک بیاساکن انسانی مجتبے امرحه دولؤكيول اوراك لاك كيك ورميان ميننى كمرى متى عاليان يا في الركول من كمرا كمرا تعلم محصن من وقت ندلگا بوے ساتے بر مجم ہونے جارہا ہے۔ محدوت الياسي كزركيا ببياني كاندر اي آخرى كلاسز لے كردوسرے اسٹود تس بھى نكل آئے تورويو تك آواز پركو كى-وی کام اے اسل ایکٹن آن-" کوئی کھوم کیا تھی نے سر محمالیا تھی نے پیر کسی نے ہاتھ اور کوئی جمک کیا اور وہ بی مدیو تک علی میں وعل محت جے روبوش رک رک کر بھاگ رہ ہوں۔ اور مجرا کلے ایکن پر انہوں نے ایک ایک ووسرے کے ہاتھ کار لئے اور چوکور خانوں کی شکل

وس سے بینے روبوس راس رہائی۔ ہوں۔ اور پھرا کے ایکن پر انہوں نے ایک آیک ورم رہائی۔ ایک ایک دوسرے کے ہاتھ بکڑ لئے اور چوکور خانوں کی شکل اختیار کرکئے اور ان چوکور خانوں ہیں جو نیئرز آگئے۔ عالمیان اور امرحہ آ ہے مائے کے خانوں ہیں ہے۔ انہوں ہے میں ہے۔ میں ہوائی ہوں۔ "امرحہ نے خوشی سے اسے آوادی۔ غیر اراوی طور پر عالمیان نے فورا "کردن موڈ کر ویکھا وہ اپنے موبا کل سے ویڈ لوینارہا تھا۔ ویکھا وہ اپنے موبا کل سے ویڈ لوینارہا تھا۔ میں بھرارے کئے کھے لائی ہوں۔ "اس نے ہاتھ میں بھرے اسے کے کھالاتی ہوں۔ "اس نے ہاتھ میں بھرے اسے کے کھالاتی ہوں۔ "اس نے ہاتھ میں بھرے اسے کے کھالاتی ہوں۔ "اس نے ہاتھ میں بھرے اسے کے کھالاتی ہوں۔ "اس نے ہاتھ میں بھرے اسکیج کو اہرا کر کہا۔ عالمیان نے واپس ایے

اور امرحه كويه رئيوث اس كتي بحى زياده اجمالكاكه اس نے ایک بی دائرے میں خود کو اور عالمیان کو کھڑے ملا \_ كاش ايے دائرے روز بني \_ اور چر بھى نہ

سننرزنے ایک پارٹی کا اہتمام کیا تھا جو ایک اسٹوونٹ کے مرکے لان میں موری می امرحہ آچکی تھی۔وبرانے کما تھاوہ دیرے آئے گی۔البتہ کامل دہاں پہلے سے موجود تھا۔عالیان بھی کمیں نظر ميس آرما تفا-يارتي عي سب تاريل بي تفا-بس تين چرى دراى ابنارى سى-"دونى سىنى شركى-" جنہیں تین اسٹود تس نے بین رکھا تھا۔ مختلف نظر آنے کے لئے یا ابون کویادگارینانے کے لئے روئی کی کول کول کیندوں کوسی کر شرث کی صورت دی گئی محى بعول ان كائي طرز كاليك مختلف بسناوا المحالوي لكريج بن-"امرحداس طرف ويكف ے اجتناب کردہی محی کہ محراس کی ہمی میں رکنی تھی۔ایک لڑی آئی اس کے پاس اے ابی لپ اسٹک

واسے تعوثی درے لیے پاو مس ابھی آئی اینا ياؤج كميس ركه كر بعول في مول-" امرحه نے لی اسک پکڑی اور جیسے بی اوک علی۔ اے کھول کردیکھاکہ اس کاشیڈ کیماہے ملین اس میں سے شیڈ کے بچائے آک کا شعلہ نکلا۔ وہ تھیک ای دوران اس سے زرا دور شور اٹھا اسے آگ کے معطے نظر آئے ساتھ جلانے کی آوازیں۔میزوں پر ہے مشروبات ان پر اچھالے مجتے کان پر جنہوں نے رونی سے بی شرکس میں در کھی تھیں اور جن کی شرکس میں آگ بھڑک اسمی سی- تیوں بری طرح سے الحقل رب من المحاجامان كامر موكما تفايارتي من-آك بجمادي في ليكن بيه أك ان كي شركس مي

نے۔ "کارل نے امرحہ کی طرف اشارہ کیا۔

وه كاربين سدودول عاربين

ايكشن رى لود نها الشف اسل كول دائرول من محوضة وہ رک محصد ان کا رک جانے کا عمل قائل واو تھا۔ وايكشن رى لودوسايكش أن-"

وائروں سے باہر نکلے کھڑے سینٹرزنے وائروں کے ورمیان میں آکر بوے بوے غبارے چھوڑے اور جیے بی وہ تموڑے اور اٹھے انہیں فائر کرکے بھوڑویا

وہ اور بلند آوازے گانے لگے ساتھ تالیاں بجائے لکے اور داستان کونے اپنا پین اور ڈائری بیک میں رکھ کریک کراس کیا اور بھاک کروائرے بنانے والول ميں شموليت اختيار كى اور آواز كے ساتھ آواز

فباري جو فضامي بموث تصانب تكلى افشال بھرنے کی۔ سنری سز سرخ پیلی ہردنگ کی۔ ان کے بالوں اور سرول برسدان کے ہاتھوں اور جروں

امرحه نے ہاتھ میں پکڑا اسکیج کھول کر پھیلالیا۔ افشال اس يركرنے كى۔اس نے اے افشال سے بمك جانے دیا مخود كو بھی۔

مرجود ع كيا رنك كيا ... كاش تاليول كي كونج قدموں کی دھک اور گانے کے بول مھی ختم نہ ہوں۔ كاش فضا من بمرى افشال بهى سمينى نه جائے اور كاش كوئى جادوكر كمال كر دكھائے وہ وقت كو تھمرا

ما چسٹر یونیورش کو بیدیاد رکھنا بڑے گا۔ جاتے ہوئے سینٹرزنے اسے کیما خراج پیش کیا تھا۔ رہ جانے والول کی آ تھول میں تی آنے میں وقت نہ لگا۔ وائروں میں مقیر اسٹوڈ تس نے اسے اعزاز مجهدان كم لقر وكاتاكل انس ووزانه لكا-

لهنامه شعاع وسمبر 2014 2411

محثیاالزام ر۔"

د شرمندگی تو ہونی جاہیے نا امرد!" کارل اور
سجیدہ ہوگیا۔
د جس کمی اور نے بچھے آگ لگاتے دیکھا ہے وہ
بتائے؟" امرد نے سب کے سجیدہ چروں کی طرف
د کیو کر ہو چھا۔
د کیو کر ہو چھا۔
د بیو بھی ہوا ہے جانے دیں 'لیکن امرد ! حہیں
ایسانہیں کرنا جا سے تھا۔" ایرتی ہوسٹ نے قدرے
ایسانہیں کرنا جا سے تھا۔" ایرتی ہوسٹ نے قدرے

درجو بھی ہوائے جائے دیں بھین امرحہ! مہیں ایبانمیں کرناچاہیے تھا۔"پارٹی ہوسٹ نے قدرے اسف سے کہا۔ امرحہ اسے دیمیتی رہ گئی "تم میری بے عزتی

مررہ اسے وقع کی اور کی ہے جوی ہے ہری کررہے ہوئم کارل کی بات کا۔" "بات کارل کی شیں ان لوگوں کی جان کی ہے 'جھے اچھاشیں لگائم نے یہ کیا۔"

" جب مِن نے کچھ کیا ہی تہیں۔ تم دونوں کے ہوئے ہو۔" "میرا خیال ہے ہمیں بات ختم کردی جاہیے۔" " میرا خیال ہے ہمیں بات ختم کردی جاہیے۔"

یارٹی شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہوگئ کین آلی مرارتیں برے نقصان کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہیں امرحہ۔" سینٹر لڑکی سامہ نے افسوس سے سرملاتے ہوئے کما۔

ان سب کی تظرون میں طامت اور افسوس تھا۔
اس کاول بھر آبا۔ان سب سے اس کی گفتی انجی ہائے
ہیاو تھی پھر بھی وہ کارل کی بات کا تھین کررہے تھے۔
ایک صرف لا سراس کے ہاتھ میں تھا اور ان کے پاس
کیا جوت تھا۔ امرحہ کی آنکھیں ڈبڈیا گئیں۔اسے یہ
خیال بھی آبا تھا کہ وہ سب نداق کررہے ہوں گے۔
لیکن ان کی شرف میں آگ کی تھی احول کوائی دے
رہا تھا کہ وہ فداق نہیں کررہے اور وہ اس پرشک

المسلم ا

"برونت زاق کاونت نهی ہو آکارل!" امرحہ
نے بہت بخت اندازے کہا۔ احول بہت سجیدہ ہوچکا
تھاان تینوں کو فرسٹ ایڈ کے لیے اندر لے جایا گیا تھا۔
ساری ارٹی کا احول بدل چکا تھااس پر کارل کا بیڈاق۔
درلین کم نے زاق میں نہیں سجیدگ ہے بیہ حرکت
کی۔؟ امرحہ کی سجیدگی دیکھ لی آپ نے "کارل نے
سب بوچھا۔
سب بوچھا۔
درجمہ مردا سال میں مجھ کیا ضورت تھی ہے۔

"جموت بول رہاہے ہے۔ مجھے کیا ضرورت تھی ہے سب کرنے کی۔"امرحہ نے دیکھا سینٹرز کے موڈ ایک دم سے مدل گئے۔

وسیں نے خودد کھا ہے اسے آگ لگاتے اس کے ہاتھ میں لائٹر بھی ہے۔" کارل فراق کے موڈ میں قطعا "شیں تقا۔

"به حرکت صرف تم کریجے ہو۔"امرحہ بھی **زا**ق نہیں کررہی تھی۔ میں کررہی تھی۔

''دلیکن آس بارتم نے کی۔ انتہائی فضول حرکت امرحہ۔ بہت فضول!'' ''الیے کام میں نمیں تم کرتے ہو' یہ لا کٹر ججھے اس

"ایسے کام میں سیں تم کرتے ہوئیدلا کٹر بجھے اس نے بکڑایا۔" کہد کراس نے لڑکی کی طاش میں آس پاس نظردو ڈائی لیکن دووال نہیں تھی۔ "کسنے؟"کامل پوچھ رہاتھا۔

الميك الركاف في البود يمال نسي -" "ده يس ب و تم بو-"

"وہ تم ہو۔" امرحہ کو تیز آوازے چلانابڑا۔"سب جانے ہیں ایسے کام مرف تم کرتے ہو۔"

" مخیک ہے۔ میں اُنا ہوں اس لیے اس بارتم نے یہ حرکت کی ' اکہ سب مجھ پر الزام لگا ئیں 'تم نے مجھے حک کرنے کے لیے انہیں جلانا چاہا۔ ایس جان لیوا حرکتی میں نے بھی نہیں کیں ۔ "

''توغم جھے پر بھی کیے الزام نگا کتے ہو۔ یہاں اور می تولوگ ہیں۔''اس کی آوازاور تیزہوگئ۔ ''کیونکہ میں نے خود تنہیں دیکھا ہے اور میرادعوا

> ے کچھ اور لوگوں نے بھی تنہیں دیکھا ہوگا۔" "جمہ من ان جمہر بنس بھی نہیں ہے۔"

"جعوث غلط مجمع تو بنى جمى نيس آرى اي

ابناد شعاع وسمبر 2014 242

امرحه- ليكن وه كمال بجواس كى روتى صورت ير بس میں کا تعادہ جو میں اس کے سامنے آبیشا تعا۔ جس مردى أعمول كوات قريب اس في كليار و کھا تھا۔ توکیاوہ ابتدا تھی۔وہ اس کے رونے پر فدا ہوا تفادوه اس رو تاسي و مجد سكا تفاريد سب اس اب كول معلوم بوروا باس فيلك كول نيس سوجاكم ابتداكمال سے بولی حی-

وفت ایک سرویا ہے میں دعوی کرایک نے سوائك من مارے سامنے آكمزا مو اے اس كا بر سوانگ ہمیں محفوظ کر ماہے نامحفوظ۔وقت ایک ظالم

بسرويا --آخرى ليحول مي عاليان بارثي من آچكافغالال اس آخرى ليحول مي عاليان بارثي من أخلافها الله اس نے محسوس کرلیا تھا۔ اور وہ اس میں غلط سیس ہوسکتی محی اور اگر اب مجی ده دها اس ار کردونا شروع کردے کی توکیاوہ اس کے عین سامنے آبیٹے گا۔کیااس کی صورت سے لے گاکہ وہ اب بھی اس کے ساتھ رونے

کوتیارہے۔ عالمیان نے آخری مظرد کھ لیا تھا اس کی ڈیڈیائی آنكهوں كااور ديكي كرفورا" انى نظريں چيرلى تھيں آكر ودايبانه كرمانواس كياس أس كيس سامن جاكموا ہو آ۔ اور یہ تعیک نہ ہو آ کیونکہ کل رات ہی تواس فاركر مث كالفاظ البينة أن من تعش كي تقي وميس بررات اس سے تفرت كرنے كاعمد د براكر سوتی ہوں میں ہر میج اس عمد کو توڑتے ہوئے استحتی مول دنیامی بریاری کاعلاج موگامیت کانسیسی جل محبت ایک باری ہے اس صورت میں جب ب فتم ہونے میں بنہ آئے اور حتم کردے اور وہ خود ختم ہونا نہیں جاہتا تھا وہ اس بے لگام مذبے کو حتم کرنا جاہتا تھا وہ بے قاعدہ مار کریث کی

ڈائراں بڑھے لگا تھا بھی ورد کے احماس سے بڑھنے وہ ضرور جانے والوں کو معاف کردے گی۔ لیکن سے ڈر آرہا تھا۔ پہلے وہ ان لفظول کواین ول پر کتندہ الهيس بهي بين بتاسكي كه انهول نے اسے اس كريها تفاجن لفظوں كو كى نے رد كيے جانے كے كرب کیفیت کا شکار کروا ہے۔ وہی پارٹی ہے وہی سے کشید کیا تعلد بیام لفظ نمیں تے ہودہ احمامات تے جنہیں لیے کوئی مرحکا تھا۔عالمان ارکریٹ کواب

كر مرجا آنو-"اس كى آئلسين چىلك جانے كے قريب ومیں نے بھی تہیں آگ لگاتے دیکھا ہے امرد!"جيك في اي ميثاني ركزت موسع كما امرد نے جیک کو بے بھٹن سے دیکھا "کیاتم سب مرے ماتھ رائک کردے ہو؟" "رِانك وتم ن كردكهايا-"جيك فراسكما اور جیک کے اس انداز پر اس کی آنکھیں چھلک يرس أنسوبه فك اليصافول من ربخ كالوكي جواز نتيس مه كياتفااب الميراخيال مجعيال عطي جانا جاسي

وہ مر کرجانے کی اسے اب یہ امید سیس رہی ملی کہ کوئی اے آوازدے کر مدے گا کین جیک کی آواز

مم ایے نمیں جاسکتیں امرد۔!" اليول؟ تم يوليس بلوانا جائے ہو؟"اس نے تلخی

الو مراور بعرال كن بميرى؟ "نبيس صرف النابتاناب كه تمهاري روتي صورت دعمے بغیرہم میں کوئی بھی یمال سے جانا سی جاہتا تقادہ روئی کے بعالو بھی۔"جیک نے اتھ سے ایک طرف اشارہ کیا۔ تینوں بھالونی شرکس میں ہے تھنے كمزعوانت يكل ريست كارل نے آنك دبائى دوائس ميرى مدحا سے تھى اور من انهين انكار نهين كرسكا-" امرحه ان سب كو ومليدري تفي-

"آخر برحابے میں مارے یاس کھ تو اثاثہ ہونا علمي- المين معاف كرديا-اور جميل يعين بي تم

اسٹوڈ تس وی ماحول وی برانک اور ان کا شکاروہی

💨 اہنامہ شعاع وسمبر 2014 243

اس نے کہا۔ دعیں تم سب کو تمہاری عادتوں سمیت یا در کھوں

گام ملام ہے کیے بحول سکا ہوں کہ کیے تم سب نے
ابن ابن برتھ و نے بارٹیز میں ایک ایک بوئڈ کے کیک
سے ساتھ سر اسٹوو تش کے بیٹ بھرے اور پھرا را
ارا کر اسے کرینڈ برتھ و نے بارٹی کا نام بھی دینے
رہے تم میں سے اکثر نے جب بھی بچھے نوئیٹ دی۔
میرے ہی ساتھ بیٹھ کر' ساتھ ساتھ کھا کردی' یعنی
آدھی اور جب بھی والیس لی پوری لی۔ اسے خالی والٹ
میرے کئے رہے اور میں نے ترس کھایا بھی اور جب
جب میں نے اپنا خالی والٹ تہمارے آگے کیاؤ تم نے
جب میں نے اپنا خالی والٹ تہمارے آگے کیاؤ تم نے
مندینایا وہ بھی دی مک جنتا برطا اور ہرا۔"

عالیان کے بعد میں کھڑی ہوئی میزر تقریر کے لیے اس کے بعد اور اس کے ساتھ میرائی نام آنا جاہیے نا۔اور میںنے کہا۔

دیجے میں سمیٹ لینے کا ہنر ہوتا تو تم سب کو چھوٹے چھوٹے بوئے بناگرایک ڈے میں سمیٹ کر اپنے ساتھ رکھ لیتی کمیں جانے نہ دی ہے۔ "میری اس بات پر سب نے بہت بالیاں بجائمیں۔ اور سائی۔ وہ بورے دو منٹ تک کھڑارو تارہائی جگہ کارل نے تقریمی

تقریری۔ دفیں نے ایک تاب لکھ لی ہے جس میں تم سب کے راز عمیاں کیے گئے ہیں۔ جاتے جاتے اور کتاب میں ہزار ہونڈ میرے پاس جمع کرواتے جاتا اور کتاب میں سے اپنا نام اور راز کٹواتے جاتا ورنہ چند سالوں بعد اخبارات کی سرخیاں بنے طلاقیں لینے اور دیوالیہ ہونے کے لیے تیار ہوجاتا۔ "

شرید نیک تمنائیں۔ سائی ان بھیں کارل۔ میں نے عالمیان کو اسکیج نہیں دیا تعاد آگیزامز کی تیاری کے دوران میں علی مجمد میں کی باراس کے پاس سے جاکریک آئی کید سوچ کرکہ شایدوہ اب سیٹ ہوجا ماہو۔اوراس کارزلٹ فراب ہوجائے کیونکہ ہر به دُارُوال پڑھے متاتھا۔

ت ان ان کی دُارُی کا ایک صفحہ اسم کی دُارُی کا ایک صفحہ

وہ سب چلے گئے 'اپنے ساتھ وقت کو لیے اور اس وقت کی ہر یاد کو بھی۔ دنیا کے مختلف کونوں ہیں مجھرنے 'مجمی دوبارہ نہ ملئے' میوزک بارز' کلب اور کینٹین میں مل بیٹھ کرفٹبل میچ دیکھنے والے اب گھروں کی خاموتی میں دیکھاکریں کے۔ میزوں پرچڑھ کرجیت کا جشن منانے والے تحد موں پر دوستوں کو اٹھاکر ہا' ہو کرنے والے اب ایسی حرکتوں کو بچکانہ مجھیں ہے۔

کاروں کی رئیں لگانے والے میوزک کنسرس کی گئوں کے لیے بھال دو ڈکرنے والے کورا ہفتہ ویک اینڈ کا انظار کرنے والے کم مصنے کھرچانے والے نام بوائے اور بار بار بلانے پر بھی گھرنہ جانے والے نام کشر زاور سیرٹ موسمائی کے سبھی جیٹ کی بروس لی۔ سیسب جلے جا کی اور کسی اواس شام سڑک کنارے بیٹے کی میں کسی کا انظار جلتے دریا کے کنارے بیٹے کی خیم کسی کا انظار کرتے یا آتش وال کے قریب بیٹھ کریونے و شی پر نی کا کرتے یا آتش وال کے قریب بیٹھ کریونے و شی پر نی کو کا کرتے یا آتش وال کے قریب بیٹھ کریونے و سی پر نی کا کرتے ہیں کسی کا انظار کرتے یا آتش وال کے قریب بیٹھ کریونے و سی پر نی کرتے و قت کو سوچ کراواس ہو جایا کریں گے۔

اس پارٹی میں سبنے ایک ایک منٹ کی تقریر کی میں۔ سب پہلے ویرائے ان کے لیے ایک الودائی روی گانا گایا۔ میں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیں اور دور جار کھڑی ہوئی اس کے لیے جو تاہد ہوگا کہ میں نے لئی میں نے لئی میں نے دل میں چھیار کمی تھی اب وہ باہر بھی آنے گئی تھی اور بچھے اس پر کوئی افسوس نہیں تھا۔

میں نے جو اس پر کوئی افسوس نہیں تھا۔

وہ ان میں سے چند آیک کو الو نہیں بنا کا تھا کیو تکہ باقی وہ ان میں سے چند آیک کو الو نہیں بنا کا تھا کیو تکہ باقی الوکس نے جاہا کہ وہ بس پولٹانی رہے۔

الوکس نے جی کما اور میں نے جاہا کہ وہ بس پولٹانی رہے۔

ہرت کچھے کما اور میں نے جاہا کہ وہ بس پولٹانی رہے۔

المارشعاع ومبر 2014 2014

ہونے کا مطلب جان لیا۔ وہ اچھل رہا تھا' ان کے ماتھ گارہاتھا اے سرکو جھنگ رہاتھا۔ میں نے اس مظر کو تصور می جار کیا اور خود کواس کی آنکھوں کے قریب کرے اس کی آجھوں پر پکوں پر پھونک ماری اورافتال كو مقبلي من قيد كرليا اور جرائي بورول = اس کی پیکوں کوچھو کرمیں نے وہ افشال سمیٹ لی۔ میں نے معی بند کرلی۔ میری پشت پر بزاروں سوال جی چھماڑرے تھے واویلام ارب تھے لیکن میں نے کی کو نہیں سا۔ میری معنی کو کھول کر میری افشال چرائے جانے کی متاب کوئی نمیں کرسے گا۔

وه ویڈیو بتانے میں معموف تعااور میں آ محصول کی بلوں ہے اس کی تصوریں لینے مں۔ مجھے کھے خر میں محی کہ میرے آس یاس کیا ہورہا ہے۔اور مجھے اس سے مطلب بھی نمیں تا۔ میں اسے چد بار مانکل ہے کرا چی ہوں میراخیال ہے یہ صرف انفال بالكن ويكيف والول كاماناب كرو مصرف انفاق توسيس مماس بروضاحت سيس دول كي- مساب وضاحتوں سے بچتا جاہتی ہوں میری کلاس فیلوٹریسا کا كمناب كمسوييس أوهى خوشى نكل لتى بي اورانسان کو بوری خوشی ملتی ہی کمال ہے کہ وہ آدھی کو بھی

مس اس پر مجمی وضاحت دینا پند شیس کرول گی که ميں بارث راك جانے والے رائے يرخود كو كوراكوں ر كمتى مول اور مررات بغالت لكه كرانسي سنجال لينامس في اينامعمول كيون بنالياب عيس مجمعي مون كد انى ذات كا حاب كتاب أكر بم كمى اور \_ فكاوات بس توجيشه جواب غلط نطح بي اور خود جميس اس حساب كتاب كوكرف كي اجازت تهين دي جاتي-میں نے اب اجازت کے بغیرائی ذات کے سارے سوالات نكال كي بي اور جوايات مي "عالمان"كو تطنفيايا ب- وحكوشواره امرحه بنام عاليان" ڈائری کے ان آخری معلات تک آتے آتے ہیں نے سوچنا کم کروا ہے کیوں کہ آگر میں نے ایسا کرنا

حال میں اتا او جان کئی ہوں کہ میں اس کے لیے ایک وبال بن كى مول- سينترز اورجونيترزك چند كرويس میں ایرامزے بعد کھیاوں کے مقابلے ہوئے تھے۔ تحتى رانى كے مقابلے كے دوران عاليان اور كارل كى تحقی الف می متی اس وقت کنارے پر کھڑے میں نے خود کو تاک تک کرے یانیوں میں دوبایا تھا کور اس حالت من مجھ يربهت اعشاقات موئے تھے۔ اسٹوونٹ یونین کے لیے رضاکار بے میں نے بھی جانے والے اسٹوونش کی چیز بھی کے لیے سے جانے والے سلمان کو اکٹھا کیا تھا۔ تمامیں کیڑے محميلواستعال كي دو مرى چيزس اورنه جانے كياكيا جوده ان ساول من خریدتے رہے تے اور این ساتھ وابس شيس لے جاسكتے تصاب سلان كوجم نے نيلام كردما تقا-

اوك باؤس س اكتماكي جانے والے سلان ميں ے جمعے ایک ڈائری می جس پر "سائی کودے دی جائے "لکھا تھا۔ اور کوئی نام نسیس تھا۔ الطلح دن سائی کو دیے سے پہلے میں خود کواس کاور ق کردانی سے روک نهيس يائي- ۋائرى لكھنے والا بست بى حساس اسٹوۋنث تفاائ فرال من كرف والليتول يربهي أنسوبماك تھے۔ ڈائری کے آخری صفحات میں میں نے اپنانام ردهااوراس كے آمے مرف اتالكما تقا۔

" من نے اے روتے ہوئے دیکھا۔ وہ باربار ائی آ محصول كومسل ري تقى المجسر عدورونيا كے كئى صے میں رہے میں بھی بھی یہ ضرور سوچوں گا۔ کیاوہ دونول ایک مو گئے"

ان سطرول نے میرے اندر ساٹا بحردیا اور پھرمیرے وجودف اندرى اندرسارى ونياس جعب كرخاص كر معاشرے اور روایات عالیان عالیان کاوردکیا۔ نے کی اگر کر کھرنے کی توس نے مہوت



شروع کیاتو مجھے اپنی مفی کھولنی بڑے کی اور میری انشال ارجائے کی۔

عاليان كى ۋائرى كاصفحه:

ميرك بهت بهال سينس يوني فيلوز اوردوست جا کے بیں اور ایسا کہلی بار ہوا ہے کہ بیں سم حمیا ہوں مراما بحسر ميرى دنيا لمات آباديس اليكن اس بارجم ونیا خالی خالی لکنے کی ہے کمیا یہ سب ان کے جانے

میں نے خود کو نضول کام کرتے بھی مایا موک طلے بسول اور کارول کو گفتے او کول کے چرول برنہ جأن كيا تلافة اوران كي علف كاندازاورجونول كي بناوث پر غور کرتے جمعی بھی جھے لگتا ہے میں بے مقصد زندگی فرار دول کا اور عملی طور بر مجھ نہیں كرسكول كالمجع خودكورجوش كرنے كے ليے اما مركو یاد کرنا پڑتا ہے اور ماما مار کریٹ کا خیال آتے ہی میں کسی سزاکی کیفیت میں آجاتا ہوں۔ میرے کیے مسكراتا أسان موكيا ہے اور خوش رمنا مشكل- وه سارى چھونى چھونى كمانياں جوميں سناكر ما تھااب جھے ان سے نفرت ی کیوں ہونے کی ہے کور میں نے جو اتناعرصه خود كوماماك خطوط اور ڈائريوں سے دور ركھا اب مرونت میں اسی ردھنے یر ماکل کیوں رہا مول-كيام ان كي اورائي كيفيات كاموازنه كرناجابتا

میں ملاکی ڈائریوں سے سیق لے رہا ہوں کیوں کہ مجھےوہ شیں بناجو مااین کئی تھیں۔وہ مزور تھیں میں بھی ممرور ہول ملین کسی کو تو ہمت د کھائی ہی ہڑے گی ان جذبوں کے سامنے جو ہم ای مصلیوں میں بحر کر، محشول کے بل جل کر کی کے قدموں میں محماور کر چکے ہوتے ہیں۔ میں خود کو جبور بھی یا تا ہوں اور پابند بھی میں دو حصول ميں بنا ہوا ہول اگر مجھے أيك يرسكون زندكى

كزارنى ب توجي دونول حصول كوايك كرنابو كاتو بمر مجھے درا کو ہال کر دینا جاہیے تھا روس دیکھنے کے لے۔ اس کاروس اجمائی ہوگا۔ اس کی طرح۔ اور مجھے زندگی کو اور زیادہ جوش سے جینا ہوگا ماکہ بے خودی بچھے ہرانہ دے۔

المزامز كے بعديس روس جانا جائى تھى۔ مجھے إلا ے مناتھا برف ریسلنا تھا الین ساری تاری کرتے بھی میں نہیں گئے ۔۔ میں بھی کیوں نہیں گئی۔۔ میرا خیال ہے عالیان ہال کمہ دیتا تو اب ہم دونوں بوس بیشے ہوتے۔ اس نے کما ابھی دہ روس ریمنا نسیں عابتا ، محک ب جرس نے بھی ایناسان کول را۔ مجھے اپنے آس اس کے لوگوں سے محبت کرنی بھی آتی ہے اور ان کا خیال رکھنا بھی اس کیے میں عالمیان کا بت خیال رکھ رہی ہول کیوں کہ میرے خیال میں بورى دنيا من اس وقت أيك اسى عى سب سے زيادہ توجه کی ضرورت ہے۔

امرحه نے جو ڈائری مجھے دی۔ اے بڑھ کرس کی راتیں سو سیں سکا۔ وہ ایک ایسے اسٹوونٹ کے احساسات سے بھری ہوئی تھی جو کئی سالوں تک ب فيعله كرفي من ناكام رما تفاكه اسواني دوست محبت ہے ا مرف لگافت لڑی اس کے ملک میں اس ك آبائي شريس اس ك كرك ما مندوا لے كويس رہتی تھی۔ایک رات اے اوک اوس میں اڑی کی اجاتك موت كي اطلاع موصول موتى الركى كوماغ كى س بیٹ چی تھی مراسے فیملہ کرنے میں آسانی ہوگئ کہ ''اب وہ اس کے بغیرایے زندہ ہے جیے اس ك ساته على مرجكاب" كي نصل صرف والحي مدائي كما تعول بى طياتے بى اس سے سلے خروولى ب نہ احمال ۔۔ اور میں بہت سے لوکوں کو یہ احمال دلانے کی کوسٹش کررہا ہوں کہ تھیک تھیک وہ تحرر

اہندشعاع دسمبر 2014 246

وروجموا مجه سے کیا ہوجمنا ہے۔ جس وقت میں تسارےیاں آئی تھی اس وقت تمنے کافی کیے ہزار دو بزاركي في ركم تقي وه توس حوصله مند سي جو تمارے انداز اور لب ولیج بردونے کی تھی۔ویے مجھے یہ بات بعد میں ڈرک نے بتائی تھی کیہ اڑکیاں جان بوجو كربار بار آكر حميس تك كردى تحيس اور جرت ہوئی ہے س کر کہ ایک اڑکوں کے سررتم نے

آسك مى كابورد كيول سيس دے مارا "شايد ان سب كا غصہ تم نے مجھ پر نکال دیا تھا۔ کیا جمہیں درا سامجی رس نس آیا تھا بھے ہے۔ اچھاتم ایساکر میرے ساتھ كمرے موجاؤ میں حمہیں بتاتی موں كہ جب محم جيسى ڈری سمی اور بے جاری سی لڑکی آتی ہے تواسے کیے ویل کیا جا با ہے اور اگر اے اس جکہ تک چھوڑ آیا جائے جمال جانے کے بارے میں وہ یوچھ رہی ہو تو ہاری عظمت اور شان میں کی شیس آجاتی دیے آج بھی کانی بی لی کر نکلے ہو نا۔ تھیک ہے آج تو ضروری تھا ضرورت بھی کیا ہے سب سے ترم خوتی ے بات کرنے کی۔"وہ اس کے ساتھ کھڑی ہولتی ہی جاری می۔

ایک اسٹوونش عالیان کے پاس اس سے کھے يوجعن لكاما تقرك اشارك كما تقدوه اس استوونث عے ساتھ جانے نگااور دور چلا کیا۔ ای دوران ایک ایشیائی ازی اس کیاس آئی اور کافی در تک اس کاسر كماتى رى ياتواس ائرى مي يولنے كى طاقت بهت زياده تھی یا اس نے سمجھ رکھا تھا کہ دوسروں میں سننے کا حوصلہ بے مثل ہے وہ کافی تفصیل ہے اسے ب بتانے کی کہ کن خطرناک مراحل سے گزر کراس کا واظلہ ہوئی میں ہوا ہے میوں کہ اس کے داوا مان ہی میں رہے تھے ایک دوسری لڑکی آئی اور کھڑے كمرے يونورش كے بارے بي سب جان ليا جالا آسک ی کی شرث سے اور آسک می کابورڈ پاڑے حی کہ اس نے یہ موال بھی یوچولیا کہ اسٹوونٹ یونین

يرصنى كوشش كري جوكوئى آبى ذات من دقم كر عاليان كياب كئي

کادل کی ڈاٹری

بمي بمى ميراول جابتا ہے كەمس جارج كاكلادباكر اے حم كروالوں العنى كدوه جارج ميرى بورى كياره توسیش کے کر معاک حمیا اور جینا جس نے جھے سے کما تفاكه وه جاتے ہوئے جھے اپن كاردے كرجائے كاكر يردم نائث كى متوقع كو تعين كافوريس يامنه ميس كمي طرح ے بگاڑوں کیا اسے بروم نائث میں آنے کے قاتل بی نہ چھوٹول و میں نے دوسرا کام کر دکھایا اور فود ہوائرن سے اسے بروم نائٹ سے دور رکھااور جینا ا بنابوریا بسر اور کو تین گراون سمیث کر کار سمیت مجھ سے بی دور ہو گئی۔ میں نے اس کے کھر کا پا ڈائری میں محفوظ كرلياب أيك ون جيناجان جائے كي احجماء و آاكر وه بجمع كارد \_ عاتى \_ سى جلدى امريكا جاول كا\_ آج كل يس كاني معروف مول ويكم ويك ك لے اس بار میں نے کھا اسے مصنوع کیڑے دریافت كيے بي جو كھال كے ساتھ جيك كر كھال كونيلاكرية ہیں۔ بیروی کیڑے ہیں جنہیں دیکھتے عی اوکیاں اچھلنے اور پھد کئے لگتی ہیں اور اس بار میں نے پین میں سلے ے زیادہ طاقت ور بیٹوی فکس کی ہے صرف این طاقت ور کہ جب جربے کے طور پر میں نے شاہ ویز کو اس سے چھوا تووہ الحیل کرددر جاکر ااور اس فے اقرار كياكداس كى آكھول كيے سامنے اند ميرا جماكيا تھا۔ مجحه اور بحى آلات بين اليكن الجمي مين ان يركام كررما فريشرز آخرتم كب أؤتم \_ تمهارا كارل ينك

وہ كانى خوش كى محى-وہ آينابورڈ لے كرسب يہلے كے صدر كا انتخاب كن مراحل سے كزر كركياجا آہے



كرتب ك كرتب مانول كے آلات فن جُرالانے كالمتغل رممتي مول أورجند فريشرز كود مكي كرامرحه كي سمجے میں نمیں آیا کہ وہ کیا ایت کرنا چاہ رہے ہیں کہ "ونیا ایک بظل ہے اور ہم اس کے بای۔ "یا ہے کہ بهت رولیا اس قدیم ی دنیا می چلواب سی اور سارے کی طرف تعلیں۔" یا شاید سے ابت کرنا جاہ رے تھے کہ میں انسان بے رہے سے تھک کیا ہوں جب سے بیدا ہوا ہوں انسان بی ہوں اب مجم کوئی اور مخلوق ہونے کا شرف بھی حاصل کرنا

چاہیے۔ ویرک آیا اس کے پاس میری جگہ کمڑی ہو کیما میرک آیا اس کے پاس میری جگہ کمڑی ہو کیما لك رباب؟ "كم كردانت نكافي كي بنا تسي على كاش ميرى بحى تاك لجى موتى تويس الين احساسات جانياني

وزالاً جس طرح تم ميري ناك كو كمور ربي تحيي میں نے اس رات سجیدگ سے ناک کی سرجری كوال كياري بس موجا تفا-"

"مجر سوچنا ترک کیوں کرویا؟" اس نے وانت نكاك

اے ایک جاکلیٹ ٹوئیٹ دے کر محوری کپ شيلكا كوه جلاكيا-

ويكم ويك كا آخرى ون تفاء معمول سے زيادہ استووتش كأرش تفاكه إنتائي بائي فاتى ورينك مين آ كيول ير چشمه لكائے كى مشهور و معروف ييشر اسْأَلْمر في معلى بنوائ أيك لؤكا اسار وم كى وحول اڑاتے چار عدد کالے بینٹ کوٹ اور چھٹے جڑھائے گاروز کے زیے میں یونی کے اندر آیا۔اس سے آھے يتحصي فوثوكر افرز كاجوم تعاجوه حزاد حزاس كي تصويرين

بنارہاتھا۔ امرحہ منہ کھولے دیکھتی ہی رہ گئی۔وہ دیکھے رہی تھی اورایک نے کانوں س اسے برے بندے اور کلائیوں کارڈز اور فوٹو کر افراس کے کردنہ بھی ہوتے تو بھی وہ ہجوم کوروک لینے کا کمال رکھتا تھا۔اس کافیورٹ سیر

اورمعزول کن مراحل سے گزر کے۔ اور کچه کاخیال تفاکه "آسک ي"سبمتاسكتي یہ بھی کہ آکسفور روڈے بی کمال کمال کے جاتی ہے اوربه بھی کہ کینٹین میں بر کر کتنے کا ہے اور کافی کتنے ك\_اكك في بمي يوجد للإكداس كى دوست دى كمال موكى إس وقت يوني غيس كسي كاسوال مرف انتاسا تفاکہ کس طرح کی ڈریٹک کرکے آنے ہے وہ يونى مس جلد مشهور موجائے ك-

توایک سال پہلے عالیان نے اس کے ساتھ بالکل

تحيك كيانفاكيول كه جريرداشت كي أيك حديالاً خرموتي بيرةجس جسمقام عدو كزراب اس مقام سے وہ کررے کی توجان پائے کی کہ حقیقتا "مو آہے كيااور فرمحسومات كيابوجاتي

"جسمین به تمهاری گرون بر کیا ہے؟ "مرے سمخ بالول والى لڑكى نے چلانے میں تنجوى مرتى نہ اختياطيد دونول امرحه يعذرا ى دور مي -

جیسمین نے تربیب کر سرخ بالول والی کی طرف ويكما-"كياب ميري كرون ير؟"

الوائے اے ملے میاری کردن تو تملی بر می ہے ہے جموناساكيرابي توزمريلا لكتاب افسية وتممارى كردن ے اتری سیس رہااور یقینا اس نے ایناؤنک تماری کرون میں گاڑر کھا ہے۔ زہر مجیل رہا ہے تہماری كرون ميس"يه من كرجيسمين في الفيل في الى دوست كوجمي يتحصر جمورويا-

ان دونوں کے ماثرات دیکھ کرنہ چاہتے ہوئے بھی امرحه كي بنسي نكل عني-ان سب يس بيه خاموش معلمه کے تھا کہ کامل کے بارے میں کوئی اپن نبان سیں

اس بار فریشرز میں نمونوں کی بھرار تھی جیسے کہ أيك لؤكي كود مكيه كريجحه السالك رباتها جيسے بيرس فيشن ویک کے ربیب سے جلتی سید می یونیورٹی آئی ہو کہ کیادہ انتابی خوب صورت ہے۔ بیشہ سے۔ آگر میں ایسے ایسے کڑے ہیں رکھے تھے کہ ممان ہو آتھا

ابنارشعاع وسمبر 248 2014

الركيال بني آنے لكے اور كاروز كا طقه ورنے كى كوحش كرين لك

راب تو کوئی شک بی نمیں رہ کیا تھا۔ فریشرز بھی آئے برمے وہ بے جینی اور جوش کا شکار تھے کوئی ابهام نمیں رو کیا تفاوہ خوش ہیں کہ کوئی اساران کی یونی من ان كرمانة يرمع كا

مون كوننز فان يربلابول ديا إدوان ماحول من بير مرف برده مين عيس كي ارد صف مين دیں مے الیکن یہ قائل تعریف ہے کہ مسٹر جین نے اتنى كاميابيال سميث لينے كے بعد بھى يرصنے كافيعله

يونى نيل والى كى تيز آوازيس ريور ننگ جارى تقى اس كى آوازاتى تيزىمى كەفريشرزكا أدهاجمع آرام س سکتا تھا ای کی طرح کی دوسری ربودٹر دوسری طرف کمری تیزیز آدازس ربور شک کرری تھی۔ ويلم ويك كاس آخرى ون بيسب آنا "فاناسموا وہ آیا اور جھاکیا چند من کے اور فریشرزاس کے کرو

اداره خواتين د انجست كي طرف سے بہنوں کے لیے خوبصورت ناول قيت -/300 را<sub>س</sub> 32735021 37, اردو بازار ، کراحی

اساراس سے لچے بی فاصلے بر تعاب کیا یہ بچ تعا؟ فريشرز جهال كعرب تضويس كميزك روك خاص كر افريق ايشيائي جموت اور ترقي يذير ملكول ك استودیش اس خوب صورت اور مشهور انسان کو مردنين افياافعاكرد تلمن لكع بجس كي تصويرين تصيف کے لیے فوٹو کر افرز مربے جارے تھے اور ان کے پیچنے مائلک ہاتھ میں لیے تی وی چینلز کے ربورٹرزلائیو كورت كررب

ومسرمين فيالمجسريونيورش مسريه صخ كاليعله كياب بير أيك دانش مندانه فيعله ب الكن من تحورًا تشويش مِن مِتلا موں كه كيا يونيورشي انظاميه ان کے لاکھوں فینز کو بعضورش تک آنے ہے روک سے کی بجھے فدشہ ہے کہ وہ ایا نہیں کرسے گی۔" مائيك باخته يس كيان وى ربور راي يونى مل كوملا بلاكر تيز تيزيول ربي محي-

بينك كالكجيب مساته والكروه كعزامو كميااور

بونى كوسرا فعاكرد يمصني لكااور ايساكرية اس في كرون كو ايماخم دياكه امرحه سالس لينابحول كي-

اب سارے ضروری کام چھوڑ کر فریشرز اسماک سے مسٹرجین کود مکھ رہے تھے 'میہ ضرور کوئی فلم اسار ہاشای خاندان کافردیا کسی برے الیکن غیر معروف ملك كامتوقع شزاده. كوئي فن بالر منظر جي الحال وه حمیں جانے۔ ہاں وہ حمیں جانے۔ فریشرزنے مزید وقت ضائع كرنا نفنول مجمااور بالكول كي ظرح معروف مسترجين كي مويا كل سے تصويرين اورويد يوينانے لكے اکبہ این ملوں کے مقای اخبارات کو دے عیں سوشل میڈیا پروائل کر سکیس۔ اس دوران الرکیوں کاٹولہ چلا باہوااس کی طرف لیکا

كاردزن الركيول كودور سيسى روك ليا-"آنے دیں اسمیں "اس نے ہاتھ سے اشارہ

كيول نے خوشى سے بوش ہونے سے سلے اسے اسے باتھ آنو کر آف کے لیے آھے کے اور لاکے



ورنہ تو ڈدیا اور پھرچو ڈنے کے لیے آگئے۔ انہوں نے نئے آنے والوں کو الوہنایا۔ اب وہ سب بنس رہے تصدیہ عالمیان کا ظاہر تھا 'لیکن اندر سے وہ خاموش تھا۔ وہ سوچ رہا تھا ایک نداق تو اس کے ساتھ بھی ہوا جو اتنا عملی تھا کہ اسے تی بے عمل کرڈالا تھا۔

000

امردی وائری کامنی در بیس نام سلمان سے شادی کرنے میں دیا ہے انکار کردیا۔ جھے ایک مسلمان سے شادی کرنے میں دیسی تھی۔ پھر میں نے ہر رات جاپ دائے دائے میں گھڑے دائے ایک رات میں گھڑے دیا استقال مزاج ہے کہ میرے انکار پر بھی میرے داشتوں میں گھڑا رہتا ہے میرے انکار پر بھی میرے داستوں میں گھڑا رہتا ہے میرے ماتھ بس میں سفر کرتا ہے 'خریداری کے میرے ماتھ بس میں سفر کرتا ہے 'خریداری کے بعد جب میں نے اسے دہاں صرف آیک دن کھڑے بعد بعب میں نے اسے دہاں صرف آیک دن کھڑے میں میرو کے میں کے اس کا دہاں کھڑے دہا کی کو میں کے باتی کوں نہ رہا اور میں نے سمرا کھڑے دہا کی کو میں کے باتی کوں نہ رہا اور میں نے سمرا کھڑے دہا کی کو میں کے باتی کوں نہ رہا اور میں کے دہا تھی تا کھی اس کے باتی کوں نہ رہا اور میں نے سمرا ڈھا کر آسان کی طرف دیکھا درا کی طاش میں "کہ دہ جھے بتا نے کہ کیا طرف دیکھا درا کی طاش میں "کہ دہ جھے بتا نے کہ کیا

ایس کروایس آئی اور رات مدیول بر محیط ہوگی۔

پکول کی جنبش کے سوامیرے وجود نے حرکت نہ کی۔
مجھے اس سے محبت نہیں ہوگئی تھی کین وہ میرے
لیے ضروری ہوگیا تھا۔ اب آگر وہ بجھے میجو شام دیکھنے
کو نہیں ملے گاتو میری بینائی پر اثر پڑے گا۔ اب آگر
اس کا سایہ میرے پیچھے پیچھے نہ رہاتو میراوجود ہے سایہ
ہوجائے گااور اس رات میں نے پہلی ارسوجا اسے بال
کہ دیے بیں مجھے نامل کول ہے کیا میں مخرور ہول
کہ میں بہت خوب صورت ہول یا کوئی اور فرق قالب

کیرابناکر کھڑے ہو گئے اور جواد حراد حریضوں بھی ای کی طرف دیکھنے گئے کہ کون آیا ہے۔ سب کے موباکلوں والے ہاتھ بلند تھے اور پھراس کھیرے کے اندرایک بورڈ بلند ہواجس کے ایک طرف لکھاتھا۔ "دو بلکم فریشرند وی آرپور سیسٹرز۔ تھینکس فاردی اشیشن"

اوروروگی دو مری طرف لکھا تھا۔ ہو آر آسم فواز۔"
عنے آنے والے ہو نقول کی طرح بورو پڑھتے وہ گئے اور پھر ان بلند بانگ قمقول کو سننے گئے جو مسٹرجین اس کے گاروز 'فوٹو کرافرز اور اس کے فینو ان کی طرف اشارے کر کرکے لگارے تھے خفت ان کے چرول پر لکھی تھی "مینٹرزنے انہیں آتے ہی دھر لیا تھا۔
لیا تھا۔

جب المنز عالیان سے آٹوگراف لے رہے تھے تو ہو مجی فورا "اس کے پاس کی تھی اور آیک سادہ کاغذ اس کے سامنے کیا تھا۔

ناچارائی نے اپنانام کی دیا اور وہ گارڈ ہے کامل کو دھکادے کر طقے ہے باہر نکل آئی اور رپورٹنگ کرتی وہرائے قریب کے قریب کے کررتی خود کو بچوم سے دور لے گئی۔ اس کاخیال تعاوہ ایک معرکہ سمر کر آئی ہے وہ اس کانام لکھوا لائی ہے اور اس سے پہلے جب اس نے بے نیازی ہے اپنی فینز کو دیکھا تو امرحہ دیگ رہ گئی۔ کیاوہ ایسانی ہرفن مولا ہے۔ اس میں کتی اوا تیں ہیں کہ ختم ہونے میں آئی ہیں نہ گئی تو عالمیان کو لگاوہ اس کانام کلموالے گئی تو عالمیان کو لگاوہ اس کانام کلموالے گئی تو عالمیان کو لگاوہ اس

للنے لگا کہ وہ اس کا تعلوما ہے جب جی

المارشعاع دسمبر 250 2014

"اركريك كاشوبر بهى مختلف معاشرے سے آيا تعادسب خود غرض اور بے حس اوگ ایک جیسے احول اور معاشرے سے آتے ہیں۔"اس کے خیالات کتنے واضح ہو گئے تھے۔

"وه بے حس شیں ہے۔" "عیک ہے تو چریس ہول۔"

وجمتيس أس براتنا غصه بهادر كمنا غصه النول بر

الی ہوتا ہے۔ "

الی اور ہوتا ہے سائی جس کے ول میں تہمارے

لیے احساس ہوتا ہے اور امرد۔ تعیک ہے سنوامرد

کیا ہے۔ وہ جانی تھی کہ میں اس کے لیے کیا جذبات

رکھتا ہوں ہے وہ قوف نہیں تھی وہ وہ جھے ہو اور

کیوں نہیں ہوئی۔ اس نے جھے روک کریہ کول نہیں

کماکہ تم ایک غیر مسلم عورت کے سٹے ہو تہمارے

بلب کی خرنہیں۔ جھے تم سے تعلق نہیں رکھنا اگر لما

نے میری تربیت نہ کی ہوتی اگر ایک مسلمان کی

میری تربیت نہ کی ہوتی اگر ایک مسلمان کی

میرے ساتھ کیا ہوتا اگر میرے ساتھ ایسا

ہو۔ میرے ساتھ کیا ہوتا میں زبنی اختشار کا شکار ہوکر

یاگل ہوجا تا۔ جھے ہے وقوف بنا کر میرے ساتھ ایسا

یاگل ہوجا تا۔ جھے ہے وقوف بنا کر میرے ساتھ ایسا

سلوك كياكيا- بين اس ير بحركانسين اس يرجلايانسين

اورات سيتا الميس كروه كس تدرخود غرض بسيس

به مس بحول سكناكه سب جانت بوجهة وه كيم مير

ساته رى جي ميراول وزناس كامقعد تقا-كياحبت

اوردوسی من فرق تظر نسي آيا نظر آيا عصاف

تظرآ باہے اور اگردوستی ہی محی تواسی دوستی کا کحاظ رکھ

كرده ميرى كجه توع زت كرتى وراك سامناس ف

میری میری ال کی کیے بے عرق کی۔ احرام وہ ہو تا

ہے جو تھائی میں بھی کیاجائے۔ جودل ودماغ کی سوچوں میں بھی کیاجائے۔
مائی آگر میری ماں سے محبت کرنے والا ' وحتکار کر اسے ایک کرنے والا یک مرف احرام اور عزت کا راستہ اپنالیتا تو آج میری مال زندہ ہوئی۔ امرحہ کوایک کھلونا چاہیے تھا۔ "دوست "کونیورش کا مسب سے موسف وانظا ( Most Wanted )

در کین دوانسانوں کی پہلی شاخت توانسان ہونا ہو آ ے نا۔ "اس رات صرف بلوں کی جنبش پر اختیار نہ رکھتے ہوئے میں نے بیہ فلفہ گھڑا۔ بیہ میری اپنی قابلیت تھی یا اس محض کی قوت کہ میں نے ایسافلسفہ خود کو سکھادیا۔

محبت دنیای سب بافتیار جذبه مهاوری اس کی سب بری خرابی ب

عالیان نے کی بارائے اپنے راستوں میں کھڑا دیکھا
تھا وہ ایسے ظاہر کر ناجیے اسے دیکھائی نہیں۔ اسے
بیسی تھا کہ اُس مخص اور اس امرحہ میں ایک جیسی
خامیاں اور خوبیاں ہیں۔ پہلے جکڑلینا پھر جھنگ دینا
پہلے ہسانا پھر دلانا پہلے اپنے ساتھ ذعو دیکھنا پھراپنے
بینے مورد کر جانا۔ یہ لوگ ایک جیسے ہوتے ہیں 'بریاد
کردینے والوں لوگوں کی دمریں ایک جیسی ہوتی ہیں۔
سراب ہوتے ہیں ان کے پیچھے بھا کو انہیں بالواور پھریہ
دلدل بن جائے ہیں۔ ان میں دھنس کردم تو ڈدیا جائے
یہ کی چاہے ہیں۔

میری به میری از مرکی میں آنے والا مخص اور اس کی زندگی میں آنے والی لڑکی دونوں ایک بیسے ہیں۔" اپنی منتشرذ ہنی حالت میں اس نے خود کو گئی بار بیہ کتے بایا۔ کسی ضروری کام کی طرح اس نے اسے خود کو بمولئے نہ دیا۔

" المرحد ترس کھاؤعالیان..." "سانی! جمہیں ہرونت اس کا وکیل ہے رہے کا شوق کیوں ہے؟" "" مطلمی پر ہو 'وکیل میں تہمارا ہوں' خود کو دیکھو عالمیان بڑی تم کس کو دھو کا دے رہے ہو؟" "دھو کے ہے ہی تو نکل آیا ہوں۔" "دیسال بھی گزرجائے گا۔وہ چلی جائے گ۔"

معنوچی جائے۔ "جب جلی جائے گی تب بھی اتن ہی آسانی سے کمہ سکومے؟" "مالکل۔۔"

وريمون ايك مختلف احولت آلى ب-"

المارشعاع وسمبر 251 2014

اس نے لکھا ہے" زندگی وضاحت سے میرے سامنے آگھڑی ہوئی ہے۔ میرے کے یہ کو کھلی "زندگی کی حقیقت محدیر کمل چکی ہے اور بد کام

امرد\_ليد"

« اوراس نے یہ بھی لکھا ہے۔

وسيس نے اپنے جذبے کو ملائے رکھا اور اے بتائيس سكا-اب وسويكى باوريس خود كويتا ما جرما

ميس ات بتاجا تقاسانى بتاجكا تقايد"عاليان جلا

وجور آخری بات اس دائری میں ہے۔ واور میں نے بیہ جان لیا محبت کے واقع ہونے سے نیادہ اس کے قیام پر قائم سیاضوری ہے۔" "مالی!"عالیان نے سائی کواس کی شرث کے کالر ے بالا۔ "كيائم مسكتي مبلكي "زي اركريث كو بھي يہ مشورہ دیتے۔ بولو۔ کیا تم انے مجی می قلیفے ساتے۔ارکریٹ کاڈائراں بھی لے جائے۔اور پھر مشورے دینا۔ میں ویکھوں گا سائی! تم کتنے انسان دوست ابت اوسكت اوسي من ويمول كا-" اور سائی اس بات پر جب ہوگیا۔ اس کے وجود میں سنستاہ دوئے کی تھی۔

موسم جرس مرد ہونے لگا تھا اور اتا کرم تھا ہی ب كيه مرد مون من وقت لينك على على بارش ہونے لکتی اور چلنے کے دوران بی رک بھی جاتی۔ فريشرذ كياري من آئون كهدنه كهونياسف كوما مدلتے يراس اوال نہ ہوئی۔ كى نے فرمت نکال کرائے بدوعا تھی کہ وہ اس حالت میں

اسٹوونٹ اس کادوست ہے اس کے ساتھ ہے اس کے آپیاں رہاہے اور اس پر فدا ہے۔ بس کی حیثیت می اس کے زویک میری وہ آج می میرے یاس آتی ہے کہ میں محرے اس کادوست بن جاویں جب مك اسے فوت ميں مل كيا اس فے محص لاندب سمجما جمع لے كرده أيك فارم بحرتى رى اور خانوں میں میک کراس لگاتی رعی اتن مت تومیری ال نے مجمی کی محمی-سائی! دوانسانوں میں پہلی اور ضروری مشترک تو اس نے بھی وجوید نکالی تھی۔ میں کس بلندي سے زمن بوس ہوا تھائم نہيں سمجھ سكتے ہيوں کہ تم نے کڈزسینٹریس پرورش یائی ہےنہ تماری ال مار کریٹ رہی ہے۔"

سائی کو دکھ ہوا۔ اے "ہے اث آل نسیں ہونا عامے قاالیے دکھ س کروہ کیے سکون سے سویایا رے گا۔عالمیان کی آ جھول میں تمی تھی اوروہ رو

' معمل کئی حصول میں بٹا ہوا ہول' مجھے خود کو اکٹھا كرلين و يفعله كرليني و جحصه"

تعقیملہ ماغ سے کرنے جارہ ہو۔۔؟"مائی نے زى سے بوجمل

"مين جرات ايلان كال كال الوتم اس معت كرنا جمور ع مو؟ يه سوال كرتے سائی كاول بحر آیا۔

العين اس بارے من سوچنا چھوڑچکا ہوں۔" دوتم اپنی مال کی اور اپنی زندگی کاموازنه کردہے ہو

"جب تحيك كررما تماتب بحى غلط عي مواقعيك " تمهارے کیے دعا کو ہوں۔ کاش میں حمہیں وہ وائرى دے سكتا جو ميرے ليے اوك باؤس ميں ايك اسٹوڈنٹ چھوڑ کمیا تھا اس نے ایک جکہ لکھا کہ اب وہ اس چیز کی قدر جان حمیا ہے جو اس کے باس نہیں

میرے ہاتھ جی خالی ہیں کچھ سیں ہے ان



میں سب جاتی می آیک دن میرے ساتھ چلتے چلتے کر کی اور زاقا "کنے کی "تہمارے ساتھ چل رہی تھی مرناتو تھاہی۔ "اور پھراس کے لاکھ منانے پر بھی میں نے اس سے جمی بات نہیں کی۔ اس کے فادر کی ثعبتھ ہوگی۔ میں نے اس سے صرف افسوس کیا جبکہ اسے میری اس سے زیادہ ضرورت تھی۔

جھے بس بہ یاد رہا ہے کہ مجھے تکلیف ہوئی۔ ہس میں۔ بس عالمیان کے کھردرے بخت روسے ہوئی ہے اور ہیں اس روپے ہے اپنی تنتی قر تکلیف ہوئی ہے اور ہیں اس تکلیف کو لے کر بیٹے جاتی ہوں۔ جھے اپنی تنتی قر رہتی ہے۔ میرا اور عالمیان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے جانے ہو 'مادھنا کو آریان کے لیے سب نیادہ بیت زیادہ سے زیادہ رہتا ہے۔ مادھنا سے زیادہ اسے یاد رہتا ہے کہ آریان کی سرجری کب ہوتا ہے۔ وہ بحر کما نہیں ہے۔ وہ کتا نہیں ہے۔ وہ کتا نہیں ہے۔ اترا نہیں ہے۔ وہ کتا نہیں ہے۔ وہ کتا نہیں ہے۔ اترا نہیں ہے۔ وہ کتا نہیں ہے۔ وہ کتا نہیں ہے۔ وہ کتا نہیں ہے۔ وہ کتا نہیں ہے۔ اترا نہیں ہے۔ وہ کتا نہیں ہے۔ وہ کتا نہیں ہے۔ وہ کتا نہیں ہے۔ وہ کتا نہیں ہے۔ اترا نہیں ہے۔ وہ کتا نہیں ہے۔ اترا نہیں ہے۔ وہ کتا نہیں ہے۔ اس کے خیالات کس قدر مقیم ہیں۔ وہ سکھا نا

" انتاافردہ ہوگیاکہ امرحہ جان ہی معلوم ہوا ہے امرحہ؟" سائی
انتاافردہ ہوگیاکہ امرحہ جان ہی میں عتی تھی۔
معلوم و تقاقدر نہیں تھی سائی! امانا بجھے افسوس
ہے خود پر بچھ بیں بچھے اس کی ضرورت پر آئی ہے تو میں
انتھی نہیں لگتی ' بچھے اس کی ضرورت پر آئی ہے تو میں
اس سے کام نظوا لیتی ہوں ' اس سے مسکرا کریات
مارے میں سوچتی ہوں۔ اسے معلوم ہو کہ میں اس
ہے ہارے میں سوچتی ہوں۔ اسے معلوم ہو کہ میں اس
ہے ہارے میں کیے سوچتی ہوں والے بھی دکھ ہو۔ وہ
ماتھ ایساکیا براکیا ہے؟ اس

میں سب کے ساتھ برا کرتی ہوں اور بے چاری مجمی خود ہی بن جاتی ہوں۔ یہ منافقت اور سنگ دلی

ہے۔" "تم ایک مشکل دنت ہے گزر رہی ہو۔ لیکن امرحہ!انسان جب اپنااضہ اب کر ماہے تو وہ وفت بہت خاص ہو آ

آچلی کی۔عالمیان اس کے ساتھ زیادہ تی سے پیش آنے لگا تھا۔ اس میں تیزی سے تبدیلیاں آری تھیں ، ہردن و سلے سے زیادہ تخت اور بدلا ہوا لگا تھا۔ "زندگی کی بدترین صورت طال جانے ہو کون کی ہوتی ہے سائی۔! دوبیا روں میں سے ایک کوچنا۔ "اوردو میں سے ایک کوچھوڑدینا۔" "ال اور اس سے بھی بدترین وہ ہوجاتی ہے جس

میں بے چناہواس کے ساتھ خوتی نہ رہانا۔"

"اسے بارے میں سوچ سوچ کر تھک چکی ہوں

رائی کیا محصیت ہے میری ساری زندگی ہوتی رہتی ہے میرا اور عالا اس کے خلاف ڈٹ رہتی ہے میرا اور عالا اس کے خلاف ڈٹ رہتی ہے میرا اور عالا اس کے خلاف ڈٹ جانے ہو سادھنا کو آر میں ہیں کے خلاف ڈٹ جانے ہو سادھنا کو آر میری ایک میرے دائی کا شکار رہی ہے وہ جمع کر کے دیتا ہے میری زندگی کا مقصد کیا ہے میں ہو جمع کر کے دیتا ہے کہ دو سروں سے پہلے اپنا بنا ضروری ہے میں کہی ہے اس کے خیالات کے دوس بی بی ہی ہوں نے خور کو میری ایک دوس بی بی ہی ہوں کے خوالات کی سے اور اس سے خوالات کے خوالات کی سے اور اس سے خوالات کے خوالات کی سے میں بی اس کے خوالات کی سے اور اس کے خوالات کی سے میں بی بی ہی ہوں میں کرورہوں جھوٹی کو خوش کی خود خوش کے خوالات کے خوالات کی سے میں بی بی ہی ہوں میں کرورہوں جھوٹی کو خوش کے خود خوش کے خوالات کے خوالات کی سے میں اسے خوالات کی سے میں بی بی ہوں میں کرورہوں جھوٹی کو خوش کے خوالات کی سے میں اسے خوالات کی سے میں کرورہوں کی جھوٹی کو خوش کے خوالات کے خوالات کی سے میں کرورہوں کی جھوٹی کو خوش کی خود خوش کی دوس کی کرورہوں کی جھوٹی کو خوش کی دوس کی کرورہوں کی خود خوش کی دوس کی کرورہوں کی جھوٹی کو خوش کی دوس کی کرورہوں کی جھوٹی کو خوش کی دوس کی کرورہوں کی جھوٹی کو خوش کی دوس کی کرورہوں کی خود خوش کے حوالے کی دوس کی کرورہوں کی جھوٹی کو خوش کی دوس کی کرورہوں کی خود خوش کی دوس کی کرورہوں کی خود خوش کی کرورہوں کی خود خوش کرورہوں کی خود خوش کی دوس کی کرورہوں کی خود خوش کی دوس کی کرورہوں کی خود خوش کی کرورہوں کی کرورہوں کی خود خوش کرورہوں کی خود خوش کی کرورہوں کی خود خوش کرورہوں کی کرورہوں کی خود خوش کی کرورہوں کی کرورہوں کی خوالا کرورہوں کی کرورہوں کی کرورہوں کی کرورہوں کی کرورہوں کی کرورہوں کی

ہے میرے اتھ میں؟" "تمہارے ہاتھ میں یہ سوچ ہے کہ تم کیا ہو۔ جب انسان خودہ سوالات پوچھنے لکتا ہے تو وہ خود کو بلندی کی طرف لے جارہا ہو تا ہے۔"

اس سے کام افرائی اس سے کام افرائی سے سے اور سے افرائی سے

المارشعاع وسمبر 253 2014

مريارات انكارشيس كرسكنا ففالكون كداس احساس تفاكه انكار كتنابحي فميك بوستكليف دوبو تاب كافى ينے كے بعد انهول نے بل ير چهل قدى شروع كردى شام رات كے ساتھ جافے والي تھى ارش محوار صورت برس ربی محی اور درا سفے بحول کی طرح سرا شاا شاكر آسان كود كيدرى تحييد ساخدات روس کے کھانوں کے بارے میں بتاری تھی۔ "کرسمس کی چھٹیوں میں توروس چلو سے تا؟" "ميس ورا" من ما ك ساتھ جانا جابتا ہوں" ہم كرم علاقول كي طرف سفركري كي المعکے ہے الیکن کیاوہ روس نہیں اسکتیں؟" "بہت زیادہ معندان کے لیے تعیک سی ہے۔" "جرو کری کے بعلیہ؟" <sup>ده به</sup>ی توبهت و تت ہے۔" "تم بهت وقت بهلي مجميال كمددونا..." وه خاموش ورا کے بالول بر کرنے والی محوار کود می رماخفا ووالمين أور فقا-"هيلامور آناجابتامول-" ومم نے تو کما تھا۔ ابھی تم ایٹریا کے سفر کا ارادہ نہیں دمیں ایشیا کے سفر کا ارادہ ابھی بھی نہیں رکھتا۔ ميلامور كيات كرربامول-" "لاہورایشیامی ہے۔" والبور ايشيايس ميس ميري البلسفيس جمال بهلى فلائت عبايا جائے" "اجما ... د مکيد لوديے لامور من مجمر بھي موت ر می مجھے مجھمول سے درا رہی ہو۔ ہاں تم یی اردی ہو۔" "بالکل نہیں مرف خردار کردی ہوں۔ تم نے

سب کھوچکاہو آہے۔"

د منمپاکستان کیوں نہیں جاتیں اپنے گھروالوں سے
ملو 'انہیں نے ماحول کی انچھی انچھی ہاتھی ہتاؤ 'لوگوں
سے جب تک ملانہ جائے وہ برے اور مجیب ہی لگتے
ہیں۔۔ تم ذہنی طور پر انچھا محسوس کردگ۔"
میراواقعی ؟"

"فاصلے ابہام پیدا کرتے ہیں اور ابہام شیطان کا پہلا ہتھیار ہے کوں کہ بیہ ہر مثبت جذبے اور سوچ پر حملہ آور ہوکراہے جیت کرڈالٹا ہے۔"

"تم تُعبَّ كُمه رہے ہو سائی! لیکن عالیان کیوں اس ابہام کے زیراثر آرہاہے۔" "تم جانتی ہوامرے! میں کسی کی بتائی کوئی بات نہیں

و منگیک ہے الیکن مجھے کوئی مشورہ دید." سائی اے دکھے کررہ کیادہ اے ایما کیا مشورہ دے سکتا تھا جو سب تھیک کر سکتا ہے اس کے پاس بلاشبہ ایسے لفظ تھے نہ ایما جادہ۔۔

"بهت در نهیں ہونی جاہیے کہ انظار پر فرمان غالب آجائے۔ اور فراق کو رخصت ہونے کی اجازت نہ طے۔"

سائی ہولے ہیرایا اتاکہ امرحہ نے من کیا۔ اے یاد آرہا تھا یہ جملہ اس نے کمیں پڑھا تھا۔ کمال۔ ہاں اوک ہاؤس سے ملنے والی ڈائری میں۔ اس ڈائری کے جملے کو استعمال میں لایا جانا امرحہ کو تھی لگا۔

المندشعاع وسمبر 254 2014

جھے اس ایک امرے کے امریس وہ بروقت چال ہوا نظر آیا ہے۔ میں پیدائتی اندھی ہوجاتی کیلن الی اند مىنه موتى كم مجمع ميرابيا نظرنه آئ الكناب وحتكاروي والاحض برجكه نظر آئ يوكيا مجم الى بافتيارى يركورك ميس برسان جاميس-عالیان نے اپنی مصلی میں بارش کی محوار سمیتی۔ " تحیک ہے ہم ضرور جلیں کے در !!" ای ب اختياري كواس في بحي معاف ندكيا-چند دنول بعدوه رات كوششل كاك آيا اور ما امركى كوديس مرركه كرليثاريا-وه يحت كود مكه رياتها بحروه دبوار بر منکی تصویر دیکھنے لگا بحراس کی نظریں کھڑی سے " آپ کو چھے بتا کر کھلاؤں؟" سائی تھیک کہتا ہے وہ بالتبدلخ من ابر موجاك "رات کے اس وقت؟" «کیاونت، مواہے؟" " تنهيس آئے أده ا كفند كرر چكا ب اور تم ايے خاموش ہو کہ مجھے لگ رہاہے کہ تم نے کئی دنوں سے كى سے بھی بات سیں کی این بتاری می بولی میں بھی تم ایے بی رہتے ہو منہ کھولواور بھے اپنی زبان وكماؤاس يس مردركوني مسلمهوكا-" اس نے فرمال برداری سے منہ کھول کر زبان دکھا "اب كورى كے ياس جاؤ اور ندر سے چلاؤ مجھے معلوم ہوکہ تم میں کتنی قوت باقی ہے۔ وہ کھڑی کے پاس آیا۔۔ باہرامرحہ کھڑی اس کھڑی کی طرف دیکھ رہی تھی بظاہراس کے ہاتھ میں فون تھا اوروہ ٹھنڈ میں جمل رہی تھی۔

ے پہلے مرحا آ ہے۔ بالک جھٹ ہٹ۔" و الموريض ايها فورى مار دين والا دُون كى ب ورنه دو تین تھنے تو دنیا کا ہر ڈاپنگی مجمردے دیتا ہے وبہارے یاس وی آئی فی ثانتی ہے۔ ایخ رسك يرلامور آنا بجه عد شكايت ندكرنا-" وكلياوه لا موروالول كونميس كاثراج" ''نہیں۔ بھی تو اس کی خصوصیت ہے 'وہ غیر ملكيول يرحمله أورمو ماي-" "جب مس لا مور جاول گانوكيا مس بحى غير مكى مول "دوس کی برف کو جانتے ہونا ' بھرنہ کمنا بتایا "بال اس كے كافعے اللان مرجا اے " "بللا مرف كانتي نهيس عاليان!" بلی ی جھرجھری کا وہ شکار موا ... وہ ویرا تھی اور ہستی جارہی تھی۔ 'میں نے تو ولید کو انتالہاء صد سنا بھی شیں تھا' متعی سے ریت کی طرح پھل جانےوالے زندگی کے مرف چندسال ہی اوران چندسالوں میں ہی اس نے مجے ایے سوائے سب کے لیے بہرہ کردیا اور دو سرول کے لیے کو تکی تو میں تب ہی ہو گئی تھی بجب اس سے ہم کلام ہونا شروع ہوئی تھی۔ یہ وہ ابتدا تھی جواس کے جانے کے بعد انتاکو مینی بیس عالیان کودیمتی ہوں توسوچتی بول این غلطیال کرچکی بول اور نه کرول اور میں چر علطی کر جاتی ہوب میں ولید کے لیے آنسو بمانے لکتی ہوں۔ میں یہ علظی اپنی ہرسائس کے ساتھ کرتی ہوں آگر دنیا میں مجھے کئی کو تقیحت کرنے کا موقع دیا جائے تو میں تقیحت کروں کی کہ "خود کو ختم کردینے کے ہزاروں طریقوں میں سے "محبت" کو سب ے آخری بی نہ رجیل سے زندہ در کور ہونے كميلي كسي اورجذبه كاانتخاب كرس

المندشعاع وسمبر 255 2014

کول ہو رہے ہو۔ تم من جوخاصی نری کاعفر ہوا

تياررائى ب ئەحىدور فىكىسىياك باسىس بهت مي خوبيال بيلايا" "تم فورانی بات ایک دم ایے کی بھیاس ي وكالت كرد به والكن ميري مجه من اليس آياك بدو كالت تم في مرك لي كاخودات لير اس آخری بات نے عالمیان کے چرے کے سب ى رىگ نوزىك "عاليان!ونيامِس كوتي إيساانسان نهيس جو مجمعي تاپسند ہو کیوں کہ میں کی نہ کسی طرح سے قابل تفرت انسانوب بمي محبت كرف كاراسته تكال لتى مول اور محديريه كرال ميس كرديك" ادمیں کی سے نفرت نہیں کرتا لما سوائے ایک "ہم کتول سے محبت کرنے کے قابل موسے میں اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ ہم کنوں سے تفرت كردب بين انسان «محبت " مين كورا بونه بو نفرت مِن "كورا" ضرور مونا عليه "كوئى نقط كوئى نشان نہیں ہوناجا ہے اس جذبے تام ہے۔" وقیس اس مخص سے محبت نہیں کرسکا۔ میں اد كريث تين سلك" «میں مرف اس کی بات تو نہیں کردی۔ "انہوں نے بت سنجید کی سے اسے دیکھا۔ "پر مجھے تا آئیں "آپ کس کیات کردی ہیں؟" "مجمعة وتفاعاليان إكدايك وانتم ضرور ماركريث كوكريت موجاكوك." "الما كىبارے من موجنا براے كيا؟" "ار كريث كيارے ميں سوچنا شيں يساس كے ساتھ جو ہوا اس كے بارے ميں سوچنا مے ميرى اولاد ہو'تمہاری آنکہ کی تلی کی حرکت م

لرنائه لاكال "كيامراروبيراب؟" «برانسيس عجيب...سهادينهوالاي كيايوني مين بعر کی اڑی نے حمیں بوبوز کردیا ہے جے انکار کرکے مہس اس کا مل تو زنا ہے اور تم اس کے لیے حساس رایس زمننے کی کوشش کے۔ ایس نمننے کی کوشش کے۔ "توكياتم نے كى كوروبيوزكيا ہے اور اس نے انكار كركے تم سے ان آتھ وس لڑكوں كے بدلے لے ہے ہیں؟ وور مس کی چھیوں میں میرے ساتھ چلیں گ "عیں۔ مجھے کمال کمال سنجالتے بھو کے۔ كالل مم ورا امردسب ل كرجانا-" "آب بربار انکار کوی بین-" الأنكار ميس كرتي الحميس بريشان ميس كرنا جاسي كياتم بجصروئيدن لے كرجانا جاہے ہو؟" مركز نيس مجھے سوئيدان ميں بند..." ومم كتبابدل رہے ہو عالمان اجب تم واپس آئے وروبان غير حقيق تماملا حقيقت بدب كداب مجھے بھی سوئیڈن میں جاتا۔" " حمهیں جلد شاوی کرلنی چاہیے ہے۔ بس۔ اس ے پہلے کہ مہیں سب غیر حقیق لگنے <u>گ</u>کے " ونیں ایک نارمل انسان ہوں ملا<sup>،</sup> فکرنہ کریں۔ من ابنار مل تمين مون كا\_" ورحميس امرحه كيسي لكتي ہے؟" "آب كودر اكيس لكى بالاسفاراسكا اس کی دو سری بری خولی میرے کہ وہ انسائی نفسیات کو سے بوجھوں بہت اچی طرح سے مجھتی ہے میں نے اسے بے بازمت بنو۔خود کوونت دو۔ تھہراؤخود کو۔ غرض ادر پرخلوص مایا ہے۔ وہ ہرایک کی مدد



"م عصای حرف سے مزید حر مند اردی او "دادا إلى من خوش موتى مول تو فورا" عم زده ہوجاتی ہوں نزندگی المجھی لگتی ہے تو فوراس بری بھی لگنے لکتی ہے اوا کتے بھا گتے پھر چلنے کی مت رہتی ہے ناجاب میری ایک کلاس فیلو کمتی ہے کہ ایسی کیفیات خطرناک ہوتی ہیں۔ آپ کی کنارے کھڑے ہوتے بن اس طرف آتے بین نداس طرف جاتے ہیں۔" ودحميس كس طرف جاتا بوديتاؤامرحد؟ واوا کی آواز کھروری ہو گئے۔ " مرر نکتی تلوار کواس نے میرے پاس کیے بتاوں۔" مربر نکتی تکوار کواس نے کرجانے دیا دونوں کے درمیان سکوت رہا م کی بات کرنے میں داوا نے كافى وقت ليا-ویون ہےوہ۔ ؟ ان کے انداز میں حوصلہ افرائی "خرالي دوسى سيى شروع بوتى بي-" ورسیں۔ حرابی من سے شروع ہوتی ہے" ا تلی بات کرنے میں دادانے جمودت کیا۔ الوتم نيد كرايا ٢٠٠٠ "جھے ہے بیانہ او مجیس بوس آمانی سے بتاری مول ومرك لياتنا أسان سيس را-وميري ساعت بربيه جتنا كرال كزراب البهاري زبان پر نمیس کزرا ہوگا۔ تم پاکستان آوگی توبیر باتیں وہ سمنی ہے ہیں۔"واوا ایپ جاہتے ہیں کہ بس میں پاکستان آجاؤں۔ آپ کی احتیاط المجسی ہے کہاس طرح دور میصے ہائی کرنے سے بات برتھ جانے گ-میں آپ کے ہاتھ سے نکل جاؤں کی عیں جو یہاں اتنی دور اکملی ہوں۔ کچھ بھی کرسکتی ہوں اور اگر میس کی

"ہل ہیں ہو ۔ یین بھی معاملات ہیں ہم ہوجاتے ہیں اور ہمیں خود کو پانہیں چاتا۔" وہ خاموش ہو کیا۔ایک جملہ اس کے ذہن میں بجے لگا۔ "پہلے اس نے جھے یہ بتایا کہ میں اس کے لیے کس قدر ضروری ہوں بھراس نے یہ ثابت کرد کھایا کہ میں گفتی غیر ضروری تھی۔"

داداکا اجا از بات بک کیا تھا اور انہوں نے لیڈی ہمر

یے قرض لی رقم واپس کرنے کے لیے اسے دے دی

مقی اور پچھ مزید رقم بھی باکہ دودائم کودے سکے۔

دوائم کو پیے میں دول گ۔"

دائم جب جب بی تو اسے دے دو امرد! تم

مرف ول لگا کر دومو 'ب شک جاب چھوڑدو۔۔۔"

مرف ول لگا کر دومو 'ب شک جاب چھوڑدو۔۔۔"

میں وہ خودی کرول گی۔۔۔"

چھوڑ کر دومو ، جہیں اب اخراجات کے لیے بریشان

ہونے کے ضرورت نہیں ہے 'میں نے سب پیے

ہونے کے ضرورت نہیں ہے 'میں نے سب پیے

ہونے کے ضرورت نہیں ہے 'میں نے سب پیے

ہونے کے ضرورت نہیں ہے 'میں نے سب پیے

ہونے کے ضرورت نہیں ہے 'میں نے سب پیے

ہونے کے ضرورت نہیں ہے 'میں نے سب پیے

مہمارے اور دانیہ کے لیے رکھے ہیں ''

"واب مهيس آيا جائي امرد مهيس آيا جائي المرد مي المرد المهيس آيا جائي المرد المرد المهيس آيا جائي آيا المرد المي المين الم

بوریری این بری مان ہے۔ "اب البی اتیں کرنے گلی ہو۔۔؟" "معلوم نہیں دادا البین اس سے آھے جمعے زندگی ظرنہیں آئی۔سب ختم ہوا سالگناہے۔"

المارشعاع وسمر 2014 257

WWW.PAKSOCIETY.COM

معیں نے اتن بری بات کمد دی اور آب خاموش

و کیا ہوا ایسے کیوں میٹی ہو؟"سادھینانے کمرے ے آھے۔ گزرتے اے دیکھاتواندر آئی۔ "زندگی میں کون سامقام ایا ہو آے سادھناکہ لكنے لكتا ہے كہ بس اب زندہ رہے كاكوئي فائدہ نسيس

"جب ہم کھے ایسا کر گزریں جو ہمیں نہیں کرنا عامي "مادهنا كي كي سجوري مي-

" میں دو سرول کے بارے میں کھے کمہ میں عق لیکن میں نے اپنے کیے ایسا محسوس کیا تھا "آریان کے یلاے بندی شاوی کی تھی۔ہم دو مختلف ذاتوں سے تق ميرے مروالے سي ان رے تے جر بم نے خود شادی کرلی اور جب جمیس آریان کی باری کے بارے مل معلوم ہوا مجھے لگا مجھے میرے ما یا یا کی بدوعا كى ہے۔ ميں ان سے سلے بى معانى الك چكى تھى وہ مجمة مياف كريك تع ين ميرى البال الكبات کی تھی وہ بولیں متم نے توانی خوشی جی لی اور اب ہمیں اینا وکھ مرن سے تک کائنا ہے۔ ہم تمہارے وحمن تهيس تنصه بس ساج مين سرافها كرچلنا قعا- تم نے ہارا سربی کاف ڈالا۔دھن دولت قسمتے ان ان ان الح

"غلط وه تميل تعيي غلط من بحي تمين تمي دنه جانے کیوں برجھے ایسا لگتاہے امرحہ کہ مال باب اور اولاداكر آمن سامني مول اور دونول علط مول كور دونوں بی ٹھیک بو جھوان ان دو میں سے مال باپ کا ساتھ دیتاہے کو تکہ جومان سمان ان کاہو ماہو ما نہیں ہو تا۔ اس وقت میں نے سوچا تھا۔ میرے یاس رمیش نه ہو آ آریان بھی نہ ہو تا۔میرے ما آ باکے پاس ان کامان سان ہو آ۔" امرحہ جمال کی تمال رو گئی۔

الطّع دنوں واوائے اس سے بات چیت بی بند كردي- وه كنتي عي فون كالركرتي وه فون نه المات لاك آن نه موئ بيران كى ناراضى كاعملى شوت تفا

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

"تم بھی خاموش رہوامرحہ میں جان کیا ہوں کہ اس میں ضرور ایس کوئی خرابی ہے کہ اس سے بارے مسات كرت تهمارااندازاياب.

ووایک عیسائی عورت کابیانے اور میں اس کے بارے میں نہیں جائتی وہ ایک اچھا انسان اور ایک اچھا

م مرحه إيس ياكتان بي تهمارا انظار كردما مول-حهيں ياكستان آباہے

اور دادا نے بھی وی ایراز اینالیا جس کی دو توقع كرين مح-وه خاموش مولى اسف محسوس كياكهوه كئ محفظ بت ي ميمي توره سكتي ہے ملكين دادا كاس انداز کے بعد بولنے کی ہمت شیس کرستی۔وہداداکوہتانا جاہی تھی کہ اس نے کی پیکوں سے افشال چن لی ہے۔ وہ جو چار قدم اس سے دور جاتی می اور دوقدم اس كى طرف برماتى جريك جاتى تفى دواب عين اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی ہے اور وہ داوا کو بیہ بھی بتانا جاہتی تھی کہ ان کا اس پر اور خود اس کا خود ہر اختیار تنیں رہا۔اور بیر مجی کہ اب اگر وہ بلٹی تو پھر کی بن جائے گی نہ وہ ان کے کام کی رہے گی نہ ایے۔ای نے اتا سب جان لیا ہے تو بی ایسے دادا سے بات کی

المرحد إلى ياكتان من تمارا انظار كرديا مول \_"واواكو عرس كمناردا\_

اے داوا کے انداز ر عصر آگیا دکھ بھی ہوااس کا ول جاباجواب سيد بغيرلاك أف موجائد ليكن وه بعرك كريد كفف خودكوروك نميس سكى-"آب چاہتے ہیں میں خود پر زندگی حرام کرلول

اس دروازے پر دستک دول جو صرف مرفے والوں کے لیے کھاتا ہے۔"

"مرنے کی بات کردہی ہوامرد اجریہ بھی یادر کھنا بوڑھوں ير موت بنا كى تردد كے جلد ميان ہوتى ہے۔۔ امرحہ جمال کی تمال رہ گئی۔

ابندشعاع وتمبر 258 2014

"جمون بول رہے ہوناتم جمون الى ي بات مقى قوسائل كے منہ ہے بال كے جملے كاس كرتم اب سيث كول ہو گئے تھے بال مجھ بردوبارہ حملہ نہ كردے تم اسٹورے كرتك مجھے جھوڑنے كول آتے رہے سے رافيل كوتم نے جميل ميں دھكادے ديا كو تك و باربار مجھے تک كردہا تھا۔ كارل كوتم نے فائر كركے كرايا قاكہ ميں رہيں جيت اول ۔۔ استے سارے بج بيں اور تم جھوٹ بول رہے ہو۔"

المرح المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرتم المرائد المرائد

"مرف ورائے لیے "امرد کے کانوں میں سائیں سائیں ہونے گی۔

ورائی میں اس میں ہے خور ہی نہیں کیا کہ دومرے مہمارے لیے کیا کہ کہ کرتے ہیں اسی تہماری گئی میں مرف ای ناوانی کی فکر ہے۔ اس مرف ای ناوانی کی فکر ہے۔ اس مرف ای ناوانی کی فکر ہے۔ اس مرف کی کہ کوئی میں ہو المجھے دکھ ہو اللہ کارل نے خاص جا کرپال کو سمجھایا۔ یعنی اسے بھی دکھ ہوا۔ ایسا ہونا ناریل ہے اور جا بیٹرین کے کہنے پر ہم تین لوگ تہمیں کمر تک جھوڑتے رہے ماکہ پال دویارہ ایسی حرک تہمیں کمرتک جو دھے پیٹرین کئی ہی راغیل دویارہ ایسی حرکت نہ کر ہے۔ اور رائیل کو صرف اس کے دھکا دیا دویا کی تھا۔ اس کے دھکا دیا کہ والی کا ماشرہ این فیار اس کے دھکا دیا کہ دو برائک کا ماشرہ این فیار اس کے دھکا دیا کہ دو برائک کا ماشرہ این فیار سال کے دھکا دیا کہ دو برائک کا ماشرہ این فیار سال کے دھکا دیا کی دیا تھا۔ اس کے دھکا دیا کہ دو برائک کا ماشرہ این فیار سال کے دھکا دیا کہ دو برائک کا ماشرہ این فیار سال کے دھکا دیا کہ دو برائک کا ماشرہ این فیار کی دیا تھا۔ اس کے دھکا دیا کہ دو برائک کا ماشرہ این فیار کی دو برائک کا ماشرہ این فیار کی دیا تھا۔

"يىسب جموث بعاليان \_بيسب تم فودكرنا والتخف خود\_" صرف اجی بات لرنے پر امرحہ کوایی صورت حال کا سامنا تھا۔ اس نے فیصلہ سنادیا تو وہ جان دے کر جوت دیں گے کہ دیکھودو ضدیوں میں سے اس بڑھے ضدی کی جیت ہوئی۔

وانیہ نے اس سے بات کی۔ "کیا کما ہے واوا سے تم نے ایبا۔وہ تو کسی سے بات ہی نہیں کررہے۔" وقعہ نیاں سے میں لوز سے ایسا کی اتاں "

"میں نے ان سے میں لینے سے انکار کیا تھا۔" "اب دہاں جاکرتم اتنی بردی ہوگئی ہوا مرحہ آکہ دادا کو انکار کرنے کئی ہو۔ تمہاری تو جان ہے دادا میں سے بنا؟"

واند طرکررہ تھی ہے بات اسے تھیٹری طرح کی۔ وہ اعلان کیا کرتی تھی کہ داداس کی جان ہیں تو اب اس کی جان ہیں تو اب اس کی جان ہیں تو اب اس کی جان ہیں تو جذباتی بلیک میل شیس کروہ ہے تھے بس پرانے و قوی کے آدی تھے تو این بری بات سنجال نہیں سکے۔ کے آدی تھے تو این بری بات سنجال نہیں سکے۔ عیسانی مال کا با باب کھرنہ خاندان کام نہ عیسانی مال کا باب اب کھرنہ خاندان کام نہ عیسانی مال کا باب اب کھرنہ خاندان کام نہ عیسانی مال کا باب اب کھرنے خاندان کام نہ عیسانی مال کا باب دی کھرنے خاندان کام نہ عیسانی مال کا باب دی کھرنے خاندان کام نہ عیسانی مال کا باب دی کھرنے خاندان کام نہ عیسانی مال کا باب دی کھرنے خاندان کام نہ عیسانی مال کا باب دی کھرنے خاندان کام نہ عیسانی مال کا باب دی کھرنے خاندان کا میں کھرنے کا باب کی کا باب دی کھرنے کے اندان کا باب کے اندان کا باب کی کھرنے کی کھرنے کی کا باب کی کھرنے کا باب کی کھرنے کی کھرنے کا باب کی کھرنے کا باب کی کھرنے کی کھرنے کا باب کی کھرنے کی کھرنے کا باب کی کھرنے کا باب کی کھرنے کا باب کی کھرنے کے کھرنے کی کھرنے کی کھرنے کے کھرنے کی کھرنے ک

وہ ان پیغامات کو کس دل سے عالمیان کو دہتی جو کئی راتوں سے وہ لکھ رہی تھی۔وہ دادا کی جان پر رخم کرتی تو اپنی جان کا کیا کرتی ۔دادا سے بات کرنے سے پہلے ہی تو اس نے ان پیغامات کو عالمیان کو دینے کی کوشش کی تھی اور اچھاہی ہوا اس نے انہیں نہیں لیا۔

\* \* \*

''یہ تمہارے لیے چند پیغلات میں نے بہت جرات سے لکھے ہیں پلیزانہیں پڑھاو۔''
''اسی بھی سیف روم میں جاکراگادو۔''
''ونیاد کھاوے کے لیے نہیں ہیں یہ عالمیان \_!''
''ونیاد کھاوے کے لیے نہیں ہیں یہ عالمیان \_!''
''ان میں جو لکھا ہے' وہ میں ہارٹ راک میں سن چکا ہوں۔''
چکا ہوں۔''
''ان میں جو لکھا ہے' وہ سنا گیا ہے نہ کما ...''
''اس میں جو لکھا ہے' وہ سنا گیا ہے نہ کما ...''

ابنارشعاع وسمبر 2014 259

"عالیان بھی ہو گاوہاں؟اسنے پوچھا۔ البونالوضرور جاسي-عالیان بھی وہاں ہو گاوہ سوچ کراین کے ساتھ آبی کی۔ ایک سومیں فٹ اونچا برنگ مین میدان کے عین درمیان میں استان تعلیر آس ای آگیے کئی كرتبهور بعضم طرف آك ى آك تقى كوئى مندے نکال رہا تھا کوئی ہاتھ میں کے کراچمال رہا تھا کوئی مرکے کرد محما رہا تھا۔ کمیں آک کی سائٹیل چلائی جاری سی میں آگ ہے جلتی تی رسی پر چلاجا رہا تھا اور کمیں آگ سے جلتے دائروں میں قلابازیاں لكانى جارى ميس- مردى قدم ير آك ايك فانداز ہے موجود می رش بہت زیادہ تھا عوان اور اس کی ایک دوست کے ساتھ ساتھ کھوستےرہے وہ عالمان کو ومورز ری تھی۔این نے بھی مندمیں تبل وال کر آگ منہ سے نکالی اور آبیا کرتے اس کی بعنووں کے بال مغائى سے صاف ہو گئے وكتنى بارى لكرى بوابتم ويساى تماري بعنوول يرجاربال تفوه بحى برداشيت ميس موع تم ے۔"این کادوست مے جاری گی۔ "م مى كروامرد ؟ مرحد التالي مى مولايا-المسلكي العالات الديم المردف يوجما "بارەن گرایک مىكىر..." "يوربوال بحى المحصفارغ لوك بين بالنس كيا كياكرت رہے ہيں۔"امردنے بعروكياسب انجوائے كردے تے لكن اے كوئي مزانس آرہاتا۔ "دنیاان ی کمیل تماشوں ہے تی ہے امرحد!" "اجھا!ویے تم آج کل کس جلیاتی قلفی کورده ربی カマライクス ملنے کی ہے تمهاری .... "امرحه بنر

وجوين خود كرنا جابتا مول وه مرف انتاب كهين تم عدر رمنا جابتا بول-" "جن ہے ایک بار محبت کی جاتی ہے ان سے نفرت كرنے كاكناه نميس كرناچاہيے۔" "جن سے أيك بار دھتكار کے ان كے پاس ليث كرجائے كا جرم نيس كرنا جاہيے-ميرى زندكى كى سب سے بری عظمی پریڈ میں تمارے بیچے آتا تھا۔ من تهارا تعلونا نهين مول-امرد!" "جهيس كيا پا إلى تس كس كا كعلونا مول-"وه سوچ کرده کی اور کمدند سکی۔ الیونورٹی بحری بڑی ہے کسی کو بھی جاکردوست بنالويه بهس كانداز بمني بحي أيبالهين مواقعا جيسااب بوكياتفا أمرحداس كى طرف ويمنى رومي-"دوست" بالدوه ووست مدوست بی تو کردی می تب محیداب " تھیک ہے وہ دادا ہے بات کرے گ۔ "اس نے ائي اور اس كى آخرى الاقلت بيس سوجا تفا- وه بات ر کھی تھی۔اور دادا کے ایسے ناراض ہونے یہ سوج ربی تھی کہ ابھی وقت اس کے اتھ میں ہے۔

المنام شعاع وسمبر 2014 260

# SCANNED BY P

پولی(Fire Poi) قیام ل اوراے اے ساتھ تیزی ہے کول کول تھمانے کی۔ آک کالری اس کے جم کے ساتھ کول دائروں میں مختلف اشکال میں کئی رکوں من بنی جلی کئیں۔۔وواسے کرکے پیچھے لے گئی مر ے اور و ول بیروں کے نےے مرسر کے اور فار ہوئی اس کے وجود کے ہم آہنگ ہو گئ وہ اتن تیزی اور کمالیت اس کے نت سے کرتب دکھاری تحى كه لكنا تفاكه وه ساري عمر صرف اس تحيل كو تحيلتي ری ہاس نے مرف ای کومٹن کی ہے۔ آكروبال اس كے سامنے عالمان موجود بنہ ہو يا تو امرحہ ضرور دادو تحسین سے اس کی طرف دیمتی۔ ليكن اب جتني آك وراكياته من تحى اس كسي زياده امرحه كي نظرين محى ... امرحه كادم كحث رافقا-اس کی جمی حسیس اعشت بدندال میں۔ اب ورائے عالیان کے کرد کھومنا شروع کردیا۔۔ آس پاس موجود ہوئی فیلوز ان دونوں کو دیکھنے گئے ... امرحہ نے اپنول پر آک کی لیٹیں محسوس کیں۔۔ اس نے ذراغور کیا ای غلط فئی دور کرنی جای ملیکن وہ اور برم می ورانے وی لباس پس رکھا تھا جواس نے بینٹ ہاؤس کے شوکیس سے ڈراکیا تھا اور جوہن کر اے اتا اتھا نہیں نگا تھا وہ ایک دوبار اے بوغورشی بن كرجا چى تى فروه ايك وسے تك اس كى وارد روب من برا رہا امرحہ کو لکنا تھا وہ اب اے بھیک و على اليكن أت يحينا سي كياتما-عالیان کمڑا تھا اور ورا کے کرتب ختم ہونے میں مس آرہے تھے اور محرود رک می تعین عالمان کے

سائے ،بہت کم ... بہت ای کم فاصلہ رکھ کر\_اس نے

اتى دورسے ... اتنى زيادہ دورسے مجى اسے بيا سننے " میں تم سے شادی کرنا جاہتی ہوں ۔۔ میرے ما تقدروس چلو كملاس من ؟ "باره كفتے ك\_أور مجمع مس سكوت جعاكمياً اور پھرمارہ ايك كالحنشہ بحا

"بالكل جيے تهماري سائكل چلتى ہے..." امرحه کی نظر کامل بر کئ جومنہ سے آک نکال رہاتھا "آك"آك وآك لكارا كاراكا ماكارك آكى

این کامل کے پاس جاکر کھڑی ہو گئے۔ کامل کافی كرتب وكھوا رہا تھا آگ ہے ... لوكوں كى ايك بيرى تعدادات د كه راى تقى-سائى بحىاس وس لكيا-"تم في توكما تعالم نبيس أوكى؟" سالى بحد خوش مس بواقفااس کے بال آنے۔

وس این لے آئی۔عالیان کودیکھاہے تم۔ آیا

"آياتو بوه اب يتانسي كس طرف بي .... م نے وہ دھانچہ ویکھا ہے جس پر سب ای زندگی کے بجيتاوے لكه رب إلى ... بغروه دُها كچه بمي جلايا جائے گا۔ آؤوہاں چل کر کھ لکعیں۔

وہ سائی کے ساتھ آگئے۔ ایک روتے بسورتے آدى كى شكل كادمانجا تفا- صرف مرجوميدان ميس يردا تقااوراتنا برطاتفاكه كوتى سوافراد بيك وقت أس يرايخ

"میں تاعر پھے تاوں کی کہ میں نے تمہارا بہت ول د کھایا عیس تمارے کے بہت زیادہ تکلیف کا باعث بى عاليان-"

سائی کودیں جمو ر کروہ عالمیان کود موجرے کی وہ تو اسے نظر نمیں آیا ور ااسے پیٹ سے نظر آگئ۔وہ كى كے كان مسبات كردى محى اور جبوہ ذرا يہيے موئى توامرحه كومعلوم مواكه وه كان عاليان كانقاب وونول نے سید سے کھڑے ہو کرمنہ سے آگ تکالی ایک ساتھ مجران کے دو کلاس فیلوزنے نکالی مجران دونوں نے نکالی جو کافی دور تک کئی۔شایدان دونوں کے ے آل نکالے سے فارغ ہو سے تو

ابنار شعاع وسمبر 2014 2014

امرحہ نے آسواس زمن پر کرنے سے جمال الاؤ بی الاؤد مک رہے تھے۔ ''توعالیان وراکے ساتھ آگے برجہ رہا ہے ۔'' کمانی کا یہ وہ موڑ تھا جو اس کے دل کی آگھ ہے او جمل تھا۔

"اگر ہم کچھ نہیں یا سکتے تو ظاہرہے اے کوئی اور پا لیتا ہے۔" سائی کے لیے مشکل تر ہو کمیااس کی طرف د کچھ کر بولتے رہتا۔

امرحہ تیزی ہے آگے ہومی۔ "کمال جاری ہوامرحہ؟" "کھرے"

"اتی جلدی! دیمواہمی تو برنگ مین جلنا شروع ہوا ہے۔" اس نے اس کا دل بسلانے کی اپنی سی کوشش کی۔

" وہ آتو کب کا جل چکا ۔۔ " وہ آگے بردھ گئی رش کو برے کرتی ہوئی رش ہے پرے ہوتی ہوئی۔ سائی اس کے چھے لیکا ملکین اس کی رفمار کے ساتھ اسے پانہ سکا۔

ایک چنگاری اثرتی ہوئی ... اس کے فرخی دو پٹے پر
مرکئی۔
"بیرتو ہونائی تھا۔.." وہ بردیرطائی۔
"کیا بیہ ہونا تھا؟" وہ کرائی۔
وہ ساری یادیں ذہن سے کھرچ ڈالے کی صرف
اس ایک منظر کو ذہن سے مٹانے کے لیے جو اس نے
ابھی ابھی دیکھا تھا۔۔ وہرا اور عالمیان ۔۔ عالمیان اور وہرا

وه اسے پند کرتی تھی وہ بیہ جانتی تھی وہ اسے شادی

کے لیے پند کرے گی وہ یہ نہیں جان انی۔

"امرحہ تمہارا دو بٹہ ای ان جلائی۔

اس کے دو بے کا فرخی ہو آگ بکڑ چکا تھا اس کے دو بے کا فرخی ہو آگ بکڑ چکا تھا اس کے بال بھی پیچھے ہے۔

بال بھی پیچھے ہے جل بھی تھے۔

"کیا ہوا نظر نہیں رہا۔" این اس کا دو پٹہ زئین پر رکڑ رہی تھی۔

"آرہا ہے نظریہ جل کی ہول بل۔"

"آرہا ہے نظریہ جل کی ہول بل۔"

سبہاؤ واؤ کر رہے تھے 'چنگاریاں اڑ رہی تھیں

جمع نے سلوت او شور سے تو ڑا ۔۔ سرف او چ وُھائِچ مِن آگ بھڑی اور وہ جلنے لگا ۔۔ سرے کرون ۔۔ کرون سے بینے تک ۔۔۔ پھر پورے کا پورا ۔۔ اس آگ نے قیامت کا منظر پرپاکر دیا ۔۔ اس سے نگلنے والی لیٹیں دنیا کو سمیٹی ہوئی گئیں جسے جابی کا نقطہ آغاز ہو اور آبادی کاری کا نقطہ انجام ۔۔۔ اور آبادی کاری کا فقت آچکا ہو۔ عالمیان نے ویرا کے ہاتھ کو نری سے چھوا اور مسکر ایا۔ اور اسی پر بس نہیں ہوئی۔ ویرا نے یونی فیلوز کی طرف کھوم کر تالی بجائی اور انہیں متوجہ کیا اور عالمیان طرف کھوم کر تالی بجائی اور انہیں متوجہ کیا اور عالمیان کی طرف اشارہ کیا اور بولنے گئی اور پھروہ ویو اور عالمیان کے سامنے بیٹھ گئی اور دونوں ہاتھ جو ڈو دیے اور

یونی فیلوزد کیسے اس منظر کود کورہ تے اور پر ا پر عالیان نے پڑھ کہا کہ بالیاں بجنے لکیں اور دیرا کوئی ہوکر مسکرانے کئی۔ بیدوی مسکر اہث تھی۔ پہلے بھی ویرائے ہونٹوں پر دیکھی نہیں گئی تھی۔ سائی اس کے عین بچھے کھڑا تھا" امرچہ! یمال کھڑی کیاکر دی ہو؟"سائی کی آواز کر ذر دی تھی۔ امرحہ نے مزکر اسے دیکھاسائی اس کی حالت دیکھ کرؤرگیا۔ دویراعالیان سے کیا کہ دی ہے۔ تم جانے ہو۔

تیز تیز یو گئے گئی۔اس کا انداز بیکانہ تھااور ول رہا بھی

ہا؟"

سائی نے اس سے آئیس چرائیں اور وہ جان گی وہ اسے پند کرتی تھی وہ بے کہ سائی ہے اس سے آئیس چرائیں اور وہ جان گی وہ بے کہ سائی جان ہے ہوں کے دہ بے کہ سائی اور وہ تہ ارادو پٹر ایکا وہ بے کہ اس کے دویے کا فرشی بال سے دویے کا فرشی بال سے دویے کا فرشی بال سے دویے کا فرشی بال خاموش کھڑا رہا اور وہ کسے کسی کاراز کسی اور کو بال بھی پیچھے سے جل تھے ہے ۔

دے سکتا تھا۔

دے سکتا تھا۔

امرحہ جھکے ہیں۔ "زندگی میں سب کو آئے بردھنا ہو آہے امرحہ!" سائی نے نری سے کمالہ

المناه شعاع وسمبر 2014 262 الله

نوک پلک سنواری ... دریا کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں ان بیلوں میں رنگ بحرے وارا طراف بیا ثول میں گئی کرے وارا طراف بیا ثول میں گئی کو متے میں نے بیہ سوچنے اور ہزاروں کے جوم میں گھو متے میں نے بیہ سوچنے اور فیصلہ کرنے میں کافی دفت لیا ' یہ زمن کو جھوئے گی یا نہیں ... اور کیا تم نے بھی بھولوں کو کمر کے کرد لیٹا نہیں ... اور کیا تم نے بھی بھولوں کو کمر کے کرد لیٹا کے ۔.. دیکھواس فراک پر کمر کے کرد لیٹے یہ کیے لگ رہے ہیں۔ اور کیا تا میں اور کیا تا ہے گئی ہے لگ

اس نے اس تصور کوان سب خوب صورت جگوں پر بیٹے کرینایا تھاجمال جمال وہ چاہتا تھاکہ وہ اس کے ساتھ ہو۔۔ وہ اسے ساتھ لے کیا تھا۔ "سوئیڈن سے صرف کی لائے ہو میرے لیے؟"

"به مرف نمیں ہے"اس کامنہ بن گیاوہ بہت اواس ہو گیا۔ "م نے بھی آرٹ کی کوئی کتاب نہیں پڑھی ہر تصویر پولتی ہے۔"وہ اداس ہے ہی کویا ہوا۔جو کمانی وہ

لكى كرلايا تحاامرد فاس نسي يرماقل

" جھے انسان کی زبان سمجھ میں آجائے کی کافی ہے'۔

اداس کو جھنگ کراس نے ایک نی داستان کراس بیک میں سے نکانی اور ایبا کرتے وہ بہت خوش تھا۔ اداس ختم ہو چکی تھی۔ جیسے دہ جانتا تھایہ جادد مشرور حلامی

وہ ایک لکڑی کابل تھا جو بہت ہوئی جمیل کے اوپریٹا تھا۔ بل کے اس طرف ایک لڑکا کھڑا منہ پر ہاتھ رکھے کسی کو آواز دے رہا تھا۔ بل کے دوسری طرف جنگل اور بہاڑتھے ایک درخت کے پیچھے ایک لڑکی اپنی ہنسی دماتی تھے کھڑی تھی۔

وه کنتی زبانی آورواستانی اینساته لایا تھا وه است کیا کچھ سار باتھا کیا کچھ سار باتھا۔ جیسے ہی اس نے کھا کچھ سار باتھا۔ جیسے ہی اس نے کھاس پر اس ماڈل کو نکال کرر کھا امرحہ نے اپناسانس کم ہوتے پایا۔

"ووكياوه ابحى اس سوال كردے كا ... اور اس

۔۔ ہر طرف آگ ہی آگ تھی۔۔ "امرحہ سنو۔۔ کیا ہوا ہے تہ ہیں؟"این نے اس کی حالت پر غور کیا۔ اے جواب در بغے دو جلی آئی "آگ ہے بھرے

اے جواب ہے بغیرہ چلی آئی اگل سے بھرے میدان کوپار کرکے۔ اس سے باہر نکل کراسے تیکسی کے لیے دور تک چل کر جانا تھا وہ کمی سڑک پر پیدل کیاس کی پشت پر برنگ مین ایستادہ تھا۔ اسے لگا وہ ہاتھ اٹھا کراس کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ وہ دیکھو وہاں بھی کوئی جل رہا ہے اور جھسے زیادہ جل رہا کھی ہوجائے گا۔ ہے۔ وہ جھسے پہلے جل کر راکھ ہوجائے گا۔ ہے۔ وہ جھسے پہلے جل کر راکھ ہوجائے گا۔ اسے پیدل جلنے میں کوئی قباحت نہ ہوئی کیونکہ اسے معلوم ہی تہیں ہو رہا تھا کہ وہ کمال کیا کر رہی اسے معلوم ہی تہیں ہو رہا تھا کہ وہ کمال کیا کر رہی

000

اس کے محسومات جلارہے تنے کہ اس نے در کر دی ۔۔۔ اس کی آنکھ کی نبلی اسے بار بار چند مناظر دکھا رہی تھی۔۔

وہ جمک کراس کالمک اٹھارہاہے۔۔ویرااس کے اسے جھی ہوئی ہے۔۔ وہ ہزاروں کی پیڈیش اے دھورہ اکا ہاتھ نری دھورہ اکا ہاتھ نری سے جمع میں ویرا کا ہاتھ نری سے تھیک رہا ہے۔ وہ اس کے کمرے کی کھڑی ہے۔ کودرہا ہے وہ اس کے کمرے کی کھڑی ہے۔ کودرہا ہے وہ اس کے کمرے کی کھڑی ہے۔ وہ اس کے کمرے کی کھڑی ہے۔ وہ اس کے کمرے کی کھڑی ہے۔ وہ رہا ہے۔۔ وہ اس کے موڑے جارہا ہے۔۔ وہ رہا چکا ہے۔

اوربیرات کے آخری برکاقصہ ہے۔
آنسوش شیاس کی آنکھوں سے کرنے لگےاس
نے باکس کھولا اور سب سے پہلی چیزجو اس کے ہاتھ
نے اٹھانی جائی وہ معل ہوا کاغذ تھا۔ اس نے اس کارین
کھول کراہے اپنے سامنے پھیلالیا اور کھنٹوں کے بل
نیچے ایسے بیٹھ گئی جسے عقیدت کے پیش نظراییا کرنا
لازم تھا۔

" سوئیون جاتے میں نے ٹرین میں بیٹے بیٹے اے بنانا شروع کیا تھا چرچہ ال جہ ال میں کیابہ میرے ساتھ دی۔ میں نے ہرخوب صورت جگہ رک کراس کی

المندشعاع وسمبر 2014 263

میں اس کی منت کرنے کیوں آیا ہے کہ وہ اس کے ساتھ چلے۔ انجیسٹرمیں پہلی برف دیکھتے ہی اس اسے اپنے چار اطراف محسوس کرتے ہی۔ برف برگر کر کر میٹھے اس نے سب جان کیا تھا اس کے اپنے میں آس کی میں ہر جہنے کا جواب آگیا تھا وہ وہ کمانی سمجھ گئی تھی جوابھی سائی نہیں گئی تھی۔ جوابھی سائی نہیں گئی تھی۔

ای وقت وہ وصول میں تقسیم ہوگئ۔ وہ اپنے ہوئی۔ وہ اپنے ہوں کے قد موں کی جاپ نہ سٹی تو ہے جین ہو جاتی وہ مائے آ بالجمانہ لگا' وہ مائے وہ موری نہ لیتا تو وہ خود اس کے قریب جی جاتی وہ اسے وہ وہ اس کے قریب جی جاتی جس جگہ وہ اس کے کھڑا ہو باس جگہ کو وہ بہت دور فاصلے سے ہی اپنی نظموں میں رکھتی۔ وہ فاصلوں سے اسے دیکھتی اور قریب جانے پر لا پر وابن وہ فاصلوں سے اسے دیکھتی اور قریب جانے پر لا پر وابن

لڑی کو آواز دے رہاہے جس کے ساتھ اسے مجھلی کا شکار کرنا ہے المجھیل کے پانی میں پیرڈیو کر جیسنا ہے اور سورج کوچڑھتے اور ڈھلتے دیکھنا ہے یا جنگل کی طرف ہاتھ بکڑ کر لے جانا ہے اور تنکیوں کے جیجیے بھاگنا

'" تو کھلونا ہی ہوا نا' تنلیوں کے بیچھے بچے ہی تو ماگتریں۔"

" بچے نہیں امرحہ! معصوم مل تتایوں کے پیچیے ہمارا مائیسٹر' بھاگتے ہیں 'کیا تہمارا مل نہیں جاہتا' سارا مائیسٹر' تہمارالاہور' یہ ہماری دنیا ہررنگ کی تتلیوں ہے بھر جائے' ہم ان میں گھرجا میں' وہ ہمارے ساتھ اڑیں' ہمیں اپنے ساتھ اڑا میں۔۔۔''

''تم برنس کے اسٹوڈنٹ ہو ناعالیان؟'' ''میرا دماغ برنس کا اسٹوڈنٹ ہے دل نہیں۔ تم انکار کردینا ہو گاجیسا کہ اس نے سوچ رکھا تھا۔ یہ خواب اتی جلدی ختم ہو جائے گا۔ پھردہ ایسے اس کے آس اس نمیں رہے گا۔" "یہ کس بچے کے لیے لائے ہو؟"اس نے سک

ولى ايس كاخواب تو زوا-

" فی اور تک جران رہااور جیے اس کا نتھا ما ول بھی نوٹ کیا۔ زمن سے پھوٹی پھولوں سے لدی ولائی میں۔ جیے دہ قدیم لین ولائی رکائی رکائی رکائی میں۔ جیے دہ قدیم لین باربار دہرائی جانے والے داستان کی شاہی ریاست کا محل ہو 'ایک اور جس کے پس منظر میں یہ سب تھا زمن کو چھوٹی پوشاک جو کمرسے جست اور پھولوں سے لین تھی میں بابوس چیئے سورج کو شرارت سے دکھوری تھی میں بابوس چیئے سورج کو شرارت سے دکھوری تھی میں بابوس چیئے سورج کو شرارت سے دکھوری تھی میں بابوس چیئے سورج کو شرارت سے دکھوری تھی۔ اور کی کے دریب تھی۔ اور کی کے دریب تھی۔ اور کی کے تعریب تھی۔ اور کی کے دریب تھی۔ اور کی کی کے دریب تھی۔ اور کی کے دریب کی کے در

"کیسی ہے؟"اس نے بہت شون سے بوجھااس خیال کے متعلق بوجھاجس کی کمانی دو بنا کرلایا تھا اچھی

وہ بولی میں اس کے چھے چھے کول رہتا ہے وہ اس

سے بھی کررے وہ سامنے کیوں آجا آے وہ شواستور

المندشعاع وسمبر 2014 264

حمیں کھلونانہ کئے مجھے بنانا۔"
"اچھا!تم کیا کرو سے ہے۔ "اس کامل ڈوپ کیا۔
"جس دن اسے سمجھنے کی سمجھ لے کر آؤگی اس دن
بیر سوال نہیں کردگی۔"
"اگر مجھے بھی سمجھ نہ آئی تو۔ "اسے خوف کو
اس نے زبان دی۔

السابونامكن نبس نبیر کوئی بردهای بوگی و السابونامكن نبیس نبید پر کوئی بردهای بوگی و الساب نقل کو السین مقل کو دی گئی بوگی "بردهاای عقل کو البین قسمت کودی گئی می ... اس نے درخت کے بیجیے کمزی لڑی کولے جاکراس کے ساتھ کمڑا کردیا ...
دونوں کو جیسل کے کنارے بعضادیا ... سورج دھلے لگا ۔.. دو دیم جاہتا تھا تو وہ بھی کی جائی تھی ... اس نے اٹاکہ دو جاہتا تھا تو وہ بھی کی طابق تھی ... اس نے اٹاکہ دو ایک خی دجو دے وہ عالمیان کے لیے خوب کے کر خی دی دو دیے وہ عالمیان کے لیے خوب کے کر ایک خی دی دو رہی ایک ایسے خص کے لیے جو بچوں ہے ایک تھی ... ایک ایسے خص کے لیے جو بچوں ہے دیا دو ایس کے لیے دو بچوں ہے دیا دو ایس کے لیے دت نئی کمانیاں بندا تھا اور ایساکر نے دو گئی ہی را تیں جاگنا رہا ہوگا۔

\* \* \*

"اجها علوایک کمانی سنو-"رات کوید بهانا کرتے

کہ وہ بس اس کے اسٹور کے سامنے سے گزر رہاتھاوہ
گر تک کے لیے انفاق ہے اس کا ہم رائی بن گیااور
راستے میں اسے کمانی سنانے لگا۔
" تم سب کو کمانیوں کا انتا شوق کیوں ہے ۔۔ سنتے
بھی ہوساتے بھی ہو۔۔ "کمانی کا بمانا کر کے وہ رات کو
اس سے ملنے آیا تھایا کمانی کے لیے بمانہ بنایا تھا ہم حدہ
اس سے بوچھ لیماجا ہتی تھی۔۔
اس سے بوچھ لیماجا ہتی تھی۔۔
دونہ ہوتے ہیں نا۔۔!"

رسیب بھیل کاک "بال میچ فرشتے ہی تو ہوتے ہیں۔ "مثل کاک سے کئی ہی دور پہلےوہ اسے بس سے لے کراٹر کیا۔ "کتے اشاپ پہلے اتر محمے تم!" وہ چلاا تھی۔ کتنی معمولی اتیں بھی نہیں سیجھتیں۔ چلوکوئی بات نہیں میں خمیس ہریات تفصیل سے سمجھا سکتا ہوں۔ "اس نے حوصلہ نہیں ہارا۔ ہریات وہ تفصیل سے سمجھ چکی تھی۔ اس وقت وہ بھی چاہتا تھا تاکہ بل کے اس طرف کھڑا عالمیان جو اسے آوازدے رہا ہے تو اس کی آواز پر وہ در خت کے پیچھے سے نکل کر چلتی اس کیاس آجائے اور کے۔

"لومن آئی۔ تم ائی بے سُری آواز کو تھوڑا سریلا کرکے آواز نہیں دے سکتے۔۔"

"جبتم میرے پاس نہیں ہوتی او بہے سری ہو جاتی ہے۔ اب سنوکیا اس میں سُر آئے۔" "ہاں اب کچھ بہتر ہے۔ "ہیٹ کو سریر جمائے وہ اس سے آئے جلے گی۔

و تمهاری نوگری میں کیا ہے؟" وہ اس کے پیچھے آئےگا۔۔۔ ضرور آئےگا۔۔ میری!" وہ مزے بغیراداسے کے گی۔ "ائی کم چیری؟"اے صرف بات کرنے کا بمانہ

جائے ہوگا۔ ''قیں آئی بی کھاتی ہوں۔ اللہ۔ تمہارے نہیں ان کہ ہمہ ''

"دین میں و تمارے کے لایا ہوں؟" وہ لینے تارہ مرف دینے رتارہ کا۔
"کیا؟"ابوہ بلنے کی اے دیمے گی۔
"یہ۔"اس نے معی کھول دی اور تلی اڑتی ہوئی
اس کے مررے گزرگی وہ تجھ گئی کہ وہ کیا سوچتا ہے
سے تعلیوں کے پیچے ہوا گئے کا ہمانہ کرتے دراصل اس
کے پیچے ہواگنا ۔ اے تعلیل نہیں جاہیے تھی
ان کے پیچے ہواگن امرحہ جاہیے تھی ۔ اے
کی پیچے ہواگنا امرحہ جاہیے تھی ۔ اے
پیچلیوں سے مطلب نہیں تھا۔ اے اس کے ساتھ
بیٹے نے غرض تھی ۔ اے پیول ایجے لگتے تھے اگر
فوہ اس کی پوشاک میں گندھے ہوں 'اس کی کمرے
لیٹے ہوں یا اس کے مرر بر بی صورت رکھے ہوں۔

وہ اس کی پوشاک میں گندھے ہوں 'اس کی کمرے
دیے ہوں اس کی کو تھی کی کر اے
دیر ہو تھیں کھلونا لگ رہا ہے امرحہ جس ون یہ

الماد شعاع وتمبر 2014 205

شنران بغالت لكم كااوراك كسي الي جكه بانده دے گاجال سے شزادی کا گزرہو تاہو۔ چلومان لیتے میں شزادی کے مرے کیا ہر لیکدر فت کے ساتھ رات کے وقت وہ ان کے ساتھ تھنیٹال باندھ وے گا اور ان معنیوں کو ہلائے گائشرادی نیندے جاگ جائے کی اور اے جاتے ہی رہنا بڑے گاجب تک وہ ورخت كياس آكريفاات نهيس يراه لتي وهورخت كى شاخول من جا بجابند مع بغالت كويملے جرت سے وعصے کی چروہ انسیں ایک ایک کر کے برجے کی اور پھر ہر رات کووہ منٹیوں کے بجنے کا نظار کرے گی۔اور پھر ایک دن شزادہ جادو سے آزادہ وجائے گا۔ اس رات وہ سونہ سکی ایس کمانی س کر نینو کیے آ عتی تھی اور آخری سرکی اس رات اس فے اسلیج کے يحصيوه سارى كمانى لكهدى \_ كيكن يد كيا\_ جادوالنامو كيا\_. إبوه من رما تفاناى بول رما تفا... اوربه سيب خوداس کی این وجہ سے ہوا تھا۔وہ سب مجھتی تھی اور انجان بنی تھی۔اے یہ مخرحاصل ہو حمیا تفاکہ کوئی اس برایسے فدا ہے اور اس نے خود الی خود غرضی سکھ لى كدأس سے فاصلہ ركھانہ اسے باان كے مطابق آسے يمليه بتاياكه وهاكتان مسايى بات كى كرواكر آئى ب

اس نے اسے انکار کیا نہ اقرار کے قابل سمجھا۔۔

ہمیں کیاجس کے تحت انہیں مرف دوست رہاتھا۔

آگر وہ اسے ہر طال میں انکار کرنے کا ارادہ ہی کیے

ہوئے تھی تواسے خود کو انتا آگے نہیں لا تاجا ہے تھا۔

ایک بار میں سکسی کلاس کے ڈیرٹم ایکر امز میں

میں فیل ہوگئی میں انکا دوئی انتاروئی کہ ہے ہوش ہوگئی

میں فیل ہوگئی میں انکی چردوئی اور چرسے ہے ہوش ہوگئی

۔۔ میرے دونے کی وجہ مرف ہے تھی کہ میں نے

خواب میں دیکھا تھا کہ میں فیل ہوگئی ہوں خواب سیا

ہوگیا۔۔۔ لیعنی اب وہ خواب بھی سیا ہوگئی ہوں خواب سیا

ہوگیا۔۔۔ لیعنی اب وہ خواب بھی سیا ہوگئی ہوں خواب سیا

ہوگیا۔۔۔ لیعنی اب وہ خواب بھی سیا ہوگئی ہوں کے اور تیروئی

"واكثرز كت بي أكر رات كوچل قدى كرك سويا جائے تو بہت مری نیند آتی ہے۔" "بقیما"ان ڈاکٹرز میں سے ایک ڈاکٹر عالمیان ہوں "میں" "بالا المستهيس ميري باتول يريقين كرنے كى عادت ڈالنی جا ہے۔" "مجھے تمہارے جموث پاڑنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ " ووجیلو کمانی سنو۔ ایک جادو کرنی نے ایک شنزادے ایک مطالب موجودے کو جادوے غائب کردیا۔ غائب مطلب وہ موجودے لیکن کسی کودکھائی نہیں دیتا 'وہ سن سکتاہے لیکن بول نبیں سکتا۔ اسے ایک شزادی سے محبت ہوتی ہے ليكن شنرادى اس سے لا علم موتى ہے۔ جادوكرنى شنرادے ہے کہتی ہے کہ آگر اس نے شنراوی کو اپنی محبت كالقين ولاويا توده أس كح جادوت آزاد موجائ "چراب تم پوري كرد-" 'رِ کمانی و تم سنارے تھے" "بدائي عي كمالي بنا\_ أوهى سافرواليكي آدهی سننے والے کی ۔ اب تم یہ بوجھو کہ شنران کیسے شنراوی کوائی محبت کے بارے میں بتائے گا۔"

آوهی سننے والے کی۔ اب تم یہ بوجھو کہ شنرادہ کیے۔
شنرادی کو ابنی محبت کے بارے میں بتائے گا۔
" مولوں ہے اسے کیسے یہ معلوم ہوگا کہ یہ دبی
رکھ رہاہے۔"
بہت مجیب پہلی اور غریب کمانی ہے۔"
وکو حشق تو کرو۔"
" بھی بہت فارغ ہوئی تو کو حشق کروں گی۔ اور
والی ہے۔ "اس نے اسے خاموش کروا دیا جبکہ وہ
فورا "کمانی وجھ چھی تھی۔



نے ایسے بدھکونی جاتا ۔۔ جب مل میں کوئی ہوتو مل سب شکونوں اور بد شکونوں کے حماب رکھنے لگیاہے \_وه خطره مول ليمانهي جابتا \_ بحروه تهوار كاموتع تفا اور پھر تہواروں پرویے بی بہت ی اجاز تی دے دی جاتی ہیں تو اس نے خود کو بد اجازت دے دی۔ اور ات يه جمي لكاكم آسانون ساس يوجها جارباب "كس كانام لكمواناب اينام كماته امرد؟" وه جوليث في تفي وايس بلني "ميرانام امرحه إدر "اس کا؟"خاتون مزید مسکرانے لگیں۔ "وهــاس كا\_عاليان\_!" خاتون نے سر کو جنبش دی اور دونوں کے نام چینی مِن لكوديد ان دورين كولے كراس كے ليے چلنادو بحربوكيا اس کے دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو گئی کہ اسے نگا کہ وبال موجود بزارول لوك جو ادهرادهرد مي ربي تو دراصل ای کے ول کی دھڑ کن کو تلاش کررہے ہیں ای کو لے کر سرکوشیاں کررہے ہیں۔ای پر مسكرارے إلى اور سمالاكرات بتانا جائے بى كم بال مم جان محية بن تم كياكر آئي مو\_ديكمو تم يكري وہ مسکرائی اور مسکراہش غائب بھی کرلی۔۔اے یہ بھی نگاکہ اس نے کوئی برا گناہ کرنیا ہے۔ اور یہ بھی كه زندگى من ابات كوئى الى جزئى بي جواتى فیمتی ہے کہ اسے دنیا کا ہر محفوظ کونا غیر محفوظ لکنے لگا ب اور اب لکنے لگاہے کہ دنیا میں برکوئی اس کے ان

ربنز کوچرالینے کاارادہ رکھتاہے۔ اگرعالیان ڈریکن ہے دیکھا بے ادھرعالیان بے ادھرعالیان بے ہر آنکھ' ہر راہث عالیان 'اس نے خود کو شیشے میں ويكصااوروبال بعى عاليان كويايا\_ "ہم اچھے دوست ہے رہی کے بھر میں ماکنتان

عاليان اس كي شكل كى طرف كى لعطلع و يكمنار مااور پراس کے قبقہوں کو تھنے میں آدھے کھنے سے زیادہ کا وتت لگا ۔۔ اس نے سربرہاتھ رکھ لیا اہس ہس کراس كامردرد كرف لكاتفا اس کی الی بنسی دیکھنے کے لیے وہ ایپے ماضی کو کھنگال کرچندواقعات اس کے رویرولائی تھی۔وہ خور كوبحى محيك سعية بتاشيس عتى محى كدجب واسى كى كى بات بر بنتاب تواب لكتاب اس فرواب كمليا ہے ۔۔ اس كى بحورى أنكس يانى سے بحرجاتى ہیں تومش ماحدہ کوائے محربہار آنے لگاہے ووبنن مس الي معروف رمتاب كدوه اس ديمن میں مشغول ہوجاتی ہے۔ "کیاتم مجھے بیشہ آیسے ہساسکتی ہو؟"وہ ہنسی کے در میان بوجفتا ہے۔ وہ خاموش ہو جاتی ہے جیسے سوال سنای شیں۔ اليعدوقت وهدو مرع حصوالي امرحدين جاتى بي معلوم ب كدانسي بيشساته نهيس رمناي وه بیک وقت خود غرضی اور خود تری کی انتها پر پہنچ جاتی ہے۔ وہ خودے بھی اقرار نہیں کرتی کہ وہ کیا جاہتی ہے چيني خاتون نے رين ديتے ہوئے اس سے يو جما ، " أكرتم شادى شده مويا جلدى شادى كرف والى موياتم جانتی ہوکہ مہیں کس سے شادی کرنی ہے تو تم اس کا تام ان پر لکھوا علی ہو\_\_ امرحه نے خاتون کو دیکھا اور مسکرانہ سکی۔ کیاوہ

المبندشعاع وسمبر 2014 267

رے تھے وہ ایک عیمائی عورت کے بیٹے کو گھر میں داماد مونے کی حیثیت سے گھنے دیتے ۔ جسے نوکری نہیں دی تھی اسے بئی دیتے ۔ جس کے لیے ضد نہیں تو ژ رہے ہیں درہے تھے اس کے لیے روایت تو ژ تے ؟
وہ عالمیان کو پاکستان لے جاتی اور اس کی تذلیل

کوائی۔
اور رات کے آخری ہرکی آئی ہی کمانی ہے کہ
گفتوں کے بل دہ زمین پر جبکی اس تصویر کوسینے سے
لگائے رورہی ہے بجس میں نظر آتے اس کے مہیب
عکس کو اس نے پنیل سے گراکرلیا تھا۔ دہ ڈریکن
کے ماسک تلے بھی ردتی رہی تھی۔ دہ جیے جان گئی
متھی کہ اب اسے روناہی ہے۔ دہ ردتی رہی ہے وہ
رہی کیونکہ وہ جانتی تھی اسے اس سے الگ ہی رہا
ہے۔ دہ اس سے الگ ہی رہا

بات شیں لائے گ۔ لیکن اب اس رات ۔ برنگ مین کوانی پشت پر دور جموڑتے وہ بات محبت تک لے آئی تھی۔ اس نے اس بار محبت کا ترازد ہاتھ میں پکڑا تھا' اور دونوں طرف عالمیان کو بٹھایا تھا۔

خوف کو را بین ہے وہ بے خوف ہو کر آھے ہو ہو ہے ہو کہ آھے ہو کی تھی ہو عالیان کے دور سے تفکیل دی شروع کی تھی جو عالیان کے دور سے پھوٹتی روشنی سے مل کرر قص کنال ہونے کو تھی ۔۔ اس نے اس کے انہیں انہیں کناروں سے جا ملنے کی تفانی تھی۔ اس نے انہیں تصور میں کننی ہی بارا بی یوروں سے جھواتھا۔۔عالیان کوروک کرا ہے ساکت کر کے اب بی تواسے سامنے

بھاکردیکھتے رہے کا کنول آمن جمایا تھا۔ سسکیوں نے سائے سے ہم کلام ہوناچاہا۔ وقت نے بدر دی سے بھڑجاناچاہا۔ تقدیر نے ترجم کے آنسوٹیا گئے۔۔ اندھیرے 'آگے سے روشن ہوتے اس راستے پر چلتے ''فلیفہ '' نے اپنی داڑھی کو بھیگ جانے دیا ۔ جسے چلتے ''فلیفہ '' نے اپنی داڑھی کو بھیگ جانے دیا ۔ جسے چلی جاؤں گی اگر اس نے کچھ کماتو میں کمہ دوں تی میری بات میرے کزن کے ساتھ طے ہے۔" یہ تھا اس کا پلان جو اس نے ترتیب دے رکھا تھا اور اس بلان کی وجہ یاوی تھی جو اسے عالیان کو دیکھ کر آیا کرتی تھی۔۔۔

"جب آیک بار کردوانسی ... تونمیں ..." "کیوں استے انتمال بندین رہے ہو ....?" "جی میں ہوں انتمال بند ... اور کیا سنتا ہے جمعے ....

"انسان کواننا سخت مل نمیں ہونا جاہیے۔" "میرے اپنے اصول ہیں۔ آپ مداخلت نہ کریں ابا۔۔!"

«اصول بین شریعت نهیں کہ بدلی نہ جاسکے۔ " «شریعت بی سمجھ لیں۔۔"

" شریعت بی سمجھ لیں۔" یہ جملہ اس کے کانوں میں اس وقت ضرور گونجتا جب جب اس کی نظر عالمیان بربر تی۔

ان کی کالونی کاچو کیدار عیسائی تھاائے بیٹے کی توکری
کے لیے پریشان تھا'جو ایک ٹانگ سے معذور تھا اور
صرف بیٹھنے والا کام ہی کر سکتا تھا۔ اس کے دو بچے تھے
اور اس کے گھر کے حالات ٹھیک نہیں تھے'جمال وہ
پہلے کام کرتا تھا وہ نوکری کسی وجہ سے جاتی رہی۔

چوکیدار دادا کے پاس کئی بار آیا تھاکہ بابا اسے عارضی طور برائی شاپ پر رکھ لیس لیکن بابائے لاکھ منت پر بھی نہیں رکھا ۔ چند ہزار دے دیے کہ اس کی امراد کر وس ۔۔

المندشعاع وسمبر 2014 268

" آغاز بهار کی آمہے۔ سائسیں معطر ہونے کھی ہیں مرتسم بوحنك بحي أيحول مي نياجال مل مي سجناكاب البوه سخلاے۔" ميكسي كوبمشكل روك كروداس من بين سي كاور كم آئی۔۔ آور اس ملان کو پیک کرنے کی جے ساتھ لے کراسے اکتان جاناتھا۔ایے سلان میں اس نے سب سے پہلے جمیا کرد کھے باکس کو تکال کرد کھا۔۔وہ يملى فلائث ، بيشه كے ليے اكتان جانے كے ليے ناس مخص كو كلوديا بحصاب كوني اورياچكا ب امرحه زندگی مس مجی دوباره عالیان کود مکه سکے گی؟ كياعاليان بيشر كے ليے إمرحه كوائي زندگى تكال چکاہ؟امرحداس کے بغیر کیے جی اے گی؟ (ياتى واقعات آئىدەمادان شاءالله)



ساری عمرد یکھتے رہے ہے اس کاجی نہیں بعربے والا تھا ابوه اسے آخری بارد مکھ آیا تھا۔۔وہ جوعشق مجازی مِي أَقَا تَمَاوه عَشَقَ حَقِيقِ كَي باندى كو جِمورُ آيا تَمَا اب وہ محبوب کے محبوب کویائے نکلا تھا۔۔ رات کے الي أل أل موت برمي لامنل على خلفه ف ایک بار بھی پیھے مؤکر نہیں دیکھا۔اس کاطل وائل جدائی کے خوف ہے کرلا رہا تھا۔ اس کی سیاہ داڑھی سفيد ہونے جارہی تھی۔ وداور عشق ... اس بربه جائز نهیس که غفلت برتی نار كويتهي جمورت نار كودجود مل ليات لكاده تب على ربى ب جب سے بدا ہوتى ہے۔ آخر خود كو تار كر چكى تھى۔ \_ كونكه وہ جان چكى تھى اس اس کاسفرکب ختم ہوگا۔ ہوگا بھی انسیں۔اس کے بیروں کے ساتھ اس کے آنسووں نے جوسفرکیا ہوں کمل جاکررکے گااب۔۔ کمل جاکریکی اس نے قریب سے گزر کئیں اس نے سی کی ٹیکسیاں!بن کے قریب سے گزر کئیں اس نے كوئى ايك بھي نميں لى ...و كوث كے كالرے اي آ تکھیں رکزتی رہی۔اے کچھ وکھائی نمیں دے رہا تعا-وہ کئی بار گرنے لگی تھی۔اے اپنی آسمیس ماف رکھنی تھیں اس کی آنکھیں صاف ہونے میں نهیں آرہی تھیں۔ اس کے کانوں میں لفظوں کی دھال کی تھی۔ " مجھے شادی کردگی امرحہد؟ مجھے شادی كروكي امرحه؟ شريعت بي سجه لين-حسب نب لے كربيضنا \_اے أيك شرارى سے محبت ہوتى ب يكن شزادى اس سے لاعلم ہے ... ميرے ساتھ روس چلو میلیا سے ملنے میں تمہارا تھلونانہیں ہوں۔ امرحہ \_ اب مہیں جو کمنا ہے وہ سننے کے لیے میں خود کو موجود شیں یا تا ... جن سے ایک بار دھتاکار ملے ان کے پاس ملیث کر جانے کا جرم شیس کرنا چاہیے۔'' اوراس کاوہ کیت جو پوراہنا کیا تھانہ آدھا'وہ سڑک پر

اس کے قدموں تلے محر تا جلا کیا۔ لفظوں کی وحمال



جس طرح دریا بجما سکتے نہیں صحراکی بیای ا پنے اندر ایک ایسی تشنگی بن مائے دیوتا بننے کی حرت میں معلّق ہوگئے اب ذراینچ اُ تربے 'ادمی بن جلیے وسعتول میں لوگ کھو دیتے ہی خوداینانغور اپنی مدیس آئے ، اور آگھی بن جائیے جس طرح خالی انگویمی کو نگیبتہ چاہیے عالم امكال ميں اكس ايسى كمى بن جائے ایک پتنگے نے یہ اپنے دقع آخریں کہا روسشنی کے ساتھ رہیے روشی بن جلیے عالم كثرت كهال سعاب اكائى ين سليم یہ مختت انسال کو کیا ہے کیا بنادیت ہے خود میں خود کو جمع کیجیے اور کئی بن جائیے

دەكىسى توخ سېيلى تقى ، ده کیسی شوخ سیلی مقی برلحه اك نئ بهيلى مقى وہ باتبات تہتے لگانے والی وہ دنگ معنل جمانے والی أس كى بنسى يى كعتك بحتى اُس کے بینول بی بیسے دیب <u>ملے تھے</u> أج اك برس بعد مجمع وه ملى متى تہقہول کی جگہ ا ہمقی شوخي افسردگي يس دهل کني متي وه توسرايابدل كمي متى كتني ويرالت المكيس فيس أسے يہ بتانے كى مزودت نہيں كدوهكن رابول بيرآبله بإجلي كيى آگ يى جلى ہے کیے کیسے اُن جانے' اُن دیکھے دکھول کا پتا دیتی ہے شبار ہوسک

رشعاع دسمبر 2014 270 💨



افردنی کے اعزں مل مل کے تعک گئے ہی اے دل ذرا مغرر ہم جل مل کے تعکیمے ہیں

بصے کہ بے یعنی تعبیر ہو چک ہو ہم اہل فواب کیمیں مل مل کے تعکیے ہیں

کیا مانے کتی گہری ظلمت میں ہے مقدّد کیا مانے کتے مورج ڈھل ڈھل کے تعکیمے ہیں

وا ماندگی ہی عمری مامل مغ خفر کی تم دک کے تعکیم ہو ہم مل کے تعکیم ہے ہی ا اسس کنے عافیت سے دشن کی قیدا تھی یں نے اے دل؛ تجے بینے سے نگایا ہوئے اور تو ہے کم میری جان کو آیا ہواہے

کیا ہوا اگر سہیں بادل یہ برسے والا یہ می کھر کم تو سہیں دعوب میں سایا ہواہے

وہ کسی دور ہواؤں کی طرح کسنے کا راہ میں بس کی دیا ہم نے جلایا ہواہے

بس اسی بوج سے دُہری ہوئی جاتی ہے کم زندگی کا بویہ احسان اعفایا ہواہے رندگی کا بویہ احسان اعفایا ہواہے



ومطلانا بند كرو-" مال في والنا- ومماري واوا ون تم لوكول كے آنے سے پانچ مند بہلے بى كمر بنج مرين جمال حيدر آباد ايك ميمن كى يوى يرجان كنى كاعالم تفا-ده واكثركو لينے بعالا۔ اس وقت لائٹ جلی تی۔ میمن نے موم بی طلائي اورجان لك مجمياد آنير بلاااوركب وميوى وسيس واكثركو لين جارا مول-كيا جادير موجائ ازش جاوید واڑی آرتم مرنے لگوتو مرنے سے پہلے موم بی ضرور بھا

سیمی عرفان....اسلام آباد

يعتك نوش اك بعثك نوش نواب صاحب كاقصيه بيان كياجا با ہے کہ انگرر فوجیں ان کی ریاست پر اجا کا تملہ آور مولئي واضراش توفورا معاك من انهي معلوم تفاکہ بھٹی میں جنگی ملاصیتی نہیں ہونیں۔ نواب معادب بھٹک کے تشقیمیں اپنے درم میں بینصداد میں معادب بھٹک کے تشقیمیں اپنے درم میں بینصداد میں رہے تھے۔ افرا نفری مجی اور ایک انگریز سابی حرم خاص میں افرا نفری مجی اور ایک انگریز سابی حرم خاص میں ممس آیا۔ تنبول نے فورا "پکار بلندگی" موے؟ آرے کوئی موے؟" مارے گھراہٹ کے نواب صاحب نے ہمی کی بارے گھراہٹ کے نواب صاحب نے ہمی کی بکارنا شروع کردیا۔ "ارے کوئی مودے؟ کوئی مود جرمى كنيركن كلى درسركار! آب فود بمي

مشهور كاميدين عرشريف أيك مرتبه أيك في وى آرشد کے کمر سے۔ باتوں کے دوران انہوں نے آرشدے کما۔"اس علی میں تہمارے علاوہ اور کتنے ناکارہ آدی رہے ہیں؟" فی وی آرکنٹ نے خفل سے کما۔"آپ میری توہن کرنے کی کوشش کررے ہیں۔" "مرکز نہیں۔"عرشریف نے سنجیدگ سے کما۔ والمرجم مجمع تمهاري توجن كرنا موتي توجم بيرسوال يوں بوچھناكداس كلى ميں تم سميت كننے ناكارہ آدى

واواجان ایک صاحب کی نانے میں اہر شکاری م تھے عے مربوعانے میں گزشتہ کی برس سے پیول والی كرى استعال كرفي لك يق عربي بدخوامش انسی بے قرار کیے رکھتی تھی کے صرف آیک مرتبہ وہ الى ريجه كواني بندوق كانشانه بنائم ب ایک دن اُن کے بونوں کو ان کی خواہش بوری كرنے كى سوجى اور دو يسول دالى كرى كو دھلينے ہوئے بوے میاں کودس کلومیٹردور کھنے جنگل میں لے کئے۔اجاتک ان کا سامنا ایک بڑے ریچھے ہوگیا۔ جونمی ریچھ نے انہیں دیکھا توان کی طرف والا\_"

المارشعاع وسمبر 2014 272

مجهداري ایک درساتی نوجوان کو ایک اوکی سے محبت ہوگئے۔ دونول نے آدمی رات کو کھیتوں میں ملنے کا ٹائم سید كيا-وقت بواتووه لالنين في كر كمرے تكلف لكا-اى وقت اس كے اباكى آنكھ كل كئے۔ واوع أوهى رات كوكر حرجارياب؟ البايس ايك الرك سے ملتے جاريا مول-"نوجوان فياب كويج بتانا ضروري سمجما واركياك الركاس ملن جاريا باورساته لاكتين بحى بكرلى-"ابااته بيضااور بيني كوديثا- "اس طرح تو يورے گاؤں كو يتا چل جائے گا۔ مس جب تيرى ال سے جھي كر ملتے جا يا تعالق محى لاكثين نه لى اور د مجمه! آج تک کمی کو نهیں معلوم ہوا۔" کہتے کہتے

اماكالبحه فخريه بوكيا والمالك الشين نه لے جانے كا نقصان بھي توريكھ\_" نوجوان نے قریب جاریائی پر سوئی ہوئی مال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ افائد حیرے میں پھرایسی "-טיטיטים"

ميراعلى احسن بالهور

وفاداري مالك اليخ باوى كاروس "تم ميرى جان بچان كے كياكر كتے ہو؟" باڈی گارڈ۔"سرامی آپ کو اپنی آنکھوں کے سامنے مراہیں دیکھ سکنا۔" مالک خوش مور۔ بیر کرے گا۔ تو تم کیا کرو مے؟" کرے گا۔ تو تم کیا کرو مے؟" باڈی گارڈ۔"جناب میں اپنی آنکھیں بند کرلول گا۔" تازیہ منہاں ۔جملم

ترايك مردى بن! مركارك فرمايا-"بال-خوب يادولايا- بم خود بحي التنظيم الكريز كماندر بمي اندر تكس آيا-سب فرار موسي تص الكي نواب صاحب تخت يرياول الكأئ بمنص تص كماندر في وجما "ويل نواب صاحب! تهمآرا سب يوك بعاكاله تم نسين بماكا؟ "نواب صاحب نے بے چارگ سے جواب دیا۔ دہمیں کوئی پاپوش پہنانے والابی نہیں تھا۔" میں میں کوئی پاپوش پہنانے والابی نہیں تھا۔" فوزيه سعيه سراجي **ミュタヒ」かき** دى سالدى خۇشى خوشى كىرىن داخل موا "كمال تصبياً! أى دري " الى فيارى ومى إيس بوسث من بناموا تقاله" يج في جوش ے بتایا۔ ورے واہ!" مال کو بیٹے پر بہت بیار آیا۔ "مگریم يوست من كيمين محكة تماريياس توداك تمي ى سيس-"بات كيانتام رال مكراني-وواك في محى ما جب عى توجى بوست مين وور میرے بیٹے کوڈاک کمال سے مل گئی؟"مال نے پارے بیٹے کے بال نگاڑے۔ واستوريس برائ تركيكي الماشي في الماسي اس من آب كم يوان كرون كي ني جمع بنك سارے کم ول میں ڈال آیا۔" یکے نے داوطلب انداز سے ال کودیکھتے ہوئے تایا۔



تبرى الكف تحقي من توتورد ورا تقار جيخ داعقاا ورتیرے آس باس وگ فوشی سے بنس مے

منے۔ توایے لیے کوسٹس کر تیرے مرف کے بعد وهدوسے ہوں، تو توس ہوا در بس ریا ہو"

ا كم تنخص في حضرت بايز يدبسطاري سي كها-" ميرى عيال راده بعاود معاش كم " فرمايا " اين كم ين جن كوتو ديكه إن كارد ف تجديرات التحوشكال دي اوريس كود يھے كم اس كادرت الدُنقالي برب ال كوكريس دبيت دے "

حضرت على رضى الله تعالى عنه كى داكش،

A انسان کی قدرت کا مذاره اس کی بخت سے اس ک صداِت کا اس کی مرّد سب سے اس کی شجاعت كااس كى حميت سے اوراس كى پاك دامن كااس کی غیرت سے ہوتا ہے۔

٨ اسان كاقريبي دبي سيح نے قریب کردیا ہو۔ آگرجہ نفیب میں بعید ہو ۔ توداع بن جا ماسے ۔ صومیہ مذیر شما کر مذیر سبری بعد برارہ

يول الدُّصل الدّعليه وسلم في مايا، حضرت الوطلخ رصى الترتعالي عنر سعدوات س ب تنك رسول الدّ صلى الله عليه وسلم ف فرمايا -"فرتے اس تھریں داعل ہنیں ہوتے جی یں کوز فائدہ، ورستوں سےمراد دحمت کے فرشتے ہیں۔ جن كى أمد سے كفروں ميں الدكى دحمت ومركب الدل بوتی ہے ورنہ حفاظت و نگرانی برمامور فرسے قربر وقت بی انسان کے ساتھ رہتے ہیں وہ جدا بی نہیں

ففرت ابوبر يرةش يروايت ہے كمك الموت كوحفرست مَوى عليه إلى طام كى طرف النكى دورح كبف كريف كم يعيم كيا حبب وه آن تويي عليه السلام في المبي تقير ماد ديا وحفرت عزدانيل عليه السام رب تعالیٰ کے یاس کے احدوق کی ۔

" توکے مجھے جس بندے کی طرنب بھیجا ہے وہ مرناجين چاہتا؟

الدِّنْعَالَىٰ فِي مِماياتُ دومادهان كے باس مايس اددان سے کہیں ککی بیل کی پہنت پر ای دکیں ۔ ان کے اکا کے بیجے مینے بال آپٹ کے استے مال

شعان و بر 2014 274 🏶



شاگردفاموش دہے توقدرہے توفقہ کے بعدوہ اگریا ہوئے۔

«اگریہ آدی اپنی پوری طافت ، قوت اور وقت صف ایک ہی کنواں کو دیے یں حرف کرتا تواہی تک کافی گہرائی یں جاکواسے اپنی محنت کا بھل مل دیکا ہوتا۔
ایک ہی جگر کھود تا تو بانی نکل آتا !!

ایک چوٹے سے حمل سے مولا نا جلال الدین دوی ایک جوٹے سے حمل سے مولا نا جلال الدین دوی سے ایک چوٹے سے حمل سے مولا نا جلال الدین دوی سے ایک چوٹے یہ تواہیے ہی تواہیہ اگراپ واقعی کا میاب ہونا چاہتے ہی تواہیہ موارک در کرنا ہوگ ۔

اگراپ واقعی کا میاب ہونا چاہتے ہی تواب مواک ۔

کوایک ہی جگر ابنا ذہن اور اپنی توجہ مرکود کرنا ہوگ ۔

بیس تو مختلف جگہوں ہرا ہے کی توت ، طاقت ذہانت کی بیس تو مختلف جگہوں ہرا ہے کی توت ، طاقت ذہانت کی بیس تو مختلف جگہوں ہرا ہے کہ تو توت ، طاقت ذہانت کی بیس تو مختلف جگہوں ہرا ہے کی توت ، طاقت ذہانت کی بیس تو مختلف جگہوں ہرا ہے کہ تاتھ کی جسیں آئے گا ۔

ناكاى كاميابى كادييزى

مشہود موید ٹامس ایڈیس نے یا بچے ہزادسے ذائد یارکوسٹش کے بعد بجلی کا بلب بنایا تھا۔ایک انٹوبو میں اس سے پوچھاگیا۔ س یا بچے ہزار بارا ہے کو ناکائ کا مُنہ دیکھنا پڑا۔آپ کوکیسا محتوی ہوتا تھا ہے،

ایرلین نے جواب دیار میں ماکام ہیں ہوا بلکہ یں نے بار آیسے طریعے سیکھے ہیں جن سے بجلی کا بلب ہیں بن سکمانھا ؟

خوشی ، مدیحه بنید- کودنگی کاجی

اطینان قلب کس طرح حاصل ہوتا ہے ؟ ہم ابنی ذندگی کو کمس طرح خوش گوارا ور بر مسترست بناسکتے ہیں اس کا جواب حرف ایک جعلے میں پوشیدہ ہے۔ " دوسروں کو خوش د کھیے ۔ آپ کو خود بخود خوشی ملے گی " ندا ، فعنہ ۔ فیصل آباد

<u>اقوالِ دانسش ،</u>

۵ باعتباد و بی شخص بهی بوکسی کی امات کو مار لیتا ہے بلکہ وہ بھی ہے جوکسی کی بات دوسروں برظام ردستا ہے۔ مار بے دون سیکے میں گھنٹی باغرصنے کی صرور رست جی خطر ہے کا وقت سے پہلے اصاس ہوجائے سمجوکہ وہ نل مکتا ہے۔ اس کو روکنے کے لیے دُما کا ہمتیا رہے ۔ اللہ نعالی اُل خطرات سے بچائے جن کے قریب آنے کا ہمیں احساس کے فریب آنے کا است

> خیال داصف علی داصف ، مه مادشاه کومرن نیک نہیں ہونا جاہیے

و، بادشاه کومرف نیک بہیں ہونا جاسے بلکہ اہل می بونا چاہیے۔

و، منافق اُس انسان کو کہتے ہیں جومومنوں اورکافروں میں بیک وقت مقبول ہو۔

وہ تذبذب اُس مقام کو کہتے ہیں جب ال آگے آئے کی ہمت مذہوا در واپس جانا مکن مذہور

وہ طاقت ورشے جس شے کو خوف رزد دکرتی ہے، دراصل خوراس سے خائف رہتی ہے ۔

د، متقبل کاحنیال رسے توانسان بوان سے اور اگرمرف مامنی کی یاد ہی یاتی ہو توانسان بوڈھا سے۔

تمود اقرأ - كماجي

متقلمزاجي،

ایک دن جلال الدین دوی اینے شاگردوں کولے کرایک کمیت یں پہنچ ۔ یہ ان کے پڑھانے اور علم مکھانے کا انداز تھا۔

ای کیبت بی ایک کسان بالکی پاگل دی کا دی کی طرح ذین کودنے بی معروف تھا۔ دراصل وہ اپنے کیبت کے لیے کئواں کو دنا چا ہتا تھا۔ مگر دیس تعوری گرائی کے باتی نہ نکا تو وہ اس مگر کو چو دی کر دوسری مگر ذین کوری باتی نہ نکا تو وہ اس مگر کو چو دی کر دوسری مگر ذین کوری نہ بیات اوراس طرح کسان نے آئے مگروں سے دین کھو وڈالی می مگر ماصل اسے کچو بھی نہ ہوا تھا۔
مولانا مولال الدین دوی نے اپنے شاکرد دن سے وجا۔
مولانا مولال الدین دوی نے اپنے شاکرد دن سے وجا۔
مکا تم سمجے سکتے ہو اس کی ناکا می کی وجہ کیا ہے ؟"

ابنامشعاع وسمبر 2014 275

منیں ہوتی یکہ دہ خودہی ایسے آب کوظ ہرکہ دے گا۔

الر اگر سر پر ستول کی اجدادہ ی ترقی کا فدیعہ ہوتی تو کمبی کسی امیر کا بیٹ اللائق مذہ ہوتی اور عزیب کا بیٹ الائق مذہ و تا أطالا نکہ فرمانے میں اکتراس کے خلاف دیکھیے میں آتا ہے۔

دیکھنے میں آتا ہے۔

الر موریت کی اواذ بھی عودت ہی ہے (یعنی اواذ کمی عودت ہی ہے (یعنی اواذ کمی عودت ہی ہے (یعنی اواذ کمی پر دہ دکھے)

الر ایک خلام حکم ان لوگوں کی نسگاہ میں شہر ۔ سے دیا وہ خطرناک ہے۔

دیا دہ خطرناک ہے۔

دیا دہ خطرناک ہے۔

دیا دہ خطرناک ہے۔

زندگی کے مات انول سبق،

کون ہے جواجی الدکامیاب : ندگی کا تواہش مذ جیس راگراب اچی ذندگی گرادنا جا ہتے ہی تویہ بحق سے سیکھیں ۔ یہ مارت اسباق میں جونیکے ہمیں سکھلتے ہیں۔

المارشعاع وسبر 2014 276



وہ جان سے بی سرگرد جاتے ۔ لوں توعیب وں یہ بھی عنایت ہے دل مَكَى كُرُ دكف وا يهوتا دهرم يات كرية إدا ادهرول اورا ما تام - تولیک بن آینے مکرماتے بی لتواثئ اور سنوارا ایک حنیه اس شہرے اجراے امن بی کو دور بنول کے فاك مو مائين كميا بوجايس اینی داست سے بھی وہ اِمِنبی گگیاہے میتے یں تو جینے کی مزاد یی ہے دیا جس کے ساتھ ہوجائے مادیڈ مخبت کا يقين ماتر كوني مجبوريان مبين بوين لوگ بس عاد تا وفا مہیں کہتے ین ہوں گرد شوں میں گئے ابوا محصرات بنی خربند فرح عالى

ابنام شعاع وسمبر 2014 777



كريس كي اسوات من الله ك آبائي علاقي مي بعي اس کی شونک ہو گی۔ دیسے سوچنے کی بات ہے کہ عبدالتارايدهي برتوسي بعارتي كوفكم بتان كاخيال نہیں آیا الیکن ملالہ بوسف ذکی پر قلم بنانے کا خیال فورا"آگها

مارے يمال أكثر خواتين صبح ناشا سيس كرتي بي ہے سوج کروہ مولی نہ ہو جائیں ان کاوزن نہ برمھ جائے لیکن آن کے لیے ایک بری خربے کہ ناشانہ کرنے کی وجہ سے ان کاورن کم مونہ ہو ملیکن وہ بست جلد بالوں ے محروم اور یادواشت میں کی کاشکار ہو سکتی ہیں۔ یہ بات بھارتی شرممبنی کے ایک کالج کی حقیق ہے سائے آئی ہے۔" زملانکیتن کالج"کی تحقیق کے مطابق ناشتا نه كرف سے بالوں كاكرنا عادداشت اور نظري كمزوري جيے سائل كاسامناكرياروسكايے اس کے ساتھ ساتھ مردرد غذائیت کی کی اور روزمو کے کاموں میں کار کردگی کے متاثر ہونے کا خدشہ بھی ہو آ ہے۔ یادر ہے ناشتامیج کیاجا آ ہے یہ نمیں کہ میج الم كرجائ كاكب بحركر في لياس كي بعد آب وس كياره بحبيث بحركر ناشناكروى بين ناشتام بيلى جانےوالی خوراک کوکماجا تاہے

لسمانده ماضي أورايخ ناخوانده ہونے کااعتراف کر والے ملک رماض جو جہلے اکثر ای تفتیکو میں استعمال کرتے ہیں وہی فلم میں جھی استغلا کیے تھتے ہیں۔ پیر

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN



ليجة جناب أيك اور برى خر- لماله يوسف زئي بر اب قلم بن ربی ہے۔ دیکھار کھانال دل پر ہاتھ۔ خبر ہے کہ دنیا کی سب ہے کم عمرنوبل انعام یافتہ شخصیت - لى لى ى كے ليے كل كئي كے نام سے اسے شم سوات سے ہفتہ وار ڈائری لکھے کریا لکھوا کر شمرت حاصل کرنے والی ملالہ (جو اکثر لوگوں کو ملال میں جتلا کر دی ہے بلاوجہ کے ابوارڈ حاصل کرکے) کی زندگی بر ایک بھارتی شری (بنائے ذرا کیا وار کیا ہے) علم بنا رے ہیں جن کا شار ایک برے تعمیراتی اوارے کے سربراہ کے طور برہو تاہے۔اس فلم کی تیاری کے لیے وہاں سے لوگ آئمیں مے (اور ہمیں انتمالیند ثابت

اله شعاع وسمبر 2014 278



اداكارى ... ؟) بحص فى لحاظ سے يورى دنيا من برفارم كرف كا اعزاز حاصل ب اور كلاسيكل موسيقي موسیقی کی بنیاد ہے۔ نے فروغ دینے کی ضرورت ہے (پلٹی کانیاانداز) انہوں نے اپ گلوکاروں کو مشور میا ہے کہ وہ یاب میوزک کے ساتھ ساتھ کلا یکی موسیقی ك راكول كو بحى ابن كاليكي من شامل كريس توان كے لياجها إورآب كيدي)

اواکارہ عائشہ خان کہتی ہیں کہ ہمارے فنکاروں کا معارتی ٹی وی چینلز پر کام ملتاآن کی محنت کا پھل ہے کیول کہ ہم نے بھارتی اور دو مرے چینلز کے ورامول كامقابله كيا- آج اس كالجل كمارب بير-انہوں نے مزید کما کہ معیاری کام کے لیے فتکاروں کو وتفدلیا ضروری ہے "کول کہ زیادہ کام کرنے سے کارکردگی پر تواٹر پڑتا ہی ہے لوگ بھی اکتاجاتے ہیں کے لیے تی الحال ڈراموں کی ریکارڈنگ سے دور ہو گئی مول-(بي ليكن آپ فلمول ميس مصوف مو كئي بين -)

ان کی حقیق دندگی کی کمانی ہے 'جبوہ اینے غریب تھے كه ايني تين ساله بحي كاجوكه شديد بار تقي علاج بمي نسيس كرواسكة تع كى اجھے داكرے كورده كى كوكور میں اٹھا کر میلوں پیدل چل کر سرکاری اسپتالوں کے چکرکائے تھے (و چراتے ... برے کنسٹرکش آئی كون كيمين تحقد؟)

ملك رياض كاكردار اواكرف والع فتكار مايول سعید ایک سین میں کہتے ہیں کہ "جس ملک کے وارا ككومت من صرف دوپلاث تيروارب ردي من فروخت ہوں اس ملک کے حکم انوں کو آئی ایم ایف اور ورلڈ بیک سے قرض مانکتے ہوئے شرم آنی عليه-" (بحي شرم تونه جانے اس ملك ميں كس س وآل جائے عرفر؟)

بشئ انصاري أيك اليي فنكاره بين جنهول في أ وى ير مزاحيد كے ساتھ ساتھ سنجيدہ اواكاري بيس بھي مل کیا اب وہ بری اسکرین پر بھی چھانے آ رہی ال- جي بال مايول سعيد في بشري كي دريد خوامش بوری کرنے کی شان لی ہے اور "وہ جوائی پھر نسیں آنی" کے نام سے ایک مزاحیہ فلم بنارے ہیں۔ اس قلم میں بشری انصاری کے ساتھ جاوید سے محزہ علی عباى مهوش حيات احمدبث اورعائشه خان بعي كام كروب بي الكن ابعى تك مايول في اينانام كاست من شامل ميس كيا جوكه جرت كي بات ب كه مايول كى قلم من مايوں كام نه كريى ؟ موسكيّا ب كه شونك تك كاست ت بحريور إمراريروه خود بعي اداكارى ك جو برد کھانے کو تیار ہوجائیں (دیسے مزاحیہ اداکاری اور مايول...?)

بھلابتائے یہ کوئی بات ہے کہ کیے کیے لوگ کیے کیے مشورے دیتے ہیں۔اب ذراد یکھیں کہ گلوکارہ کومل رضوی کہتی ہیں کہ گلوکاری میری پہچان ہے(اور

المارشعاع وسمبر 2014 279

اوحرادحرے

اكركسى نقافت يركوكي دومرى زبان مسلط كردي جائے تووہ نقافت زرد برجاتی ہے۔وہ حاشمر برجلی جاتی ہاورائي داخلي اور حقيقي تخليقي قوتوں کے اظمارے قاصر ہوجا کی ہے۔ زبان تقافت کا چروہے۔ (ناصرعباس نیرے مضمون سے) 🖈 عمران خان سندھ میں سیاس شکاری بن کر آئے میں اور شکاری بھی ایساجو اتا ڑی ہو۔جو جنگل کی زبان

ميں جانا۔ بو ہوا میں اڑتے ہوئے برندے کی بولی تهين جانتاجويه نهين جانتاكه مثى كى مكسياى منشور ے زیادہ اہم کردار کرتی ہے۔ (اعجاز منكى- آواز حق)

أكور 99ء مس مثرف كانتدار بعد كيد وسمبريس اجانك أيك فأون شهناز في سامن آئي میں جس نے بیدو تواکیا تھاوہ چیخ رشید کی المیہ ہے۔ اس کمانی کا ایک دلچسپ پہلویہ ہے کہ چیخ رشید کے خلاف شهماز سينح كاليملا باقلعده تعارف كسي اورية تهيس جناب علامه طاهرالقادري فيايي يرليس كانفرنس مِن كم وتمبر1999ء كوكرايا تقلت مشرف كاظالم نظام تمام سیاست دانوں سے ان کے مرور لحات کا احساب كردباتفا

(17.4-1151) ☆ مالے ہدردی کایہ حال تھاکہ اس کے باب كىبارے ميں منازع معالمات كوميزيانے اہميت بي نه دی-جب ملاله کو با ہر بھیجا کیا تو حکومت کی جانب ے میڈیا کو یہ اطلاعات دی گئیں کہ اس کے باب ضیاءالدین نے حکومت کوبلک میل کرتے ہوئے۔



ලෙදාද වටලුලු හළුගුලා සහසුදැවුම

- اداكار، "مريم انصارى" عشمين دشيدل الات
- 🕏 اداکار "راشد غازوقی" کے ہیں"میری بھی سنیے "
- 🚭 "آواز کی دنیا سے " ال ادمان پل"شعیب احمد"،
  - ﴿ الله "مشعل ها" كـ "مقابل مي آنينه"،
    - ا ك ساكر هے زندگى" نيرسيدكاسليادارناول،
      - الها "إدائم وفا" فرصن اظفركانيا سلط وارناول،
- و " بعول، خوشبو اور برساتين" بري كوعل كالمل اول،
  - ا 🗗 "آبدو" مبشروانساري وكمل اول.
- تعشق سفر كى دهول" لنى جدون كاول كادومرا اورا
  - ا 🖨 "ساس در ساس" أم لياوركاناولت،
- 🖨 "خاله، سالا اوراويو والا" تافرگل ک دلجب وايدتريه
  - محبت تیم کتنے ونگ" ملی نقرصین کا ناوات،
  - 🖨 أمثمام، شاند شوكت، رابعانكار، كلين، نوريين، فجمدويم اور عماصین کے افسانے اورمتقل سلیا،



نامه شعاع وسمبر 2014 280 💨

\*



طیفورخان
"کیے ہیں آپ؟"
"اللہ کاشکر۔ آپ سائی۔"
"کیا ہورہا ہے آج کل؟"
"بی وہ بی کام ۔۔۔ جو ہمارا ہے۔ جھوٹ کو بچ کر دکھاتا۔۔۔"
"اچھا۔۔ تو ڈراموں میں جو بچھے ہوتا ہے ہجھوٹ ہوتا ہے؟"
"ارے نہیں۔۔ میرایہ مطلب نہیں تفاد مطلب ہوتے۔"
یہ کہ ہم وہ بچھ پرفارم کررہے ہوتے ہیں جو ہم نہیں ہوتے۔"
ہوتے۔"
ہوتے۔"
بیات تو آپ نے بالکل ٹھیک کی۔ آپ ہوتے۔ ایک یار کما تھا کہ ہمارا ڈراما بڑھ کے رہ کیا ہے۔

دَسَتک کستک دکستک شاین درشید

سارے مسائل مرد کے ساتھ ہیں مرہم اس کو اہمیت
ہیں نہیں دینے۔ ایڈریس ہی نہیں کرتے ... ہم
عورتوں کے چندمسائل کے ارد کردگوم رہے ہیں۔
" آپ ڈراموں تک کیوں محدود ہیں۔ کمرشلزیا
اڈلٹ کیوں نہیں کرتے ؟"
" بب اس فیلڑ میں نیا نیا آیا تھا تو مل نہیں چاہتا
قلد البتہ اب مل چاہتا ہے اور اب اگر اچھی آفر آئی تو
ضور کروں گاویے میں نے ایک کمرشل کیا ہی ہو تو
کہ رمضان المبارک میں چلاتھا ، تھی کا اشتمار تھا۔ یہ
ایک طرح سے ایکٹنگ ہی ہوتی ہے اس میں کام کرنا
کوئی مسئلہ نہیں ہوتی گرارادہ ہے کہ سلیکٹو چیزی کوئی شوق نہیں ہوتی گرارادہ ہے کہ سلیکٹو چیزی کوئی شوق نہیں ہے۔ "
کوئی مسئلہ نہیں ہوتی گرارادہ ہے کہ سلیکٹو چیزی کوئی شوق نہیں ہے۔"

" بيلے نہيں ديكتا تھا محراب مردر ديكتا ہول كه

المارشعاع وسمبر 2014 281

كام رائى كياتو مجھے كى فاف يى سي كرائى اوراب مِن سوچنا ہوں کہ اگر اب میں کامیڈی کی طرف آیا تو ایک سجیدہ اداکار کی حیثیت سے میراجوامیج بن رہاہے وه خراب موجائے گا۔ لیکن میں کروں گا ضرور کیونکہ مجع بست شوق بادر موسكناب كمين خود عيلان كركے كچے كول-كاميدى سيرل "كس دن ميراواه بروے گا" کی آخری اقساط میں میں نے ایک چھوٹاسا رول کیا تھا وہ فیصل بھائی اور اعجاز بھائی کے ساتھ کیا تھا ابن خالد ميرے ساتھ تھيں 'برااجما فيلڈ بيك آيا تقالوگوں نے مجھے جاوید سے ساتھ ایسوی ایث کیا تفاكد لكتاب كر جاويد فيخ جوان موك والس آكت

-UT "اجھا ... پرتو آپ کو ضرور کامیدی سائیڈیہ آنا عليه اب آب كون كس طرح ركع بن "أيك زائے مي مي كمانے سے كابت شوقين تفا-اب بھی مول- مراس فیلڈ میں فٹ اور اسارت رہے کے لیے مل کو مار تاریخ ماہے کیونکہ کیمراجی ہمارا اصل ويث ب زياده ويث وكهارما مو تاب أس لي بت خيال ر كهناير باب.

"بولسدونے کھانے میں بند کیاہ؟" " براجعا كماتا - لا بورى بول علاد " شارى سرى پاے اور کراہی وغیوے سارے اجھے کھائے۔" "لامور اور كراجي ... آنا جانانگاريتا ب تحبرات سیں سفرے؟"

"نبيس سفرے تونميں محبرا تاكيونكه لامور ميں فيملي ہے اور کراچی میں کام بودونوں ی جگہ میری پندیدہ مو كن بي - فيملي من م كرخوش مو ما مول اور كراجي

میں کمائی کرکے خوش ہو آ ہوں ۔۔ یہ تو زندگی کا حصر ۔ "بالکل۔ ازدوا جی اندگی کزررہی ہے؟" "احمد اللہ بہت المجھی زندگی کزررہی ہے۔" "بھی آپ کالیملی انٹرویو بھی کروں گی؟"

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

مي كس طرح يرفارم كررما بول-كيمالك رما بول! ريكوار بحربحي ميس ديمنا- بال جب كام من تحورا كيب آيات و جر ضرور ديكما مول ورنه و مع كيا شام كو تعكابارا آيامول تو بحر كجه بحى ديكھنے كوول سي

"خوش مزاج بير ... محفل من رنگ جماتے بين:

"جی بالکل۔خوش مزاج ہوں اور اس کے بارے میں آپ میرے اردگرد رہے والوں سے بوچھ سکتی ہیں۔ میں نہ آول توسیٹ یہ جھے میں کیاجا آہے۔ سیریس سین کے دوران بھی گوئی نہ کوئی آلی بات منرور كرويتا مول كرسب بيساخته بنس يرتي بي- بحي بمجی ایسابھی ہو تاہے کہ میرے دوست بھے شوٹ پہ بلا لیتے ہیں کہ یار بور ہو رہے ہیں آگر فارغ ہو تو

" پھرتو آپ کو کامیڈی بھی کرنی جاہیے۔" " آپ یقین کریں کہ مجھے بہت سے لوکوں نے کما ہے کہ آپ کو کامیڈی مول بھی کرنے جاہیں۔ کیونکہ نارمل لا نف میں میری کامیڈی کی ٹائمنگ بہت انچی ب- شینہ احمد جیسی بوی اداکارہ جو کہ کامیڈی بھی بت الجھی کرتی ہیں۔ انہوں نے بھی جھے سے کما ایک دلچیپ واقعہ آپ کو سناؤں کہ ہمارے استیج کے معروف كاميدين افخار مفاكر اور معمروانا صاحبك ساتھ میں لاہور میں ان کی طرف سے کرکٹ بیج تھیل رہاتھا۔افتار مارصاحبے پہلی بار ملاقات ہوئی۔ الحجى بات چيت اور بني ذاق مو تارباتوا فخار مفاكرب ماخته مجھے بنجالی میں کھنے لگے کہ "بھائی جان تسی غلط فیلڈورج کام کررہے ہو تسی ایدر- ساۋےول آو"اور تمينه احر آيان جھے بہت بار كماكه مم كيوں

"بدفستى سے جب شروع من ميں نے كاميدى

كرف كى كو تحض كى توجهے كام نسي الما- يس في سف

# SCANNED BY



كلب"ك نام ع تفاجس كى من في موسئتك كى

ی-` "امیمارسپانس ملاتفا؟" مش "بهت اجعااور بوزيورسيانس ملاققا-اس كے بعد أيك كمرشل كي آفر أحق أيك شيميو كالمرشل كيااور پر جھے سے سرین جرارتے رابطہ کیا اور میں نے اس کے ورامه ووهوب من ساون "من كام كيالوريد ميرايهلا ورامه تقا-"

"اداکاری خدا داد صلاحیت موتی ہے یا سیمنا بھی

"اواکاری کے جرافیم تو خدا دادی ہوتے ہیں مر اس کو سیکسنا جمی برا اے کیونکہ اواکاری میں مرف دانيلاگ اورايكسريش ي تونسي موت كيونكل باتیں بھی سیمنی پڑتی ہیں کہ کیموٹس طرح فیس کرنا رنا ہے کمال نہیں کرنا مس طرف کون سا

" میں اس لحاظ سے بہت کی ہوں کہ مجھے بہت الیکھے لوگ ملے جو پہلا ڈرامہ میں نے کما میں میں

" آج کل تو بحربور کام مورما ہے۔ معی نیکیٹر تو مجی يونيو-لوك كس من يندكرد يون

"لوگ ؟لوگ دونول میں پند کررہے ہیں۔ میں نے زیادہ تر پوزیو رول کے ہیں ماضی میں - اب تعورت سكبنو كررى مول تولوكول كو يعيج احجالك ربا ہے۔ویے ڈرامہ سیریل "کوئی سیس ہے ایا" میں بون و مول تما اور لوكول في كافي بند كيا بنير تو مبھی کبھاری کرتی ہوں۔"

و آپ نے ہمٹری میں اسرز وکری لے کام آئی: اور کیا بنے کا راہ تھا بھشے؟"

ود كيجه بننے كا ارادہ نيس مقا ابس و كري لني تقى اور ضروری میں کہ ڈگری لے کر جاب بی کی جائے آپ جس فیلڈ میں بھی جاتے ہو' آپ کی تعلیم آپ کے کام آتی ہے اور تعلیم آپ کو بہت کچھ سکھائی بھی ہے اور ایسا نہیں کہ ڈکری بالکل کام نہیں آئی مجئی طريقوں سے كام آئى بھي ہے۔"

"ايى زندى يى خوش يى؟" "بن \_ بت خوش موں اندی میں کراکسز آتے رہے ہیں۔ان کولے کریا سرر سوار کر کے بیٹ جائیں کے توزندگی کزرے کی نمیں۔اس کیے حالات

کوفیس کرناہا ہے۔" "شوبر میں کیسے آئیں؟" "ہوایہ کہ اق کی کئی جانے والی نے کماکہ ہمیں

ایک روگرام کے لیے ایک ہوسٹ کی ضرورت ہے رنجیں ہے تووہ آڈیشن دے دے ۔۔ تو میں نے کما کہ دوست ہی کیوں؟ میں خود کیوں نہ کرلول توسیہ نے کہا کہ تم تمیں کرسکو کی توہیںنے ضد میں جاکر آڈیشن دیا اور کامیاب مو کئی اور یوں میرا پسلا بروکرام

. شعاع دسمبر 283 <u>2</u>83

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

میرے ماتھ نادیہ جمیل تھیں انہوں نے بھے بہت
مکھایا۔۔۔
"اس ڈرائے نشاخت دی؟"
"امل میں شاخت تواین ٹی ایم کے پیمڈز کلب"
نے بی دی تھی اور پھر میں نے ود تین کرشلز کرکے چھوڑویا تھا۔۔ اور پھرایک ڈیڑھ سال کے بعد واپس اٹی پڑھائی میں اٹنی پڑھائی میں اٹنی پڑھائی میں اٹنی پڑھائی میں اٹنی پڑھائی میں

معروف، و کی تقی برجبوایس آئی توسیر ل "سب سیٹ ہے "اور" رابعہ زندہ رہ کی "کیا تو آن دونے مجھے زیادہ شہرت دی۔"

"أين في أيم كا زمانه كافي پراتا ہے۔اس وقت كيا معاوضه ملاكر ماتھا؟"

"بال انگانه تو برانا فقا مرمعاوضه اس وقت کے لحاظ سے بہت انجما فقالہ مجھے "کرڑز کلب " کے ایک پروگرام کا معاوضہ دد ہزار روپے ملتا تھا اور وہ وہ کلی بروگرام کا معاور اتی خوشی ہوتی تھی کہ بیان سے باہر ہے کہ شرک ہمائی والی ہوگئی ہول۔"
کہ شرب بھی کمائی والی ہوگئی ہول۔"
"آپ انتا کام کرتی ہیں "محکن تو ہو ہی جاتی ہوگی ؟"

مشهورومزاح نگاراورشاعر انشاء جی کی خوبصورت تحریری، کارٹونوں ہے مزین آنسٹ طباعت مضبوط جلد ،خوبصورت کردپش

| ٠٠                            |                         | كقاب كانام            |
|-------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 450/-                         | سغرناحد                 | آواره کردکی ڈائری     |
| 450/-                         | حرنامه                  | د نیا کول ہے          |
| 450/-                         | ی سفرنامد               | ابن بطوط كتفاقب       |
| 275/-                         | -ارنام                  | ملتے ہواہ بین کو چلیے |
| 225/-                         | سنرناح                  | محرى فحرى بجراسافر    |
| 225/-                         | طرومزاح                 | خماركندم              |
| 225/-                         | طنرومزات                | أردوكي آخرى كتاب      |
| 300/-                         | مجوعدكام                | ال بتى كوچى           |
| 225/-                         | مجوع كلام               | جاندكر                |
| 225/-                         | بجوندكام                | دل وحثی               |
| X 200/-                       | المركزالين يوااين انشاء | ائدها كنوال           |
| X 120/-                       | اوہشری این انشاء        | لأكحول كاشمر          |
| × 400/-                       | طنزومزاح                | بالتين انشاه بي كي    |
| X 120/-<br>X 400/-<br>X 400/- | طرومزاح                 | آپ سے کیا پردہ        |
| 101                           |                         |                       |

مکتنبه عمران وانجسٹ 37, اردو بازار ، کراچی

المامة شعاع وسمبر 2014 284

WWW.PAKSOCIETY.COM

ŭ



المكه دخيه سلطانه

" " تخربیوں کے ہوتے ہوئے ایک بیٹی کووارث آج و تخت قرار دیے میں کیا حکمت ہے؟" التمش نے جواب دیا کہ۔

" میں بیوں کی عادات واطوار اور چال چان سے
انچی طرح واقف ہوں اس وقت جبدوہ ہر لحاظ سے
میرے دست محریں ہی طرح ہے خواری اور میش و عشرت میں مشخول ہیں اس وجہ سے میں انہیں عکرانی کے قائل نہیں سمجھتا۔ رضیہ سلطانہ کو میں ایپ ترجع دیتا ہوں آگرچہ بظاہروہ ایک عورت ہے لیکن عمل و پیشکی کے لحاظ سے ایکن عمل و پیشکی کے لحاظ سے ایکن عمل و پیشکی کے لحاظ سے

رضیہ سلطانہ بلاشہ بمادر اور جری خاتون تھی وہ مردانہ لباس میں تمام ہمسیار لگاکر کھوڑے پر سوار ہوکر باہر تکلی تھی۔ ہندوستان کے بادشاہوں کا دستور تھاکہ جب وہ شاہوں کا دستور تھاکہ جب وہ شاہوں کا دستور تھاکہ جب وہ شاہ کو جاتے آوائے ساتھ حرم کی خواتین کو جمی خواتین بیچھے تھیں کہ ایک شیر جنگل سے فکل کر بادشاہ بر جھیٹا تھیں اس وقت رضیہ برق رفقاری سے وہاں جبتی ہوئی آو بادشاہ بری طرح زخمی ہوگیا ہوتا۔ اس واقعے کے بعد النمش کی نظر میں رفیعہ کی ہوگیا وقعت برجھ کی۔

المش کے آٹھ بیٹے کی بیٹاس کی دندگی میں انقال کر کیا۔ باقی سات پر قابلیت اور حسن سیرت کے اعتباد سے دور میں ترجیح دیا کا یک روایت ہے کہ اس نے وفات سے پہلے رضیہ کو اپنا جائشین مقرر کیا۔ دوسری دوایت رہے کہ اس نے بستر مرگ پر

رضیہ سلطانہ خاندان غلاماں کے تیمرے فرمال روا سلطان حمس الدین النمش کی بئی اور اس خاندان کے پہلے سلطان قطب الدین ایک کی نواس تھی۔
رضیہ سلطانہ بجین سے بی بردی ذہین و قطین تھی۔
النمش جو علم دوست حکمران کے طور پر پہچانا جا اس تھا۔
اس نے اپنی بی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ وی۔
رضیہ نے ابتدا میں قرآن ماک پر حا بچر پردے علما اور شری نوانوں پر عبور حاصل کیا۔ تعلیم کے ساتھ اور شہ سواری اور شہ سواری ماتھ فنون حرب و ضرب بھی سکھے اور شہ سواری ماتھ فنون حرب و ضرب بھی سکھے اور شہ سواری ماتھ فنون حرب و ضرب بھی سکھے اور شہ سواری ماتھ فنون حرب و ضرب بھی سکھے اور شہ سواری میں سے المش اس کے اعلا اوصاف کی وجہ سے المش اس کو بے حد اس کے اعلا اوصاف کی وجہ سے المش اس کو بے حد اس کے اعلا اوصاف کی وجہ سے المش اس کو بے حد اس کی اعلا اوصاف کی وجہ سے المش اس کو بے حد

اس کے اعلا اوصاف کی دجہ سے اسمش اس کو بے جا
حزیز جانیا تھا۔ اسے کاروبار حکومت چلانے کے کر
بھی سکھا تا رہتا ہور حکومتی امور بیس اس سے
مشورے بھی لیتا۔ اگر حکومتی امور کے سلسلے میں اس
دار محکومت سے باہر بھی جاتا ہوتا اور ضیہ کو ابنا جاتھیں
بنا کر جا الہ حالا تکہ اس کے بیٹے بھی موجود تھے جمکر ہ
بیوں کے بجائے بھی پر زیادہ اعتماد کرتا۔ اس کی عدم
موجود کی بیس رضیہ نمایت خوش اسلولی سے امور
ممکلت انجامی ج

مملکت آنجام دی۔

یوں انتخاب کے زمانے سے بی رضیہ سلطانہ کو
سلطنت کے امور سے واقفیت ہو گئی تھی۔ حکومت
کے بہت سے پیچیدہ مسائل میں اس کی رائے حرف
آخر کا درجہ رکھتی۔ التم کو اس کی قیم و فراست بر بے
عداعتاد تھا۔ کوالیار کی فتح کے بعد التم نے اپنے چند
خاص امراکی موجودگی میں رضیہ سلطانہ کو اپنا جائشیں
مقرر کیا تھا این امرائے اس موقع پر التمش سے سوال

المارشعاع ومبر 285 2014

رضیہ سلطانہ لے اوصاف حمیدہ کے باوجود وزیرِ سلطنت نظام الملک محم جیندی علاوالدین خیرخانی الملک سیف الدین خیرخانی نے ملک سیف الدین کبیرخانی نے اس کو ملکہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور اس کے خلاف بعثاوت کی تیاری شروع کردی امکہ نے نہایت حکمت عملی سے ان میں چھوٹ ڈلوادی اور ان کو ایسا حکمت عملی سے ان میں چھوٹ ڈلوادی اور ان کو ایسا نے کیاکہ وہ ادھرادھر محموکریں کھاتے بھرے۔

رضيه سلطانه کادور حکومت نمايت عادلانه تھا۔وہ
اميرغوب بمسلم غير مسلم 'برايک کے ساتھ انھاف
کرتی تھی۔مظلوموں کی فرياد سنتی 'ظالموں کو سزاد ہی ' شاہی ملازمین میں سے کسی کی مجال نہیں تھی کہ وہ
رشوت لے۔وہ ہاتھی پر بھی سوار ہوتی لیکن گھوڑ ہے
پر سواری اسے بہت پہند تھی 'جنگ کے وقت فوج کو
خود مرتب کرتی اور اپنے سپاہوں کے دوش بروش داد
شجاعت دی۔ اس نے قاضی کبیر الدین 'قاضی شعیرالدین 'قاضی معیدالدین اور قاضی جلال الدین پر مشمل ایک مجلس قضا قائم کی جس کے مشور ہے سے مشور ہے ہے۔

جمله احكام صادركي جاتے تھے رضيه ملطانه نے نظام سلطنت کوچلانے کے لیے كوكى دقيقته فروكزاشت نهركيا مليكن اس كوامن وجين سے بیشنانعیب نہ ہوا میرنکہ بہت سے امرااس کے غلاف سازشوں میں مصوف رہے 'اس کی دجوہ بی ميس كه ده عورت كى حكمراني كواين ليه باعث توجين بحصة تعيداس كے مردانہ لباس اور بے نقاب آنے كو وه ناجاز مجمعة تصر تيسري دجه ملكه كاليك حبثي غلام ملك جمال الدين يا قوت تعاجوشاي اصطبل كالمهتم تعالم اے رق دے کر ملک نے میرشکار کے عدے برفائز كرديا تفاأوراب اميرالا مراكا خطاب بمي ديا كيالاس عنايت خسروانه كي وجه بديان كي جاتي ب كه أيك الزائي میں اس نے ملکہ کی جان بیائی تھی وہ قابل اور باصلاحیت آدمی تھاای لیے ملکہ نے اے ترقی کااہل معجما بلين ترك امرائ اس كوغلط معنى يهنائ اور اس کی ترتی کوانہوں نے اپنے کیے توہین سمجھااور ملکہ ير تهمت طرازي كي-يون ملكه كا قبال كاستاره تاريكي

ایے بیٹے رکن الدین فیروز شاہ کو باج و تخت سونپ دیا۔ لیکن اس کی دلی خواہش میں تھی کہ اس کے بعد رضیہ سلطانہ تخت پر جیٹھے۔ رضیہ سلطانہ تخت پر جیٹھے۔

ترکان شاہ کے ظلم وستم سے نگ آکر یہ معزز خواتین مفلسی اور غربت کی زندگی گزار نے ہر مجبور ہو گئیں۔ اس نے التمش کی اولاد پر بھی بہت ظلم ڈھائے التمش کا سب جھوٹا بیٹا قطب الدین شاہ ترکان کے ان مظالم کی اشار سے میں گئیں۔ شاہ ترکان کے ان مظالم کی وجہ سے ولی کا ہر چھوٹا برا مختص رکن الدین کو نفرت کی نظام کی فاہوں سے دیکھنے لگا۔

آخر کار ۱۳۳۲ء میں دلی کے عوام اور فوج کے ایک حصہ کی جانب سے رکن الدین فیروز کو معزول کرتے رمنے الدین فیروز کو معزول کرتے رمنے کا علان کردیا گیا۔
رمنیہ سلطان کا لقب اختیار کر کے بری شان و شوکت سے تخت شاہی پر متمکن ہوئی۔ حکم انی کے فرائف کو خوش اسلوبی سے انجام دینے کے لیے اس فرائف کو خوش اسلوبی سے انجام دینے کے لیے اس ورباد عام منعقد کیا۔ التمش کے حمد کے تمام ضابطے درباد عام منعقد کیا۔ التمش کے حمد کے تمام ضابطے وانین جوطان نسیاں ہو گئے تھے انہیں دوبارہ نافذ کیا۔
ورباد عام منعقد کیا۔ التمش کے حمد کے تمام ضابطے وانین جوطان نسیاں ہو گئے تھے انہیں دوبارہ نافذ کیا۔
ورباد عام منعقد کیا۔ التمش کے حمد کے تمام ضابطے وانین جوطان نسیاں ہو گئے تھے انہیں دوبارہ نافذ کیا۔

ے نہ بیصے دیا اوراہے منتشر الفکر کواز سرنو مرتب کر کے ایک بار چردلی پر حملہ آور ہوئی اس بار بھی سرام شاہ نے اعرالدین کو رضیہ کے مقابلے پر روانہ کیا۔ كيتهل ك كردويش كعلاقي من دونول التكريول میں معرکہ آرائی ہوئی۔اس بار بھی رضیہ کو محکست موتى اور اعز الدين كامياب رما- رضيه إور التونيد دونوں میدان جنگ سے بھاگ نکلے ملین چند زمیندارول\_فائس گرفتار کرلیا۔

رضیہ کی موت کے بارے میں دو روایات ہیں۔ ایک توبید کہ ان زمینداروں نے اسیس مرفقار کرے معزالدین بسرام شاہ کے سامنے لایا کیا کوراس کے تھم ے ١٢ رمضان السارك ١٧٠٠ء كودونوں كو قل كركے وہیں دفن کردیا کیا بعد میں رضیہ سلطانہ کے چھوٹے بعائی سلطان ناصرالدین محمود نے دونوں کی قبرول پر ایک خوب صورت مقبو تعمیر کرایا۔ جو آج بھی كيتهل اصلع كرنال مشق ينجاب بعارت) من كمنذر كى صورت يى موجود باس سى الحق ايك مجد كے کچھ آثارياتي بي-

ومري روايت برے كه اس جنگ من مك التونيه كوفل كرديا كياليكن رضيه جان بجاكرايك جنكل میں چھپ کئی جب بھوک پیاس نے تک کیاتوایک ومقان سے کھانے کو کھے مانگا۔ تموڑی ی رونی کھا کردہ ایک ورخت کے سائے میں لیٹ کرسو کئی۔ وہ اس وقت مردانه لباس سنے ہوئے تھی ہلیکن نیند کی حالت میں کیڑے اوھراوھر تھسکے تون تقان کو معلوم ہو گیا کہوہ مرد سس بلکہ عورت ہے۔اس نے زبوروں کے لائے میں اے سوتے ہوئے فل کردیا اوروہی دفین کردیا۔ وہاں سے نکال کر ولی کے قریب وروائے جمنا کے کنارے وفن کیا گیا۔ یہ قبراب بھی موجود ہے اور لوگ اے "ای کی در گاہ" کتے ہیں۔

لاہور کے حاکم اعزا لدین نے علم سرکشی بلند کیا۔ ملكه خود لشكرتيار كرك اس كم مقالم يح ليه روانه ہوئی عام لاہور کومقابلہ کی جرات نہ ہوئی اوراس نے بغیر مقالبے کے اطاعت تبول کر لی۔ رضیہ کو اعرا لدين كايه انداز اطاعت بهت يبند آيا س خوش ہو کر لاہور کی حکومت کے ساتھ ملکان کی حكومت بمى اعزالدين كوسون دي- بهننده كاحاكم ملك التو نبيه جو" تركان چل كانى "ميس سے تعا (تركان جهل كاني التمش كے جاليس غلام تھے جو برے برے عمدوں برفائز تھے) اس نے یا قوت حبثی کے اثر واقتزارے ننگ آگر رضیہ کے خلاف بعناوت کر

اس کے جواب میں رضیہ نے اپی فوج کو تیار کیااور بهدنده برحمله كرديا-شاي فوج المحى راست من بي مھی کہ ترک امرا نے اس پر چھاپہ مارا اور اس

معرکے میں ترکوں کو فتح ہوئی او توت حلیمی کوموت کے كمان الرواكيا وررسيه سلطانه كوقيد كرك بهدنده ك قلع من نظريند كرويا-

ملكه كى تظريندي كے بعد ان باغي امرانے ملكه كے بھائی اور سلطان التمش کے بیٹے معزالدین بسرام شاہ کو تخت تشين كرديا-

اى دوران بھٹنٹہ كے حاكم ملك التونيے نے رضيہ سلطانہ سے شادی کرلی۔ رضیہ اور التونیہ نے آپس کے ملاح مشورے کے بعد کھکووں 'جاٹوں' آس پاس کے دیگر زمینداروں کے لڑا کا قبیلوں کواہے ساتھ للاكرايك زبردست لفكرتيار كيا اور دلي برحمله كرديا-معزالدين بسرام شاه نے بھی ای فوج اعز آلدین بلبن کی

اعزالدين بلبن التمش كاداماد تفاجو يعديس الخ خان کے لقب سے مضہور ہوا۔ رائے میں ہی دونوں کا آمنا سامنا ہو گیا۔ ایک زیردست جنگ ہوئی اس کے تنہیج میں رضیہ سلطانہ کو فکیت ہوئی 'وہ میدان جنگ سے بعاك كرمه وشاه من ياه كزس مولى-رضیہ اس فکست کے بعد آزردہ خاطرنہ ہوتی اس

*WWW.PAKSOCIETY.COM* 

(په شکریه بنول)



ر جڑھادیں۔ چین کل جائے اور یخی بین یاؤے کے قریب روجائے توا بارلیں۔ چین کی فریاں الگ کرکے رہے کے فریس کے کہا کی کرکے رہے درم دینے کر لیں۔ بی کارن بعن میں کے بیجے نرم دانے۔ (یہ ٹن میں بھی وستیاب ہے) موٹے موٹے و کوٹ لیں۔ پھر بھی میں کے ہوئے کارن ممک میسی موئی سفید و سیاه مرچ مرکه اور سوما ساس ملاکر ساری چیزس کجان ہوجائیں توجولمابند کردیں۔مزے ليغراني من چكن وال كرورمياني آنج پرچونے وارچكن كارن سوب تيار -

ابنامه شعاع وسمبر 2014 288

کے قلوں کے ساتھ رائی اور نمک ڈال کر اتا یانی 
ڈالیں کہ خانجم کے فلائے ڈوب جائیں۔ ڈھانگ کر
تین اچارون دھوپ میں رکھیں پھراستعال کریں۔
سبزیوں کا پلاؤ

اجزا: حاول آدهاكلو

ایک کی چموڈ کر جامل ایال لیں۔ تہا میزوں کو باریک کاف کی ۔ خال کرم کر کے میزواں فرائی کریں۔
اس پیسٹ ساتھ تھک 'اپسی کالی مرج 'اپسی سفید مرج '
مرکہ اور سویا ساس ڈال کر تیز آنج پر تیزی ہے کم کریں۔ اگر آپ چکن شامل کرتا جائیں آو وہ بھی کویز میں کاٹ کرڈال دیں۔ تیکھا کھانے والے لیسی ہوئی میں مرج شامل کریں۔ البلے ہوئے جامل ڈال کر ملکے باتھوں کمس کریں اور دم پر رکھ دیں۔

\*

سرورق کی شخصیت ماڈل ۔۔۔۔۔ علینہ میک آپ ۔۔۔۔۔ روز یوٹی پارلر فوٹو گرافر ۔۔۔۔۔ موی رضا اجزا:
اجزا:
اجزا:
اجزا:
الكركاهلوه
الكركاهلوه
الكركياؤ
الكركياؤ
الكركية المحلول الكركياؤ
المحلول المح

المرایک بوس در کدوس کرلیں۔ دودھ میں الانجی وال کرایک بوس دے لیں۔ بھرگا بروال کر ہلی آنجیر سی دیں۔ جمیع جلائی رہیں۔ دودھ درا ختک ہونے کے تو جینی وال دیں۔ جینی کا پانی ختک ہونے گئے تو بالائی جینٹ کروال دیں۔ ساتھ ہی پہاکھویرا بھی وال دیں۔ شیرہ گاڑھا ہو کر جذب ہوجائے اور سارا آمیزہ میں ہو کر خوشبود ہے گئے تو کو ٹھوال کرچند مند کے لیے وصف دیں۔ بھریادام سے کی کریوں سے سیاوٹ کر کے پیش کریں۔ سیاوٹ کر کے پیش کریں۔

ایک کلو ایک کلو چار کھلے نے جیجے من چار کھلے نے جیجے من چار کھلے نے جیجے من خار کھلے نے دی جیجے کے دی جی جی کے دی جی جی کے دی جی جی کے دی جی کے دی کے دی جی کے دی کے دی

مربیب و است کا است کا است کھیانی میں ایک جوش دے کر ایک دموب میں سکھادیں گاکہ میں ایک جوش دے کر ایک دموب میں سکھادیں گاکہ ان کا اِلی ختک ہوجائے۔ ایک کورے برتن میں شاہم

المارشعاع وسمبر 2014 289

# باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاری قائد کائے گاری کے بھی کیا ہے۔ پیشاری قائد کا کائے گاری کے بھی کیا ہے۔

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احمال کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



مامک بهترین طابت ہو آئے 'سینے کے دو ہونے گرنے کیں 'حکے اور جے کو صاف کردیں بلینڈر میں اچھی طرح بلینڈ کرلیں۔اس میں آدھاکپ دی مکس کرکے اس مکسور کو اپنے سری جلد اور بالوں پر خوب اچھی طرح لگائیں 'آدھا گھنٹہ کے بعد نیم کرم بان ہے سردھولیں اس ماسک میں پیننے کی جگہ کیلے کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔

اور بدرونق بالوں میں جادوئی چک اور درونق بالوں میں جادوئی چک اور درونق بالوں میں جادوئی چک اور درونق بالوں میں درائے کے لیے اس مکسور کو بالوں میں لگائیں اور ماکھنے کے لیے اس مکسور کو بالوں میں لگارہے دیں اس کے بعد شم کرم پانی سے بالوں کو سالوں ک

مل کے ہوئے کیلوں کومیش کرکے اس میں روغن بادام الماکر پندرہ منٹ کے لیے اس سر ماک کو سرمیں لگائیں اس کے بعد شیموکرلیں۔

الم الميسر أكل من شد الماكرباول من التي طرح المرا المي المراح ال

جہ کے دورہ میں ایک چیے شد ملا کرباوں میں اس مکسجو سے جڑوں سے بروں تک مساج کریں اور آوسے میروں تک مساج کریں اور آوسے کھنے کے بعد ہم کرمیانی سے سردھولیں۔

جہ میتمی دانوں کو رات جریانی میں بھکودیں ہمجان بھیکے ہوئے میتمی دانوں کو پیس لیس اس بیسٹ سے سر یہ اچھی طرح مساج کریں۔ بندرہ منٹ کے بعد سرکو بیم کرمیانی اور شیمیو سے اچھی طرح دھولیں۔ بیہ بیر بیم کرمیانی اور شیمیو سے اچھی طرح دھولیں۔ بیہ بیر ماک حظی سکری پہلے اور جھڑتے ہوئے کمزور بالوں ماک حظی سکری پہلے اور جھڑتے ہوئے کمزور بالوں کے علاج کے سلسلے میں ایک بھڑی ماک حابت میں ماک حابت

ایک کپ کالی اش کی دال میں ایک کھانے کا جہد منتھی دانہ شامل کر کے باریک ہیں کریاؤور برالیں اس یاؤور میں آدھا کپ وہی ملاکر اس ماسک کو سرکی جلد اور بالول پر خوب اچھی طرح لگا کروہ تین گھنٹول کے لیے جھوڑ دس اس کے بعد سرکو کرم مانی ہے



### ہیرواسکے اپنے بالوں میں جمک اور —— ولکشی پیدا کریں ——

موسم سراکا آغاز ہوچکا ہے۔ خنگ ہواؤں نے جہاں جلد پر اثرات مرتب کے ہیں وہاں بالوں کو بھی متاثر کیا ہے 'بال خنگ اور اڑے اڑے سے نظر آتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ جلد کے ساتھ ساتھ بالوں پر بھی توجہ دی جائے۔

سب سے زیادہ ضروری ہے ہے کہ بالوں میں تیل لگایا جائے سرسول ناریل از تیون کا تیل جو بھی آپ کو اسانی سے مل سکے اور آپ کے بالوں کے لیے موافق ہو آپ اسے لگا سکتی ہیں۔ ہفتے میں دو بار تیل لگا تیں اور آدھے کھٹے تک مساج کریں۔ پھرتولیہ کرم انی میں معکو کر نجو ڑلیں اور اسے سربر لیبٹ لیں اس کی حرارت سے تیل بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے گا۔

وہ خوا تیں جو بیوٹی پارگر تہیں جاسکتیں۔وہ کجن میں موجود اشیاسے بید ماسک کھر میں تیار کر سکتی ہیں اور ان کے استعمال سے ان کے بالوں میں چیک اور و لکشی بیدا ہو سکتی ہے۔ مختلف اقسام کے ہیرماسک تیار کرنے کی تراکیب درج ذیل ہیں۔

ا جی طرح ایا اور کا تیل کمس کرکے اسے بالوں پر خوب ایجی طرح اگا میں اس کے بعد بالوں کا جو ایا گرایک اور ایا گرایک تو لیے کو الیا گرایک تو لیے کو الوں کا جو را بالوں کا جو را بالوں کا جو را بالوں کا جو را بالوں کا جو را بیا گرایک پر ایجی طرح لیب لیس۔ آدھا گھنٹہ کے بعد ہے گرم بالی اور کسی معیاری مونسی ار ایک شیمیو سے بالی اور کسی معیاری مونسی ار ایک شیمیو سے مردھولیں۔